

خطبانياوين

برو فيسط فظ محمّد عبث التدبها وليوي

# جمله حقوق محق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب .....دوم جلد .....دوم طبع اول .....اكتوبر 1997ء طبع دوم ....اكتوبر 1999ء طبع دوم ....اكتوبر 1999ء کمپوزنگ .....کتبه اسلامیه کمپیوٹرز اشاعت فنڈ ......کتبه اسلامیه کمپیوٹرز تاثر .....عبد الغفار (فیصل آباد)

# ملنے کے پیتے

- و مسجد اقصلی امل حدیث مچوک ون بونث میماول پور
- مكتبه اسلاميه بموانه بازار فيصل آباد نون: 631204
  - كلتبه نورح م 60م نعمان سنٹر مكشن ا تبال نمبر 5

كراچى نمبر 47 نون 4965124

• ا مناق مشيل كاربوريش ماجي آباد فيصل آباد فون: 781493



•

.

. \_

أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ طَ إِنَّ رَبَّكَ هُوْ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (النحل: ١٢٥) قَدْ حمه

ایندب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی و می اور بہترین تصبحت کے ساتھ بلایئے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجے۔ یقیناً آپ کارب اپنی راہ سے بہتنے والوں کو بھی مخونی جانتا ہے اور وہ راہ یا فتہ لوگوں سے بھی پور اوا قف ہے

## فهرست مضامین خطبات بهاول پوری

| صفحه        | عنوان                          | نمبرشار     |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 7           | عرض ناشر                       |             |
| 9           | يايهاالذين امنواتوبواالي الله  | خطبہ نمبر17 |
| 35          | حم 🔾 تنزيل الكتّب من الله      | خطبه نمبر18 |
| 63          | فلا اقسم بمواقع النجوم         | خطبہ نمبر19 |
| <b>8</b> 9  | شهر رمضان الذي انزل فيه القران | خطبہ تمبر20 |
| 113         | انه كان فريق من عباده          | خطبه نمبر21 |
| 137         | انا ارسلنا نوجا الي قومه       | خطبه نمبر22 |
| 169         | و لو ان اهل القرى امنوا        | خطبه نمبر23 |
| 191         | كانهم يوم يرونها لم يلبسوا     | خطبه نمبر24 |
| <b>21</b> 1 | و لقد ذرانا لجهنم              | خطبہ نمبر25 |
| 237         | فلما بلغ معه السعى             | خطبه نمبر26 |
| <b>25</b> 1 | قل ان كنتم تحيون الله          | خطبه نمبر27 |
| 269         | فمن يعمل من الصُّلِحَت         | خطبه نمبر28 |
| 295         | افحسبتم انما خلقنكم عبثا       | خطبه نمبر29 |
| 319         | شهر رمضان الذي انزل فيه القران | خطبہ نمبر30 |
| 345         | وما انزلنا على قومه من بعده    | قطبہ نمبر31 |

| صفحه        | عنوان                          | خطبه نمبر   |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| <b>3</b> 75 | ما يفتح الله للناس من رحمة     | خطبه نمبر32 |
| 403         | و ننزل من القران ما هو شفاء    | خطبه نمبر33 |
| 431         | شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن | خطبه نمبر34 |
| 463         | واتل عليهم نبا ابرهيم          | خطبه نمبر35 |

<u>...</u>

#### عرض ناشر

حق گوئی خواہ رحمۃ للعالمین کی زبان سے بی کیوں نہ ہو پھر بھی ہوں و ہوا کے ہدوں کو تلخ بی محسوس ہوتی ہے۔ آپ علی ہے سے بوھ کر نرم 'رؤف اور کر یم النفس کون ہو سکتاہے ؟۔۔۔ کوئی نہیں۔۔۔ بو دوسر دل کے غم بیس فلعلگ کا خواہ ہو عزید ' عکیہ و سے میں فلعلگ کا خواہ ہو عزید ' عکیہ و سے میں فلعلگ کے ہوئی میں ہے ہو ہو کہ ہو عزید ' عکیہ و سے مناسب کی معنت سے منصف ہو چکا ہو۔۔ ایماکوئی نہیں۔۔ کوئی نہیں۔۔ پھر بھی جب آپ علی ہے فاران کی چوٹی پر چڑھ کا کات کی سب سے بوی مقیقت ' لا الله الا الله ' الوگوں کے سامنے بیش کی چوٹی پر چڑھ کا کات کی سب سے بوی مقیقت ' لا الله الا الله ' الوگوں کے سامنے بیش کی تو اپنی کی اور ایمن کے بیارا غیار ہو گئے۔۔۔ صادق اور ایمن کے بیارا غیار ہو گئے۔۔۔ صادق اور ایمن کے القابات سے طقب کر نے والوں کی زبا نیں گالیاں و سے گیں ' برا کنے نگیس۔۔۔ اس پر ہس نہ کی بائد دکھ دیے 'مصائب کے بیاڑ توڑے ' فداکی و سے ذیمن کو الن نا سمجھوں نے اپنے شفیل کی بائد دکھ دیے ' مصائب کے بیاڑ توڑے ' فداکی و سے ذیمن کو الن نا سمجھوں نے اپنے شفیل کی بائد دکھ دیے ' مصائب کے بیاڑ توڑے ' فداکی و سے ذیمن کو الن نا سمجھوں نے اپنے شفیل کو بائد دکھ دیے ' مصائب کے بیاڑ توڑے ' فداکی و سے ذیمن کو الن نا سمجھوں نے اپنے شفیل

یہ معاملہ ہراس شخص سے روار کھا جاتا ہے جو حق کہتا ہے 'حق پسند ہے اور حق کو سرباند دیکھنا چاہتا ہے۔۔۔ محترم پروفیسر حافظ محمہ عبدالللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شار بھی ایسے بی لوگوں میں ہوتا ہے۔۔۔ موصوف حق محق کوئی میں اپنوں کو خاطر میں لاتے تھے اور نہ ہی مگانوں کے ظلم سے گھراجیپ سادھ لیتے تھے۔۔۔ وہ حق کھتے تھے اور کھلے ہند دل کہتے تھے۔ ہیں یہ خیال رکھتے تھے کہ جو کمو'سید سے لفظوں میں کمو'صاف صاف کمو' تصنع لور بہاوٹ کے انداز میں نہ کمو۔ لفظی شوکت اور فقرول کا حسن ان کے ہاں چندال اہم نہ تھا۔ وہ تو ہم ایپ دل کی بات دوسرول کے دل میں اتاریخ کی کوشش کرتے خواوا نھیں گئے ہی سادہ الفاظ کیوں نہ استعال کرنے بڑتے۔

ہاں۔۔ہاں۔۔! جو بات کرتے نمایت ہی معقول اور باد لاکل کرتے اور عام عام مام مام مال کے اور عام عام مال مثالوں سے تبیین کاحق اواکر ویے۔ ایک بات آگر سمجھانے پر آتے تو سمجھا کر ہی دم لیتے۔ قار کیں کرام! اس سے پہلے بھی ہم" خطبات بھاول بوری" کی تین جلدیں

اور "رسائل بماول بوری" آپ کی خدمت میں پیش کر تھے ہیں لیکن خطبات کی جو جلد آپ
کے ہاتھوں میں ہے اس میں ہم نے عربی عبار توں پر اعر اب کے ساتھ ساتھ الن کی صحت کا
بھی بطور خاص خیال رکھا ہے۔ پھر بھی آگر آپ اس میں کوئی کی محسوس کریں 'یا مزید بہتری
کی کوئی صورت ہو تو منرور آگاہ فرما نیں۔ ادارہ آپ کے مفیداور مخلص مشوروں کو سامنے رکھ
کر آئندہ ایڈ بیشن میں اصلاح اور بہتری کی کو شش کرے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پروفیسر حافظ محمہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نمایت مخلص اور قناعت پہند آدی ہے۔
ساری زندگی وین حنیف کی خدمت میں صرف کی مگرنہ تو بھی خطبہ جعہ کا مشاہرہ وصولی کیا
اور نہ ہی تقریرہ تحریر سے نام اور دام کمانے کی کوشش کی۔ انھیں جو تخواہ کا لجے سے ملتی تھی
س ای پر گزار اگرتے تھے۔ ان کے اس جذبہ مصاوقہ کے پیش نظر ہم "رسائل بہاولپوری"
اور "خطبات بہاول پوری" کی قیمت صرف لاگت ہی رکھتے ہیں تاکہ دین اسلام کی زیادہ سے نیادہ خدمت ہو سکے۔

دعاكاطالب عبدالغفار فصل آماد

#### خطبه فمبر17

إِنَّ الْحَمَٰدَ لِلَهِ نَحُمَدُه و نَسْتَعِيْنُه و نَسْتَغَفِرُه و نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا وَ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَشْهُدُ اَنْ لاَّ اِللهُ اللهُ وَحُدَه لاَ فَرَاللهُ وَحُدَه لاَ اللهُ وَحُدَه لاَ شَرَيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحُدَه لاَ شَرَيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ وَالله وَحُدَه لاَ شَرَيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ وَالله وَحُدَه لاَ شَرَيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه و رَسُولُه وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلْله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله

اَمَّا بَعُدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدُي هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْظُهُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّار

اَعُورُ ذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ما عَسَى رَبُّكُمُ

اَنْ يُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيَّاتِكُمُ وَ يُدُخِلَكُمُ جَنِّتٍ تَجُرِى مِنُ تَحَيِّهَا الْمَانُهُو اللهُ يُومُ لَا يُحُرِى اللّٰهُ النَّبِي وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَه وَ يُورُهُم يَسَعَى بَيْنَ لا يَومُ لا يُحُرِي الله النَّبِي وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَه وَ يُورُهُم يَسَعَى بَيْنَ الْمَنُوا مَعَه وَ يَايُمَانِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اتَمِم لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدَيُر اللهُ التحريم: 8]

انسان کتنی بھی احتیاط کرے پھر بھی خطاکارہ۔اس سے گناہ سر زدہوتے رہتے ہیں' غلطیال کر تار ہتا ہے۔اس لیے اللہ تعالی نے توبہ رکھی ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پہند ہے۔

کیو نکہ اس توبہ کے ساتھ بی اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی مغت طاہر ہوتی ہے۔اس
لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میہ انسان گناہ نہ کرتے تواللہ تعالی ان کی جگہ ایس مخلوق کو پیدا

كر تاجو گناه كرتى ' پهر توبه كرتى۔ الله كو توبه بهت پيند ہے۔ (رواه مسلم ' مشكوة كتاب الدعوات ' باب الاستعمار والتوبة عن ابي هريرة ' )اس ليے

الله نے قرآن میں فرایا ہے ۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ الله کو توب کرنے والے اوگ بہت اچھے لکتے ہیں ، والله نے فرایا: ﴿ بِالَیْهَا الَّذِیْنَ امنُوْ الله وَ اُو اِنْ الله وَ اَلله وَ اَنْ الله وَ ال

آدمی پہلے اپنے گناہ کا تقبور کرے کہ جمعے یہ گناہ ہواہے۔ پھراس کو یاد کر کے پچھتائے 'روئے 'اللہ ہے معانی مائے۔ پھر آئندہ شیں کرنے کہ جس آئندہ شیں کرول گا۔ پھر نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ پھر تو توبہ ہوتی ہے۔ویسے ہی زبان سے توبہ توبہ کرول گا۔ پھر نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ پھر تو توبہ ہوتی ہے۔ویسے ہی زبان سے توبہ توبہ کرتے رہنااس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

سخاری شریف میں یہ مشہور واقعہ ہے "آپ لوگوں نے بہت و فعہ سنا ہوگا کہ ایک آدی جو بہت ہونی تھا جو بہت ہوا مجرم تھا۔ اس نے ایک کم سو آدمی کو خون میں شلاد یالور پھر کسی "نیم ملان تھا وائیان" کے پاس گیا کسی کچے مولوی کے پاس چلا گیا۔ اور جا کر اسے کشنے لگا کہ میں نے استے خون کر لیے ہیں۔ میری معافی کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ مولوی نے کہا کہ معافی کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ مولوی نے کہا کہ معافی کیسے ؟ نوسوچو ہے کھا کر بلی جج کو جائے تو جج کیا ہو "جیری کوئی توب

نہیں۔اس کاول مزید سخت ہو گیا۔اس نے کما کہ جب بالکل ناامیدی والی بات ہے تو ' تو بھی كيون زنده رب ؟اس كو بھي صاف كر ديا۔ يو راسوكر ديا۔ چو نكه اس كو ٹھوكرلگ چكى تقى 'زخى ہو چکا تھا۔اس کو پھر احساس ہواکہ شاید اللہ معاف کر ہی دے۔ بیس کسی اور عالم کے یاس جرکر سئلہ ہو چھوں توشاید کوئی حل نکل آئے۔ تو وہ کسی اچھے عالم کے پاس گیا۔ اس نے کیا: اے اللہ کے بعدے!"اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ' تو آگر توبہ کرلے تو اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا" قرآن می اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ يُعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحُمَّةِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ زياد تيال كي بين الي نفول يرظم كياب ﴿ لِا تَقَنَّطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ ﴾ الله ك ر حمت ے نامیدند ہونا۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ الله سب كناه عش رے گار ﴿ إِنَّه الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وه يواعث والا مربان ہے۔ ﴿ وَ أَنِيبُوا إِلْى رَبِّكُمْ ﴾ ایندب كی طرف رخ كرونيه نهيس كه گناه كرتے رہو "كناہول ميں بالكل ڈوب ر ہو اور پھر کہو:" توبہ!" \_\_\_ اللہ سب گناہ خواہ کفر ہو شرک ہو' قتل ہو' کوئی بھی ہواسے معاف کردے گا بخش دے گا۔ تم اخلاص سے ول سے توبہ کروراس عالم نے کما کہ تو توب كر\_ بهتريه به كد فلال جكد چلا جا وبال يوب اجته اور نيك لوگ ريخ بيل- تجه نيك لوگوں کی صحبت میسر آئے گی۔ اور میر برسی غنیمت ہے۔ میرے بھا سیو الجھے لوگوں کی صحبت میں رہناا چھے آدمیوں ہے دوستی لگانا 'نیک آدمیوں ہے۔ جن کے دل میں خدا کا خوف ہو' د نادارینه ہو کہ ہروفت سکیمیں ہائیں کہ فلال جگہ پلاٹ لیں ' یہ کام کریں ' کوھرے پہید كمائي الكل يه بيك الله ك ياد دلا في والله مول - نيك آدى كى تعريف يه بيك كماس کی مجلس میں بیٹھو توانقد یاد آئے۔ نیک آدمی کی نشانی بدہے کہ اس کے پاس بیٹھو توانسان کادل دنیاہے سمنتا جائے ونیاسے اٹھتا جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نیک آدمی کی خصلت ہے۔ تونیک آدمی کی صحبت میں رہنے سے بوا فائدہ ہو تا ہے۔ رسول القد علیہ نے اس کی

مثال ایسے دی ہے جیسے کسی عطروائے کے پاس بیٹھنا۔ جب تک بیٹھیں رہیں گے خوشبو آتی رہےگ۔ آپکاپیہ بھی فرچ نہ ہوگااور خوشبو بھی آتی رہےگی۔ (بنحاری و مسلم ' رياض الصالحين باب زيارة اهل الخير و مجالستهم) توتيك آدي کی صحت میں رہنے ہے آدمی کو بہت فائدہ ہو تا ہے۔ تواس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ سوسائن چھوڑ دے ' پیر ماحول چھوڑ دے ' بیر گندہ ماحول جس میں رہ کر تونے اپنی زندگی برباد کی ہے اور تونے سوخون کر دیا۔۔۔اس ماحول کو چھوڑ کر تو فلال جگہ جلا جا۔ومال اللہ کے نیک بندے ر جے ہیں 'ان کی مجلس میں جاکررہ' تیری حالت بہتر ہو جائے گ۔ آئندہ کے لیے تواجھے کام کرے گا۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ اتفاق کی بات کہ رائے میں مر گیا۔ در دشروع ہوا جس سے وہ بے جارہ نہ چ سکا۔ لیکن چو نکہ اس سے ول میں تڑے مقی کہ میں وہال بہنچ جاؤں ' دل میں خىال تقاكد شايد سنبھل جاؤں۔ چلتار ہا گھٹا رہا' آخرا يك يوائنك (Point) پر چنج كراس كى جان نکل گئی۔ ظاہر ہات ہے کہ اس کی زندگی انت کی گندی تھی گنا ہوں سے بھر ی ہوئی تھی۔ اور میہ توزندگی کے چند کمجے تھے جس میں اے احساس ہوااور اس نے توبہ کاار ادہ کیا۔ جنت اور دوزخ دونوں طرف کے فرشتے آگئے۔ جنت کے فرشتے 'جو نیک لوگول کی روحول کو لے جاتے ہیں 'جاجے تھے کہ ہم اس کی روح لے جائیں اور دوزخ کے فرشتے 'جو دوز خیول کی روحوں کو لے جاتے ہیں' چاہتے تھے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں 'کیونکہ ساری عمر اس نے الی ہی گزاری ہے۔ اللہ کی طرف سے علم ہواکہ زمین کی پیائش کرلو۔ اگر اس نے زیادہ فاصله طے کر لیا اور جمال جانا تھاوہ فاصلہ تھوڑ اے اور جو طے کر لیا ہے وہ زیادہ ہے تواسے جنت کے فرشتے لیے جائیں۔ادر اگریہ تھوڑ اہے ' دوسر ازیادہ ہے تو دوزخ کے فرشتے لیے جائیں۔اللہ کے علم میں تو تھاہی۔چنانچہ جب زمین مانی گئی جو فاصلہ اس نے گھسٹ کر ملے کیا تھا'لیٹ کر طے کیا تھاوہ ہو ھا گیا۔ اس کی حشش کی صورت ہو گئی۔ اس کو جنتی فرشتے'جو جنتی روح ل كو ل كرجائے إي كے كے (صحيح بخارى 'كتاب الانبياء' باب ما ذكر من بني اسرائيل عن ابي سعيد الخدري ) توتوبه جو بوه ايي

چیز ہے کہ انسان آگر توبہ کر لے تومعاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ مونی جاہے۔ اور پھر سوسائٹ کوبدل لے۔ یہ مناہ اکثر گندی سوس کی سے ہوئے ہیں۔ آپ ا بے دوستوں کور کیمیں جس قشم کے آپ کے دوست ہوں گے ویبای آپ کاذ بن سے گا' ویابی آپ کار جمان ہو گا۔ اچھے لوگ ہوں گے تو آپ اچھے کام کریں گے 'برے ہوگ ہول ے توآب کار جان بری طرف ہوگا۔ رسول الله علی بنے بری صحبت کی مثال بھنی والے ے ساتھی دی ہے 'جولوماگر م کر تاہے اور اگر تم اس سے باس بیٹھو تو کیا ہو گا؟ تم پرچنگاریال یٹریں گی۔ آگ سے چھوٹے چھوٹے کو کلے تم پر پڑیں سے اور پچھ شیس تودھوال ضرور آئے گا۔ جلتے رہو گے۔ جتنی دیر تم بیٹھو کے مکوئی نہ کوئی تمکیں تکلیف ہی رہے گ۔ (بعداری و مسلم وياض الصالحين باب زيارة اهل الخير و مجالستهم ) کیڑے جل جانے کا خطرہ ہے۔ویسے کسی چنگاری کے پڑ جانے سے جل جانے کا خطرہ بھی ہے۔ بدیو آتی رہے گی۔ تکلیف میں رہو گئے۔ یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ انسان جتنی دیر بری معبت میں رہے گا تن در گال گلوج سے گا گندی باتیں سے گا موسکتا ہے کہ وہ اے اپنی کسی یل نظ میں شریک کرلیں۔ اپناکوئی منصوبہ تیار کررہے ہوں کوئی سازش کررے ہوں 'اس کو بھی شریک کرلیں اور بیہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔

اس لیے آدی کوچا ہے کہ اگر وہ نیک ہوناچاہتا ہے توا پنا حول کوبد لے۔ آن کل ماحول ہی خراب ہورہا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ و کیھتے ہیں کہ ہم بھی بھو تے جارہ ہیں اور ہماری اولا ویں بھی بھوتی جارہ ہیں ہیں۔ اگر ماحول اچھا ہو' سوسا کئ اچھی ہو' تو پھر سے حالت نہ ہو۔ آدی کو چاہیے کہ اپنی سوسا کئ کو تبدیل کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ بیس بی جاؤں۔ ہاں اگر ہو ای نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا علاج کرنا چاہتا ہے' تو پھر سے بہتر کے کہ آدی اپنی سوستا کئ کو بدلے۔ اپنے گنا ہوں سے توبہ کرتا رہے' اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔

الله في قرآن من فرمايا:

﴿ وَ تُو بُوا اِلَى اللّهِ حَمِيُعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ ﴿ [24:الور:31]

توبہ کرواے مومنوا سب کے سب کو سٹش کرو توبہ کرنے کا تاکہ تمہائ ہوجاؤ۔
تمصاری نجات ہو جائے۔ یہ توبہ کے ساتھ ہے۔ دیکھو تا۔۔۔ اگناہ تو ہوتے ہیں اس بات
ہے تو آپ انکار شیں کر سکتے۔ گناہوں سے تو کوئی ج شیں سکتا۔ حتی کہ نی اکرم عظیمی فرماتے ہیں: " ہیں سو دفعہ استعقار کرتا ہوں" (رواہ مسلم، مشکوہ کتاب
اللہ عوات، باب الاستعفار والتوبة) نی عظیمی گناہ تو نہیں کرتے ہے ،لیکن
گناہوں کی گروپر تی ہے ہی۔۔ رمگ کتنا بھی گوراہے جب آدی باہر چلاجائے گا تو مٹی پڑے گ
مناہوں کی گروپر تی ہے ہی۔۔ رمگ کتنا بھی گوراہے جب آدی باہر چلاجائے گا تو مٹی پڑے گ
کرماا ہے آپ کو گناہوں سے دھولین ہے۔ جب گناہ ہوتے ہیں رہتے ہیں تو پھر آپ سوچیں
کرماا ہے آپ کو گناہوں سے دھولین ہے۔ جب گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں تو پھر آپ سوچیں
کہ جب آپ اللہ کے پاس جا کی گور جا کہ کمیں گے کہ یااللہ! سعاف کر دے۔ وہ معائی کا
وقت نہیں ہوگا۔ آپ کمیں اور اللہ معاف کر دے ۔ یہ یہاں ہے 'یہ د نیا ہیں ہے۔ یہاں آپ
کمیں کہ یااللہ امعاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہاں کوئی کمائی کا وقت تو
تواج بی ابوالہ وعام کی انعام بی انعام ہی انعام ہی انعام ہی انعام ہے انعام بی انعام ہی اندام ہی اندام ہی اندام ہی اندام ہی اندار اللہ انداز اللہ انہیں اللہ ہی اندار اللہ انداز اللہ اند

ہے۔ کیا بی اچھا ہو کہ آوی اب کے کہ یالقد الجھے معاف کر دے۔ آپ تمیں سال کے ہیں اپنے ماضی کو یاد کریں۔ کیونکہ اپنے ماضی کو یاد کریں اپنے گنا ہوں کو یاد کریں۔ کیونکہ کسی کے سامنے آپ اقرار کریں توشر م آئی ہے۔ بہت می با تمیں ایس ہوتی ہیں کہ آدمی جھوٹ یو نار بتا ہے کہ آگر میں بیات مان لوں ' میں اس کا قرار کر لوں تولوگ کیا کہیں ہے ؟ آدمی شرم کے مارے اس کا اعتراف نہیں کر تا لیکن اللہ ہے شرم کیسی ؟ اللہ تو جا نتا ہے کہ آپ فیر کی ایک ہوں تو اپنے ہوں تو اپنے گنا ہوں کو یاد کریں ' رو نمیں۔۔۔ اور یہ جو آپ کیا کیا ہے۔ تو جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے گنا ہوں کو یاد کریں ' رو نمیں۔۔۔ اور یہ جو آپھوں ہے آپ انسون کلتے ہیں یوں سمجھ لوکہ کو یا یائی ہے جو دھور ہا ہے۔ خدا کے ڈرے آپھوں

ہے آنسو نکلنا یہ دل کی جو سیاہی ہوتی ہاس کو دمو ڈالٹا ہے۔ول جو ہے اس سے صاف ہو إِ أَمِاتًا ﴾ الله في الله في قُرمايا: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفُلِحُولُ ﴾ [24: النور: 31] اے مومنواسب كے سب الله كي طرف توب كروتاك تم ياس ہو جاؤ كامياب ہو جاؤ تمماري نجات ہو جائے توب كے معنى كيا ہوتے میں؟ توبہ کے معنی بیں رخ کرنا مند کرنا کھیر دینا۔۔۔ ویکھوا توبہ بندہ بھی کرتاہے اتوبہ الله بھی كرتا ہے۔ الله كانام ہے۔۔۔ التواب ۔۔۔ يوانى توبه كرنے والا۔ بهم نام عبد التواب ر کھتے ہیں ' تواب کابدہ۔۔۔ تواب اللہ کا نام ہے اور اس کے معنی کیا ہیں ؟ تائب اسم فاکل ہے' تواب مبالغد کاوزن ہے۔۔۔ بوی بی توبہ کرنے والا۔اب استد کی توبہ کیا ہے؟ یہ کہ جب بنده گناه كر تا ب توخد اناراض موتاب 'جب بنده توبه كرتاب توخدا پير آتا ب خدااس یر مربان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ توبہ کیا کرتا ہے ؟۔۔۔بعدے برایخ غضب کو ہٹاکر ادھر ر حمت کر دیتا ہے۔ بیہ خدا کی توبہ ہے۔ اور بندے کی توبہ کیا ہے ؟ وہ گناہ سے ہٹ کرنیکی کی طرف لگ جاتا ہے۔ مدیندے کی توبہ ہے۔اب الله تواب ہے اور بندے کور حمتیں دیتا ہے کہ ا بدے او میری طرف رخ کر توسی ﴿ تُو بُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ تومیری طرف منه تو کر۔جب ہیمہ و گناہ کر تاہے تو گومااللہ کی طرف ہیٹے کر لیتا ہے۔ جیسے روٹھ جاتا ہے ' منہ پھیر لیتا ہے۔ادھر منہ نہیں کرتا' جب بعدہ کناہ کرتا ہے تواہے اللہ یاد نہیں ہوتا۔ گویا اللہ کی طرف اس فے پیٹے کرلی ہے اور دوسری طرف اس نے مند کرلیا ہے۔ اللہ کتا ہے کہ توب کر۔ منہ میری طرف کراور جب بندہ اللہ کی طرف منہ کر تاہے تو پھر اسے شرم آتی ہے 'پھروہ رو تاہے اور حقیقت میں ہی توبہ ہے۔ اس لیے توبہ کی طرف ربحان کرو۔ یہ جمعہ ہے ہی اس لیے کہ دین سیکھیں۔ دین کو سمجھیں 'اپنی مفائی اور دھلائی کریں۔ ہماروی آخرت تھیک ہو جائے۔ ہم دنیاسے جائیں تو ہماری نجات کی کوئی صورت بن جائے۔ تواس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ لہذا توبہ کی طرف توجہ کرنی جاہیے۔ کوئی مدہ کتنا بھی اچھے ہے اچھے ماحول میں ہو'نیک سے نیک ہو'آخرانسان ہے 'گناہ کر ہی بیٹھنا ہے۔لیکن پھراس کاعلاج کیاہے ؟ یہ

کہ فورا توبہ کرے۔ گناہ کوہاد کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے ۔ اس ہے سمجھو کہ آدمی ماف ہو جا تا ہے۔ گناہ کی آیائش دور ہو جاتی ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دیجھیے گناہ کیا ہو تاہے ؟۔۔۔کسی کاحق مار تاہے گناہ ہے مگناہ کب ہو تاہے اور کیسے ہو تاہے ؟ جب آپ کسی کا حق ماریں تو یہ گناہ ہے۔ یہ حق اس کو تھا آپ نے اس کے حق کوسلب کر لیا۔ تو آپ نے گناہ کیا۔ اگروہ حق اللہ کا تھااور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا۔۔۔اللہ کا تھم ما نٹانس کا حق ہے۔ آپ نے اس کا تھم نہیں مانا آپ نے گناہ کیا۔ نماز پڑ ھناانٹد کا حق ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی' آب نے اللہ کا حق مار لیار اب حقوق اللہ کی توبہ کیا ہے ؟ ۔۔۔۔ معافی ۔۔۔ استغفار ۔۔۔ اللہ کے آگے رونا۔۔۔ اور آئندہ کے لیے خدا ہے دوستی لگانا۔۔ آدمی کیے کہ میں اب تیرا دوست ہو گیا ہوں 'میں یہ کام بالکل نہیں کرول گا۔اور اگر بندے کے حقوق اس نے مارے ہیں 'حقوق العباد کامعاملہ ہے تو پھراس کی صورت بیہ ہے کہ آدمی اسکے حق کواد اکر ہے 'اگر وہ کر سکتا ہواور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ اس کی معافی کی صورت پیدا کر دے گاہشر طبکہ وہ چاہتا ہو۔اور اگر احساس ہی شہو 'بعدے کے حق بورے کرنے کا مکسی کا حق مار سیا۔۔۔اباس کی توبہ کیاہے ؟اس کو حق دے دے۔او هر الله سے معافی اللَّه عمد الله میں نے تیری نا فرمانی کی'او حربیرے کا حق ادا کر وے۔ معافی کی صورت ہو جائے گی۔اور اگربیدے کے حق ادا نہیں کیے 'اور امتد سے کے کہ باالتدا میری توبہ ' بااللہ! میری توبہ ' تو خدا کتا ہے کہ ''میری توبہ کیا" ؟اس کاحق وے۔وہ تو مجھ سے مانگے گاجب میری عدالت لگے گا۔میرے دربار میں آئے گاتو مجھ ہے کے گا'یالقدا تونے انصاف کاوعدہ کیا ہے۔ میرے ساتھ انصاف کر۔ اس نے مجھ پر ظلم کیاہے' میراحق ماراہے 'مجھے میراحق د لا۔۔۔اس کا حق اس کو دے 'پھر معافی کی صورت ہو گی ورند کیسے ؟ دیکھیے اجب ہندہ گناہ کر تاہے 'اس کے رخ دو ہوتے میں۔۔۔ایک تووہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔۔۔ آپ نے کسی کے بیسے چرا لیے توایک طرف تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی۔۔۔ خدا نے کما کہ چوری نہ کرو۔۔۔ و ﴿ لاَيسُر قُنَ ﴾ [60: الممتحنة: 12] چرى ندكرو دوسر اآب في ال كامال في

لمله آب نے اس مدے کا حق مار اے۔ تو معانی کب ہوتی ہے؟ جب دونوں پہلو صاف ہو جائیں اللہ سے توب کی جائے کہ اللہ اپناحق معان کردے اور بندے سے معافی اللّے یا ' اس کاحق ادا کیا جائے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تب جاکر معانی کی صورت ہوتی ہے۔ بعض سناہ ا پہے ہوتے ہیں کہ آدی اس کی تلافی کر ہی نہیں سکتا۔مثلا کسی کی لڑی سے زنا کر نیا اگر اس کا خاوند موجودہے تو ظاہرے آپ نے اس کے خاوند کا حق ماراہے۔۔۔۔وہ چیز اس کی تھی'مال اس کا تھا'آپ نے خیانت کی ہے۔اب بدیدہ مشکل ہے'آپ کس خاوند سے جاکر معافی ما تميس كه ميس في تيرى بدى بدى سے زناكياہے "تو معاف كروے-اس كے ليے يى ب كه آدى اس کے خاوند کے لیے وعامی کرے جو مناسب ہو۔ اگر وہ گناہ گارے توالنداسے معاف کر دے گا۔ آگر اس کامعاملہ اور انجھا ہواہے توصاف کرنے۔ اوھر اللہ سے معافی مائے۔۔۔یااللہ ا میں یہ مناہ کر پیٹھا ہوں اس طرح سے قتل ہے۔اب قتل کر دیا۔اب اس کی صورت کیا ہے ؟ كه جن كا آدى مارديا ہے آگر اسلامی حكومت ہوگی تو اس كا قصاص ياويت ہے۔اس كى قیت و بن بڑے گی۔اور اگر بچھ بھی نہیں 'یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے' اند هیر محکری ہے' جیے آئ کل ہے ایس صورت میں تو یہ ہے کہ آدی اللہ سے معانی مائے۔ اوراس کی حلاقی كى كوشش كرے ـ لينے دينے ميں اور رشتے ناسلے ميں تأكه اس كى كچھ نه كچھ اللافى موجائے۔ میرے بھائیو!اگر آدمی مجنا جاہے' اپنی نجات جاہے' تو اللہ سو جیسے بنا دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مورت نکل بی آتی ہے الکین یہ اس کے لیے ہے جس کو فکر ہو کہ میری نجات کی صورت ہو جائے۔ اور جولا پرواہ ہو۔۔۔اس کا کیا حشر ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ بردانیک عازی طابی اورز کوة دینے والا ہے صدقے خبرات کرنے والا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ نمازیں اس نے بڑھی ہوں گی 'روزے اس نے رکھے ہوں گے 'جج اس نے کیے ہوں گے 'ز کو تیں اس نے دی ہوں گی۔۔۔ مگر لوگ آئیں گے کہ یاللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔اباس کی نمازول میں سے اس کی نیکیوں میں سے خدااس کو دے کر اس کو خوش کر دے گار اس کا نقصان ہواہے اس کے بعد دوسر ا آجائے گاکہ یااللہ اس نے میرے ساتھ یہ غضب کیاہے ' مجراس کواس کی نیکیاں دی جائمیں گی۔ کوئی اور اٹھ کھڑ اہو گاکہ یااللہ اس نے مجھے مارا تھا۔

اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جا کیں گی۔ حتی کہ حدیث میں آتاہے کہ جس نے لا پر واہی ہے زندگی گزاری ہے۔۔۔ ویسے بہت نیک' حاجی' بڑا پر ہیز گارلیکن خداخو فی دل میں نہیں آئی' اللہ کے حساب اس کے انصاف کااس کو ڈر شیس رہاتو اس کے استے وعویدار کھڑے ہوں عائیں سے کہ اس کے بلے کوئی نیکی نہیں رہے گی۔اس کی نمازیں بھی گئیں۔اس کے روزے بھی ممنے 'اس کا حج بھی گیا'اس کی ز کو تنیں بھی گئیں۔اس کاسب کچھ لوگ لے جائیں مے اور قرض خواہ ابھی باتی ہول کے۔اب نیکی اس کے یا کے کوئی نہیں 'وہ تو کہیں کے یاائلد! ہمیں دے 'تیری عدالت انصاف ہی انصاف ہے۔ تو پھر خدا کیا کرے گا ؟ان کے گناہ اٹھا کر اس کو دے دیے جائیں گے۔ نیکیاں پہلے ہی ختم ہو گئیں تھیں اور اب گناہ سے لد جائے گا۔ نمازیں بھی گئیں'سب کھے گیااور لوگوں کے گناہ اس کے سریر ہوں گے۔حق کہ اس قدر مناہوں میں دب جائے گا ممکنا ہوں میں اس قدر دب جائے گا کہ خدا کی پناہ!اس لیے میرے مھائیوا پھر لایرواہی کی زندگی نہ گزارواور ہماراسب سے ہوا عیب ہی بی ہے کہ ہم لایرواہ ہیں۔ڈرلگاہی نمیں' ہم ہر حال میں خوش ہیں۔کوئی نیکی ہو جائے توکوئی برواہ نہیں'کوئی گن ہو جائے تو پھر بھی کوئی پرواہ شیں۔بوی لا ہرواہی کی زندگی ہم گزارتے ہیں اور ویکھیں جس نے امتحان دینا ہو وہ مبھی بے فکر رہ سکتا ہے؟ آپ کا بچہ لی اے کا امتحان دے رہا ہو'آپ کے بیٹے نے میٹر ک کاامتحان دیناہو' ماایم اے کاامتحان دیناہواور امتحان سریر ہوں اور وہ تیاری نہ کرے تو ہم یک کہیں گے نا۔۔۔ مجھے کوئی فکر ہی نہیں 'امتحان تیرے سریر ہیں اور مجھے فکر ہی کوئی شیں۔

میرے ہمائیوا جس نے اللہ نے سامنے جانا ہو اور وہ بے فکر رہے تو یہ دوز فی کی علامت ہے۔جو بے فکر آدمی ہے ،جس کو فکر ہی نہیں تو یہ اس کے دوز فی ہونے کی علامت ہے۔ مومن کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کتا ہے: ﴿ بَلُ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ كُوْرُونَ كَ ﴾ کفیرون کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کتا ہے: ﴿ بَلُ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ كُوْرُونَ كَ كَا بِهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ان کو توبہ یقین بی نہیں کہ جاکرا ہے رب سے ملنا ہے۔ اور بیبات سوفصدی تقییٰ ہے جیسے آب یمان بیٹے ہیں اور آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ بیٹے ہیں اور میں کھڑ اہوں۔اس طرح ہے یہ یقینی بات ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوناہے اور خدا یو جھے گا کیا کیا کر ے آیا ہے۔ دنیامیں تو ہو تا ہے۔ بھول چوک سوال کرنا کوئی بھول گیا بھی کو کوئی بات یاد ر بی پانہ رہی۔ اللہ کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کوئی بات بھول جائے۔ اللہ ہے کوئی چیز چھپ جائے 'اس لیے اگر آپ کے ول میں خدا کا خوف ہے تو یہ سوچ لیس کہ وہاں نے گاکیا ؟اللہ کے سامنے لازما پیش ہونا ہے اور اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے۔جوجو پچھے ونامى كيام:﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ حَيَّرًا يَّرَهُ ﴾ جم آدى فايك ذرك ك برابر نيكى كى وه اس كو دكيم لے كا ﴿ وَ مَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرُه ﴾ [99: الزلزال: 7-8] اورجس نے ایک ذرے کے برائر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے وکھ لے گا۔ کہے یہ ہے ہمت اور طافت کہ آپ ایسا حساب دے دیں ؟ اگریہ ہمت نہیں ہے تو پھر کیوں نہ آدمی دنیا میں ہی توبہ کر تا رہے۔ دیکھیے! ہم نمازیں پڑھتے ہیں' چلو بھش نمازیں غفلت میں نکل جاتی ہیں کہ آپ نے تجدہ کر لیا 'رکوع کر لیا ' توجہ شمیں ہوئی۔ بے خیالی میں وفت گزر گمیا۔ لیکن آپ مجھی جمھی اینے دل کوباندھ کر'اپنی توجہ کو مر کوز کیا کریں اور دل میں یہ شانا کریں کہ اب موقع ہے میں آیا ہوں اللہ سے معافی مانگ لول۔ تماز اللہ کی ملہ قات ے 'نمازجو ہے وہ اللہ کی ما قات ہے اور نماز کے اندر بندہ اللہ سے باتیں کر تاہے۔اس لیے حدیث میں آتا ہے نماز میں دعا کی کوشش کیا کریں 'خصوصا سجدہ میں۔وہ بڑاہی قرب کاوفت ہوتا ہے۔ (رواہ مسلم و بخاری مشکوۃ کتاب الصلوۃ باب السجود و فضله عن ابي هريرة من ابده جنا تجد عن الله ك قريب بهو تا ب كى حالت بين اتنا قريب نبين موتار واستحد وافترب [96 العلق 19] ا میرے بندے! سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔۔ انسان سجدے میں اپنی توجہ کو مرکوز

کرے 'پھر معافی مائے کوئی چھوٹاہڑا گناہ یاد آجائے تواس کی معافی مائے 'کوئی کام 'کوئی ضرورت ہو 'کوئی مختاجی ہو تواس کا سوال کرے۔ اور دل میں بھی خیال الائے کہ یااللہ! میں تیرے سامنے کھڑا ہوں' مجدہ کر رہا ہوں' میرک پیشانی زمین پر ہے۔ یااللہ ایک دن وہ آئے گا جب میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں گا۔ اللہ حساب آسان کر دے۔

و کھھودوست ہے حساب کیسے ہو تاہے ؟ آپ نے کسی دوست سے کوئی چیز منگوانی ہوتواس سے کہتے ہیں کہ بھئی! تو کراچی جارہاہے' تولا ہور جارہاہے' میری سے چنے بھی لے آنا\_ابوه آكر آپ كويائى بائى كاحساب دے گا۔اگروه آپ كادوست ہو گا تو آپ كسيں كے." چھوڑ حیاب وساب نہیں کرتے 'جو پیسے ہے ہیں ہی وہ دے دے ' حیاب وغیرہ کی کیا ضرورت ہے ؟" دوست کے ساتھ ہے۔" حساب دوستال درول" دوست سے کیسا حماب ہو تاہے؟ بس مونا مونا ماحماب كر ليا۔ اور جو دوست تميں ہے 'ويے بى چھ وا تغیت بے یا اجنبیت ہے تو پھر آدمی ہا قاعدہ لکھنا جاتاہے ' صاب کر تا جاتا ہے ' یا لی اِلی کا حاب كر تاميد اس ليه رسول الله علي وعاكي كرت تصد ﴿ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَا بَهُمُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ ﴾ [88: الغاشية: 25-26] به آيت اوره غاشيه كى بجو جعد کی دوسر می رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس میں انقد فرماتے ہیں بیٹک انسانوں نے میرے پاس عى آنا ب اور ہم عى ان كا حساب ليس ك\_ ﴿ فَهُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ ہم عى ان كا حساب کیں گے۔ توبے ساختہ پھر مومن کی زبان ہے یہ نکات ہے انٹدا جب تو حساب سے گا۔ اَللَّهُمَّ حَاسِبُنَا حِسمَابًا يَّسِيرًا صاب دوستون والاكرناكه جس مين زياده باركي نه مور (رواه احمد مشكوة باب صفة القيامة و الجنة والنار باب الحساب والقصاص والميزان عن عائشة ص ميرے تفائيواميري تجھ میں پہیات 'نہیں آتی کہ جو ہندہ پانچ وفتت نماز پڑھے اور اللہ اس کا دوست نہ ہو۔ دیکھو جو آدمی یا بچے و فعہ اللہ ہے ملنے آتا ہو بھر ابتد ہے اس کی دوستی نہ لگے۔ اس کے دل بیں ابتد ک

محیت کی امریں ندا تھیں ہوبات سمجھ میں نہیں آتی۔جب بند ہاللہ کی طرف توجہ کرتاہے 'اللہ کی طرف رخ کر تاہے توالقداس سے کمیں زیادہ محبت کر تاہے۔ صدیث میں آتاہے کہ اللہ تعالی فرماتاہے کہ اے بعدے اگر تو میری طرف ایک باست آئے تو میں تیری طرف ایک ہاتھ آؤں گا۔ اگر تومیری طرف ایک ہاتھ آئے تو میں ایک گز آؤں گا۔ اگر تومیری طرف چل کرآئے تو میں تیری طرف دور کر آؤل گا۔ تو آتو سی۔ (بخاری و مسلم مشكوة كتاب الدعوات ' باب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه عن ابی ذرات کیاباپ کو اینے بینے سے ایس محبت ہوسکتی ہے جواللہ کوانی مخلوق سے جے اس انسان سے ہے۔ میر انسان خدا کو بہت پارا ہے۔اللہ نے شیطان براس کی فضیلت جلائی کداے شیطان بدخت اس نے اس کوائے اتھ سے پیدا کیا ہے۔ باتی چیزیں جو ہیں ان كوتوميس نے "كن" سے بيداكيا ہے۔ائے تھم سے بيداكيا فرشتول سے سجدہ كروايا فلال سے كروليا ولان سے كروليا- اس آوم كو تو ميس نے اينے ہاتھ سے پيدا كيا ہے۔ ﴿ حَلَقُتُ بیکدئ ﴾ میں نے اس کواپنے دو تول ہاتھوں سے بہایا ہے۔ تونے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ میہ انسالن الله كوبهت بياداب بعرجو بحو جائے كائتنگار ہوجائے الله كانافرمان ہوجائے۔ بھر آخرباب کو بھی توبینا ہرا لگتا ہی ہے۔ بھرباب بینے کو دھکے دیتا ہے۔ گھرے نکال دیتا ہے' حالا نکداس کا جگر کوشہ ہوتا ہے اس کا گلزا ہوتا ہے۔اللہ کو اسے بعدوں سے بہت پار ب بحر طیکہ بندہ اپنے اللہ کی طرف رخ کرے۔ لیکن جب روٹھ کراللہ کی طرف پیٹے کرے اور منه دوستول کی طرف کرے بامنه دنیا کی طرف کرے اور اللہ کو پیٹے دکھائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کو بھی غصہ آئے گاہی۔ تواس لیے میرے بھائیو! اللہ کے بدے بنے کی کو حشش كرواس ليالله جب اين بي بيارى بات كرتائياس كے مقام كى بلندى كاكسين ذكر كرتا ب توكتا به ﴿ إِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا ﴾ [2: المبقرة: 23] الله اس كوابتاينده كهتا ب\_اسى ليه الله كوسار ب نامون ميس ب س

سے پیادانام عیداللہ ہے۔ عبداللہ نام اللہ کوسب سے زیادہ پیاراہے۔ کیونکہ اللہ کے نامول ميں سے الله كاسب في بوانام كيا ہے ؟ \_ \_ \_ "الله" تمبر 1 اور رحمن تمبر 2 ير ب \_ اس ليے الله نِے كما:﴿قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَو ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ﴾[17:الاسراء:110]اللَّهُ كو . ابنا "الله" كهويار من كمويد دونول نام خداكيوك بيارك نام بيراس ليے حديث ميں رسول الله علي على من الله كوجونام سب يد زياده بيارے بي ده ايك عبدالله اور دو*سراعبدالرخن بین\_(جامع ترمذی ابواب الاستیذان والاداب باب ما* يستحب الاسماء عن ابن عمر )اور پر ان سنة طع باقي نام بي كه عبدالتار ، عبدالغفار' عبدالببار' عبدالغفور' عبدالمؤمن' عبدالمقيمن\_\_\_اس فتم سے نام اللہ كو بہت بارے ہیں۔ ان سب می اللہ کو عبداللہ نام بہت بی پارا ہے۔ ﴿ وَ إِنَّه \* لَمَّا قَامَ عُبُدُ اللَّهِ ﴾ [72: الحن: 19] الله الني أي بارك من كتاب كه جب يه مير اني ا عبدالله۔۔۔الله کابعہ و مینی میر اپیار اجب نماز میں کھڑ اہو تاہے تو "جن" مصصول کے مصلے آكر جمع ہوجاتے ہیں۔اس كا قرآن منے كے ليے كافر آ آكر جيران ہوتے ہیں اور اس كا قرآن ختے ہیں۔ ﴿وَ إِنَّهُ لَمَّا قَامَ عُبُدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا ﴾ توالله في والله عن عبدالله كها۔ الله جب اين عدے كو معراج كروادمائ توومال بھى اينے بى كولفظ عبد كه رما ے۔ ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرْى بِعَبُدِهِ ﴾ [17: الاسرا: 1] وہ وَات باك بجو ا ہے بعدے کو آسانوں کی سیر کروانے کے لیے را توں رات لے گئی۔ تو "عبد"جو ہے اللہ کو بهت پیادا ہے بخر طیکہ نافرمان ندہو 'وحیت 'بے شرم اوربے حیانہ ہوکہ خدا کے کہ میری طرف آاوریہ کے کہ سیس میں تو شیطان کی طرف جاتا ہول۔اللہ قر آن میں کت ہے جیسے آرى افسوس كر كے ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ ۚ وَ ذُريَّتُهُ ۚ أَوْلِيَآءَ مِنُ دُولِيَۗ﴾ 18]: الكهف: 50] ارب بدخت البالوا من في تحمل بداكيا ١٠٠ أفتت .

م شیطان کو ﴿ وَ ذُريَّتُه ' أَو لِيَآء كَ الدراس كے چياے جانوں کو 'اس كى اولاد كوائے دوست مناتے ہو۔ ﴿مِنُ دُو يُنِي ﴾ مجھے چھوڑ كر... مجھے چھوڑ كرينده جب كناه كر تاہے' الله كوچھوڑ كرشيطان كودوست بناتا ہے ،بندہ جب كندے آدمى كى سوسائى اختيار كرتاہے تو الله کو چھوڑ کر شیطان کو دوست ما تاہے کیونکہ مخدے اوگ شیطان کے دوست ہیں 'شیطان ك بهائى بير الرابيم عليه السلام احية باي سي كت بين: ﴿ يَا بَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَ لاَ يُنْصِرُ وَ لاَ يُغْنِي عَنُكَ شَيْئًا ﴾ لا توان كي كول يوجا كرتا بجونه سنتے ہیں 'ندو کھتے ہیں اور ندہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جواللہ کے علاوہ معبور ہیں توان کی كيول يوجاكر تاب ؟ ﴿ لِمَ تَعُبُدُ ﴾ توكيول عبادت كرتاب ﴿ مَا لا يَسلَمَعُ ﴾ جوستا ى نىيں ﴿ وَ لا يُبُصِيرُ ﴾ جود كم نيس سكنا۔ لور تيرے سى كام بھى نىيس آسكنا۔اب و کھوجوجا کرمت کے آگے بیٹھ جائے یامزار پر بیٹھ جائے ایک بی بات ہے۔اب ابراہیم علیہ السلام بول رہے میں ﴿لِمَ تَعْبُدُ ﴾ تو يمال كياكر رہاہے اس كو كيول يكار رہاہے ؟ ﴿مَا لاَ يَسْمَعُ ﴾ جو سن نبيل كتے و و لا يُبُصِرُ ﴾ جوس نبيل كتے وو لا يُغْنِي عَنُكَ شَيْئًا ﴾ اورند تخم كوكى فائده دے كتے بي ﴿ يَاكِتِ إِنِّي قَدُ حَآءَ نِي مِنَ العِلْم مَالَمُ يَأْتِكَ ﴾ الماتى إلى في محصوه علم دياب جو تيرى قسمت من سيس على العجم الم نہیں۔ فَاتَّبِعُنِی ٔ میرے پیچھے لگ'بے شک میں تیرابیٹا ہوں' چھوٹے مقام پر ہول الیکن اللہ نے مجھے علم دیاہے 'مجھے دین کی سمجھ دی ہے ' توباپ ہے 'میرے پیچھے لگ جا۔ ﴿ أَهُلُهِ كَ صِراطًا سَويًّا ﴾ مَجْ ج نيلى مرك يرك كرجلول كاد ﴿ يَابَتِ لاَ تَعُبُدُ السَّيطنَ إِنَّ الشَّيُطُنِّ كَانَ لِلرَّحُمْنِ عَصِيبًا ﴾ لإاشيطان كى عبادت نه كر' شيطان الله كا

عَالْرِ اللهِ حَمْلُ اللَّهِ اللَّهِ أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحُمْنِ فَتَكُولُ ال لِلشَّيْطُن وَلِيًّا﴾[19:مريم:42]اے ميرے باپ الجھ ڈرلگتا ہے كہ كس كھے خداکا عذاب نہ لکے اور تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ دوزخ میں دوزخی واحل ہول کے تو شیطان بھی ساتھ ہوگا۔ یہ جس نے ممراہ کیا ہے جیسے دیکھود نیامیں حکومتیں ہوتی ہیں 'اور الوزيش محى بن جاتى مورالله في الدين ليدر شيطان كومايا برايخ مقابل بين شيطان كو كر اكيا ہے۔ اب شيطان لوكول كو اپني طرف كينيجا ہے اور اللہ سے اس نے كما تھا. ﴿ لَمَاتِيَنَّهُمَّ مِنُ بَيْنِ ٱيُدِيُهِمُ وَ مِنُ خَلُفِهِمُ وَ عَنُ ٱيْمَانِهِمُ وَ عَنُ شَمَاثِلِهِمُ وَ لاَ تَحِدُ أَكُثَرَهُمُ شَكِرِينَ ﴾[7:الاعراف:17]الله توديكي گاکہ کوئی تیرا ماننے والا نہیں ہوگا 'کوئی خال خال ہو تو ہو سب میرے پیچھے لگیں گے' تيرے بيھے كوئى نيس جائے گا اور اللہ نے قران ميں كما ﴿ لَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ إِبُلِيْسَ طَنَّهُ \* ﴾ جوابليس نے كما تعداس نے كما كى كرد كھايا ﴿ فَاتَّبَعُونَهُ ﴾ سارى دنيا شیطان کے پیچے لگ گئا۔ ﴿ إِلاَّ فَرِيُقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ چند آدی ہے جواس کے پیچے سس سکے باقی سب اس کے چھے چلے اور آج کل حالت میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال اپنی امت کو سمجھایا' ڈرایا' آخر توم نہ سنبھلی' نہ سدھری' بجوتے ہی چلے مُن اب نوح عليه السلام الني ريود علي كرت بي - ﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ ﴾ نوح عليه السلام كت بي ال مير الدرب! ﴿ وَبِ النَّهُمُ عَصَوُنِي ﴾ بي آخرى بات كرتا بول كه ميرى توبينا فرماني كرت بين ﴿ وَاتَّبَعُوا مِنْ لَّمْ يَوْدُهُ مَالُه ، وَ وَلَدُه ، إلاَّ حسارا کا اب برس کے بیجے جاتے ہیں۔ دیکھو کتی ہوی بات ہے جو نوح علیہ السلام نے کھی ہے۔ ویکھوںتدہ گمراہ ہو تاہے 'خداکانا فرمان ہو تا چلاجا تاہے 'پھراس کی اولاد اور اس کامال اس کے دعمٰن ہوتے ہیں' یعنیٰ اس کے دین کے وحمٰن'اس کو دوزخ میں ڈالنے والے' نوٹ

علیہ السلام نے بھی بات کھی۔ ﴿ إِنَّهُمُ عَصَوْلِنِي ﴾ ميرى نافرمانى كرتے ہيں "كس كے کے پیچیے جارہے ہیں۔ جن کے مال اور الن کی اولادیں اضمیں نقصان ہی پہنچار ہی ہیں اور اب آب و کیے لیں جتنے یہ و نیاد ار لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی پھنسیں کے اپنی او لاد کی وجدے بھی مچنسیں سے۔ حرام طریقے سے مال کمایااور حرام کے راستے خرچ کیا اولاد پیدا كى كندے طريقے سے اور دنيامائى اور دنيادارى كے كامول يزنگائى مكندے كامول ير نگائى۔ اولاد کا یہ جھ بھی ان کے سر پر ہے اپنا یہ جھ بھی ان کے سر پر ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں باللد ان كودولوك المحم كلتے ہيں جن كى يہ حالت ہو گى كه ان كے مال بھى ان كو نقصان سنجا رہے ہیں 'دوزخی منارہے ہیں یااللہ! اب ان کی حالت انٹی میں موچک ہے کہ اب بے تیرے عذاب کے مستحق ہیں' اللہ ان کو رگڑ دے 'اب ان پر عذاب نازل کر اور پھر دیکھوا ﴿إِنَّ تَذَرُهُمُ ﴾ بالله إب أكر ان كو تونے چھوڑ ديا بياتے دور جانيكے جي كه خود سنجھے كى جائے تیرے مدول کو ممراہ کریں کے ﴿ يُضِلُّو ا عِبَادَكَ ﴾ يدجو تعوارے بهت تيرے مدے علے ہوئے ہیں ان کو ممراه کردیں گے۔ ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلاَّ فَاحِرًا كَفَّارًا ﴾ [71: نوح: 21-27] اب ان کے پیٹ سے حلال کا کوئی پیدا نہیں ہوگا ہم منگار کا فرہی پیدا مول مے میاللد البان کو صاف کردے ان میں سے کوئی اب باتی ندیجے۔سب کور گردے ا صاف کر دے اب دیکھ لو دنیا کے حالات کیا ہیں ؟ اسلام کی کیا چنر باتی ہے جو رہ گئی ہے۔ اسلام کے ساتھ کتنی دشنی ہورہی ہے۔ ہندداچھالگناہے مسلمان مرے لکتے ہیں۔انڈیاسے جمدردی ہے اور یاکتان سے و شنی ہے۔ ول سے بید عمد سے کہ ملک میں اسلام ند آئے لیکن بید كتے ہوئے شرم آتی ہے كه ملك ميں اسلام نه آئے۔ بدنام لے كرميان دياجا تاہے كه ضياء والا اسلام ہم نہیں آنے دیں گے۔ یہ آپ کی جو ملکہ ہے اس نے بیان دیاہے اور جر منی کے اخبرات میں آچکاہے کہ ہم ضیاء کا اسلام پاکتان میں نہیں آنے ویں گے۔ ضیاء کا کوئی الگ

اسلام تفا؟ مقصد کیا؟ یہ کہ ہم اسلام کورا جائے ہیں اسلام کو ہم نکالنا چاہے ہیں اس ملک میں اسلام کو بالکل پر داشت نہیں کرتے۔ یہ وہ شی ہے جو نوح علیہ السلام میالکل پر داشت نہیں کرتے۔ یہ وہ شی ہے جو نوح علیہ السلام نے آب کو اس کے کھی۔ ﴿ اِنْتَهُمُ عَصَورُنِی ﴾ یہ میر بی بات مائے نہیں۔ ﴿ وَ اَتّبَعُو اُ ﴾ اور اس کے بیچھے گئے ہوئے ہیں۔ جو اس مقام پر پہنچ چکاہے کہ جہاں جاکر مال اور پھر اولاد دونوں خمارے . کا سود اہیں۔ میرے بھا نبوا پی فکر کروا پی حالت کو بہنز کرو۔ جھے یہ دیکھ کرافسوس ہو تا ہے کہ بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور ان میں کوئی تبدلی (Change) نہیں آتی۔ کیا فائدہ اس جمعہ کا ان نماذوں کا۔

میرے بھا نیوا نماز تو روح کی خوراک ہے' ایمان کی ڈور ہے'اگر نمازی نماز پڑھ کر'جمعہ پڑھنے والا جمعہ پڑھ کرید لٹا نہیں'اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو سبھالو کہ وہ مردہ ہے۔اس کا بمان مردہ

ہے اس میں بالکل جان نہیں۔ زندگی جو ہے اس میں بالیدگ ہے اس میں نموہ۔ اور اگر اس میں اضافہ ہی نہیں ، جیسے ہیں و پسے کے ویسے توجعہ کا کیا فائدہ ؟ اور اللہ کی بات سننے کا کیا فائدہ ؟ اللہ بنے آئی میں فرمایا: ﴿ اَللّٰهُ نُوْلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْتِ کِتَابًا مُتَشَابِهًا فَائدہ ؟ الله بنائوں کا الله حَدِیْتِ کِتَابًا مُتَشَابِهًا مَتَشَابِهًا مَتَسَابِهًا مَتَسَابِهًا مَتَشَابِهًا مَتَابِهُ مَتَّالِقُورِ مِنْ مَعْ الله عَلَى الله مَتْ عَلَيْ مَتَ مَرْ الله عَلَى الله مَتَّالِقُورِ مِنْ الله مَتَّابِهُ مَائِلُهُ مَرْ مَائِلُهُ مَرَّ الله الله مَتَّابِهُ الله الله مَتَّابِهُ مَائِلُهُ مِنْ مَائِلُهُ مِنْ مَائِلُهُ مِنْ مَائِلُهُ مِنْ مَائِلُهُ مَائِلُهُ مِنْ مَائِلُهُ مِنْ مِنْ مَائِلُهُ مَائُولُهُ مَائِلُهُ مَائِلُهُ مَائِلُهُ مَائِلُهُ مَائِلُهُ مَائُلُم

ہے ؟ توجہ سے سنے احق و بی ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ کا ہے ' تیسرے کی تھر تی شمیں 'وہ ملاوٹ ہے۔

اصلی دین کیاہے ؟ مجمی آپ نے سوجا۔ دیکھیے! آدمی اکیلا بیٹھے توایے سے کوئی سوال جواب كرے 'افي اصلاح كے ليے اينے سے يو چھے 'تخفي مسلمان ہو ناجا ہے كہ نہيں۔ا س كادل جواب دے كاكم بال مسلمان تو بونا جا ہے۔ اسے آپ سے يو جھے كه اسلام كونسا؟ پھر خود ہی سوسچے کہ اسلام دو ہیں کہ تین ہیں ؟ جب دو شیں ہیں تو تین کا توسوال ہی پیدا سیں ہوتا۔اسلام توایک ہے۔ کہیے اکوئی شہر کی بات ہے ؟ میں آپ کو آپ کی اصلاح کا 'آپ کے علاج کا طریقہ بتلار ماہول۔اسلام ایک ہے ' دو نہیں ہیں۔ وہ کیاہے ؟۔۔۔وہی جو محمد عَلَيْنَ وَ رَكِ مِن مَهِ إِلَو فَي شبه مِ ؟ آب جِنن بھی یمال بیٹے ہیں 'خواہ کس بھی نظریہ کا مالک بہتائے کہ کوئی شہر کی بات ہے ؟اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے تواسلام کون ساچاہے۔ اصلی' خالص جو صرف ایک ہے' وو نہیں۔اصلی اسلام کون سا ہے ؟ وہ جو محمد علیہ وے کر مے تھے کیے ا آپ دین کو بوراکر کے سمئے تھے ؟اگر دین کو بوراکر کے نہیں گئے تھے تواور نی آنے جا بئیں اور اگر دین کو پور اکر کے گئے تھے تو پھر تھرتی نہیں ہونی جا ہے۔ پھر آپ حنی کیوں نے ؟ پھر کوئی مخبائش ہے اور کھے ننے کی ؟ جوایک دن کے بعد بھی بنے والے ند ہب یر وین پر سمی فرقے پر سمی جماعت میں شریک ہو تاہے وہ خلط دین پر جارہا ہے۔ اسلام محمد علل ے ساتھ ہے اور آپ سے ساتھ ہی کھل ہے۔ اللہ اور اس کا رسول میلاند ۔۔۔ کسی تیسرے کی دین میں ضرورت ہی نہیں۔ آپ اس کو دین میں داخل کر ہی نہیں سکتے۔اپنے آپ کو وہال کمیں 'اپنے آپ کو حنفی کمیں 'اپنے آپ کو پچھے اور بنائیں 'سب يكارب كوئى فاكده نهيس

میرے بھائیوا جب تک آپ کے اندر حق کی پیچان اور حق کا یفین نہیں ہوگا منماز میں آپ کو مجمعی لذت نہیں آئے گی۔ خدا آپ کا بھی دوست نہیں ہے گا۔ اللہ کب دوست بنتا ہے ؟ جب آپ خالص دین اختیار کریں مے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔﴿ فَالُ إِلّٰي

أُمِرُتُ ﴾ اے نی! تولوگوں کومتادے کہ اللہ مجھے تھم دیتا ہے ﴿ أَنْ أَعُبُدَ اللَّهُ ﴾ کہ میں اس كى عبادت كرون ﴿ مُخْلِصًا لَّهُ الدُّيْنَ ﴾ [39: الزمر: 11] اس كے ليے دين کوخالص کر کے۔ نماز پڑھنے سے پہلے میں یہ فیصلہ کروں کہ دین خالص کون ساہے ؟جب تیراوین خالص ہو گاتو' تواللہ کا ہو جائے گا۔ پھر جب تو نماز پڑھے گا تواللہ سے باتیں کرے گا۔ اللہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ تیرے دل میں اس کی محبت کی لیریں اٹھیں گی۔ توالیے جاہے گا جیسے آدمی کو ملے ملنے کی کوئشش کر تاہے۔ دیکھ لو جمیں اللہ سے بالکل محبت نہیں ہے۔ بھلا مجھی ہو سکتاہے کہ اللہ سے محبت ہو بھر بدوی حکومت کر جائے۔ بدی تیرے بچوں کو المحريزي تهذيب سكمائے اگر آب الله كے بيارے ہوں مے تو تجھى ايسا شيں ہو سكتار سوال یں بیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایس نے توبہت دفعہ مشاہدہ کیاہے کہ اللہ سے محبت کا تعلق جب قائم ہوجاتا ہے' پھر خدا مقابلہ کرواتا ہے۔۔۔ مجھی وری سے مجھی مال سے مجھی باب ہے' · ممجھی مرادری ہے جمجھی دوستوں ہے۔ کوئی مسئلہ ایبا کھڑ اگر دیتا ہے کہ جو اللہ اور دوی کے ور میان مقابلہ ہو تا ہے۔ یعنی ہوی کچھ کہتی ہے اور اللہ کچھ کہتا ہے؟ ہوی کچھ جا ہتی اور اللہ کا تحكم کچھ ہے۔ پھر خداو بکھناہے کہ بیہ بندہ میراہے پابیوی کا ہے۔ جب آپ نے بیوی کی بات کی تائيد كي اوراس كي بات كو اونياكرويا خداكتاب كه مزے كرا چھٹى كرابس معاملہ ختم \_\_\_ میں نے وکی لیا ہے مجمی باب اور بیٹے کی۔ وکی لوالد اہم علیہ السلام اور اس کے باپ کا قصہ۔۔۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے ؟ قرآن مجید کوئی ناول نہیں ' قرآن کوئی ڈرامہ نہیں ' قرآن کوئی تاریخ نبیں ، قرآن کوئی جغرافیہ نہیں ، قرآن کوئی سائنس نہیں۔ ۔۔ قرآن مدایت کی کتاب ہے۔ آگر خدااس میں باپ اور میٹے کا قصہ بیان کر تاہے تووہ ہدایت کے لیے ہی بیان کر تاہے۔خداد کھا تاہے کہ جو کوئی جیہ

میرا ہو جائے گا' بے شک وہ بیٹا ہو' وہ باپ سے کیے گر لیتا ہے؟ خداابرا ہیم علیہ السلام اور ان کے باپ دونوں کو کھڑ آکر کے دکھا تاہے۔اوران کی تفتگو نقل کر تاہے کہ دیکھو بیبیٹا' یہ چہ جو میرادوست ہے' مجھ سے محبت کرتا ہے' دیکھو!اپنے باپ سے کیسی باتیں کرتا ہے؟ پھر ہوی

ہور خاوند ۔ دونوں کو دیکھو۔ وہ جب اولاد کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ میر امعاف مرے اوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی رشتہ تلاش کرنا۔ آگر کمہ دیا جائے کہ او کا بہت اجھاہے 'نیک ہے 'واڑھی رکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی اور تلاش کریں۔ بھر اگر کسہ دیا جائے کہ لڑکا سعودی عرب میں ہے۔۔۔ تو کہتے ہیں کہ بال بال!وہ ٹھیک ہے' سعو دید کانام جو آهمیا'وه همیسے کما تاہو گا' د حزاد حز وولت کما تاہو گا۔اب دیکیے لومائی آسیہ فرعون بادشاہ کے گھر ہے۔اب خداو ونول کی مکرد کھار ہاہے۔وہبادشاہ ہے اور یہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ سکین بوی اللہ کی پیاری ہے اور بادشاہ جو ہے وہ اللہ کا دسٹمن ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ﴿ رَبِّ ابْن لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ بالله إيد محل جحاته نبس لكت مير الياب ﴾ محربنا۔ ﴿ وَ نَجِّنِي مِنُ فِرُعَولُ وَعَمِلِه ﴾ ادر مجھے فرعون سے نجات دلا-اللہ بجھے اس كالم سے چیزا ﴿و نَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمِلِه ﴾ بالله الحصاس ك كام اجھ الله منیں لگتے 'یہ کنداہے 'سیکریٹ پیتاہے 'یہ ہے ایمان تمباکونوشی کرتاہے 'یہ شراب پیتاہے 'یہ آواره گروی کرتا ہے۔ ﴿وَعَمِلِهِ ﴾ بالله انجھاس کی ذات بھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھ اس نَكَ كَامَ بَهِي اقِطِهِ شَيْنَ كُلِتَــ ﴿ وَ نَحَّنِيُ مِنَ الْقُوْمَ ظَالِمِيْنَ ﴾ [66: التحريم: 11]س كى سارى برادرى بي ايمانون اور ظائمون كى ب-بالتدا يحص ان سے بھی دور کر دے۔ دیکھو خدا ہدیوی اور خادند کی بات کر تاہے۔ قرآن ہدایت کی ستاب ہے اگر وہ مع ی اب اور خاوند کا نقشہ میان کرتا ہے تو ہماری ہوایت کے لیے ہی میان كرتاب كه جوى اين مقام كو بيجاني كه الله كاحل خاوندس زياده بهد اكر بينا اورباب آليل میں یول رہے ہیں توخداد کھار ہاہے کہ دیکھوائیے کا کیامقام ہے اوربای کا کیامقام ہے ؟لیکن جب بیٹا اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر باپ اس کی نگاہ میں پچھ بھی مہیں۔ اس لیے میرے بھائیو! مسلمان بننے کی کوشش کرو۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہوں کہ ہم مسلمان نہیں۔ مسلمان کون ہو تاہے ؟ مسلمان وہ ہو تاہے کہ جب بھی اللہ کا تھم آئے تواس کی گردن جھک

¥\*

جائے۔ مسلمان وہ شیں ہو تاہے جو مسلمانوں کے گھرپیدا ہوجائے گا اور فتنے کروائے۔ مسلمان وہ آخر دعوانا ان الحمد للله رب العالمين

#### خطيه ثاني

س: رکوع کے بعد جولوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟

ج: بھنی ! یہ صحیح شیں ہے 'بالکل غلط ہے ' رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چا ہیں ' باندھنے شیں چا ہیں۔

س: اگرمال نمازیزه دی مو 'چھوٹائیہ نگا آگے آجائے'وضوٹوٹ جاتاہے کہ خبیں ؟

ج: دیکھے انگ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوفا اپناویکھے یا کی ہے کادیکھے۔اس سے
وضو تہیں ٹوفا فردخ عن سہلین سے ۔۔۔ بعنی پیشاب یاپافانہ کے راستہ سے
کوئی چیز نکل جائے تو وضو ٹوفا ہے۔ یا ایک حالت کہ جس میں احتمال ہو 'مثلا نینلا
سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا'لیکن چونکہ نیند میں یہ احتمال ہے۔ آدی سوگیاہے'
پیتہ نہیں ہوا فارج ہوگئی ہو' اس لیے نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے' ورنہ وضو
ٹوشنے کا ایک ہی گرہے۔ پیشاب اور پافانے کے راستے کوئی چیز فارج ہو تو وضو
ٹوفا ہے کسی کا نگ دیکھے لینے سے وضو نہیں ٹوفار۔

س: عورت نے اگر سنتیں پڑھ لی ہوں اور چیہ پیشاب کر دے تو اگر اسے دھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟

:2

ریکھے او خوکر لینے ہے 'ایک دفعہ وضوکرے اور پلیدی کہیں الگ جائے 'پاؤل کو
لگ جائے 'ہاتھ کولگ جائے 'کیڑے کولگ جائے 'تواس کو دھوڈالے۔ دضو نہیں
ٹوفتا۔ وہی ان پنے اندرے پلیدی نکلے تو و پسے نہیں ٹوفتا اور پیدجو خون نکلنے ہے کہتے
ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے 'یہ بھی غلط ہے۔ کوئی سکلہ نہیں۔ امام حسن بھر گئے ہے
متعلق بیبات نوگوں نے پتہ نہیں کیے بہالی کہ خون نکل جائے تو دضو ٹوٹ جاتا

ے۔ صحابہ رضی اللہ عنم کے خون بھتے رہتے تھے اور وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہے۔ سے۔ ( وواہ البخاری کتاب الوضوء باب من لم بر الوضوء الا من المتحد جین من القبل والدبر ) جنگوں ہیں جاتے تھے اور خون بھتے رہتے تھے۔ یہ ویسے بی اوگوں نے منار کھا ہے کہ جی ایس فرانتوں کا خلال کر لیا '

میراخون نکل آیا 'وضو ثوث گیا۔ دوسر ابولا کہ جی! میں نے بول تھجلی کر لی ادر خون نکل آیا 'میراد ضو تو ٹوٹ گیا۔ یہ جو ہے بیکار مسئلہ ہے۔ یہ جرام کیا ہے ؟اسے کھانا حرام ہے یا حلال ہے ؟

ج: یه ندی جو نسلول پر آتی ہے 'سیلاب کی طرح آتی ہے اور نسلول کو صاف کر جاتی ہے ' سیلاب کی طرح آتی ہے اور نسلول کو صاف کر جاتی ہے ' یہ مرکی ہوئی بھی طلال ہے اور زندہ بھی طلال ہے۔ (اخر جعه احمد و ابن ماجة ' بلوغ المرام' کتاب الطهارة باب المیاه عن ابن عمر رضی الله عنه )

س: دوسرى د كعت سے اٹھ كر تيسرى د كعت شروع كريں تو كيار فع اليدين كرنى على اللہ على اللہ على كرنى على اللہ على

ج: دیکھے! دور کعت دراصل نماز کا شاپ ہے' تواگر انسان التحیات یعنی در میانی تشمد پڑھ کراشھے یا پتا اکیلادو سری والا تشمد پڑھ کراشھے خواہ لمام کے ساتھ چوتھی والا پڑھ کراشھے یا پتا اکیلادو سری والا پڑھ کراشھے۔ توجب دو کے بعد تشمد کے بعد اٹھے تور فع الیدین کر کے بھر ہاتھ باند ہے۔

س: اگر عورت معجد میں نہ آئے 'جعد کی نماز ہو جائے ' توکیا تنبیج نماز ہو جاتی ہے ؟

ج: تشبیج نمازگھر پڑھے'عورت پر جمعہ فرض نہیں لیکن عورت کومسجد میں آکر جمعہ پڑھنا چاہیے'اور بیہ دیکھے لیس'اللہ میرامعان کرے' حدیث میں آتا ہے میری

امت میں ایسے اوگ پیدا ہو جائیں مے آپ نے فرمایا لَیننتھین اَفُوام عَنُ و دُعُوهِمُ الْحَمْمَعَاتِ لوگ جعد چھوڑنے سے باز آجائیں ورنداللہ ال کے ولوں ہر مر كروے كالوروہ دين سے بے خبر موجائيں گے۔ (رواہ مسلم كتاب الجمعة باب وجوبها عن ابن عمر عن ابي هريرة رضى الله عنهما) چنانچە دىكھ لو بە مارى مولويول كے مسئلے كتے بيل كه و بہات میں جمعہ نہیں ہو تا۔ دیہات سارے کے سارے خالی پڑے ہیں اور کوئی جہد نہیں اور عور تیں مازاروں میں جائیں 'سوداخر یدیں' ساری و نیا جہال کے کام کریں کیکن معجدوں میں آگر نمازنہ پڑھیں'جعہ نہ پڑھیں'عیدوں میں نہ جا کیں۔ تو و کمچہ لو عور تمیں دین ہے کوری۔اس لیے عور تول کو جمعہ میں ضرور لا ٹا جا ہیے۔ تاکہ عور تیں مسلہ مسائل سے واقف ہوں اور پھر وہ اچھی اولاد پیدا کریں۔ دیکھے اگر ماں کو وین ہے وا تفیت ہو' توہیہ ہمت Trained ہوتا ہے۔ پیچ کو پھر دین کی سمجھ بہت آ جاتی ہے۔ کیونکہ پہلا سکول تو مال کا ہے۔ مال کی گود سب سے پیلا سکول ہے۔ جہال ہے کی تربیت ہوتی ہے۔اس لیے اپنی مجیول کو تربيت دين جايد اوران كوجمعه مين لانا جايد -اوراسيخ دوستول كوبلايا كرير -اللہ کے فضل سے یہ دعوے کیات نہیں' آپ کو یہ جمعے ایسے کم بی ملیں گے جیسے آپ کو بہال ملتے ہیں۔ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں 'میرے بھائیو! وہانی ہم نهیں' حنفی ہم نہیں' دیوہندی ہم نہیں' شیعہ ہم نہیں' کوئی ہمارا نام نہیں جو ر سول الله کے بعد رکھا گیا ہو۔ ہم کون ہیں ؟اللہ اور اس کے رسول عظیمہ کو ما ننے والے ' قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ بس ہمارا کوئی فرقہ نہیں ' اصل اسلام آگر آپ دنیامیں تلاش کریں اور آپ کونہ ملے تواس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے نی کی ضرورت ہے۔اور اگر اصل اسلام د نیامیں ہے تو آپ کو جلاش کر نا

یڑے گاکہ وہ کمال ہے ملے گا؟وہ صرف محمد علیقے کی ذات گرامی ہے ملے گاجو کہ آخری نبی میں اور کوئی نبی اب منیں آئے گا۔ اس لیے رسول الله علی نے فرمایا: لا نَبِيٌّ بَعُدِيٌ (رواه ابوداؤد والترمذي مشكوة كتاب الفتن عن ٹو بان ) کہ میرے بعد کوئی نی شیں آئے گا۔اس کے معنی یہ ہوئے کہ اصل اسلام دنیا میں ابھی باقی ہے۔ تو حضور علی کے کئی سو سال بعد کی پیداوار شیعیت ہے۔ شیعیت کاسلسلہ شیعان علی سے چاہ ہے۔وہ حضور علی کے بعدی پیدادار ہے۔اسلام تو خالص وہ ہو تاہے جو پہلے دن سے ہی جلا ہواور آپ دیکھیں مے کہ بیر مرف الل مدیث کے یاس ہے۔ اہل مدیث کے معنی کیا ہیں؟ بیر کہ مدیث کو مائے والے۔ قرآن کو بھی مدیث کتے ہیں فَلْیَاتُوا بحدیث مُثْلِهِ [52: الطور: 34] قرآن الني آب كومديث كراب اللمديث ك معنی ہیں قر آن وحدیث کے ماننے والا 'اللہ اور اس کے رسول علی کو ماننے والا ' اور کسی تیسرے کو واخل (Add)نہ کرنے والا۔ خالص اسلام جوہ وہ یہ ہے۔ ویکھیے! اسلام و نیامیں خالص حالت میں جو ہے وہ اہل حدیث کے باس ہے۔ جو جماعت قرآن و حدیث کو مانتی ہے۔ اور کوئی نئی چیز اس میں شامل کرنے والی نہیں۔ اور اگر اسلام خالص حالت میں نہیںہے تو پھر ما ثنا یڑے گاکہ کوئی دوسر انبی ضرور آئے گا۔ اور بیات اجماعا غلط ہے۔ کیونکہ آگرنی چیز کی ضرورت مان لی جائے تو کسی اور نبی کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔لیکن کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔اس لیے دین صاف صحیح اور اپن اصلی حالت میں مکمل موجود ہے۔ اور وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس لیے آپ کو اس دین پر چانا جاہے اور ادھر ادھر

سبحان ربك رب العزت عما يصفون\_\_\_

توجه نہیں کرنی جاہیے۔

### خطبه نمبر18

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ آنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ وَ مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ وَ مَنْ يُشْهِدُ اللهُ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَ الشَّهَدُ الله وَ مَنْ يُلكُ لَهُ وَ الله الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَ الله الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَ الله وَ الله وَ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَ الله وَالله وَالله

اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَ خَيْرَ الْهَدَىِ هَدُى ُ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ فِبِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ حَمْ وَ تَنْزِيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ عَافِرِ الْذَّنْبِ وَ عَالِيلِ التَّوْبِ شَدِيُدِ الْعِقَابِ فِي الطَّولُ وَ لَمَ اللهِ الْاَ الْهَ الاَّ هُوَ وَ اللهِ المَّعْيِدُ وَ مَا يُحَادِلُ فِي اَيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمُ فِي الْهِ إِلاَّ اللّهِ إِلاَّ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### [40:المؤمن: 1-9]

میرے بھا ئیوااللہ ہارا خالق ہے ' وہی ہارارازق ہے اور اس کورب کہتے ہیں۔ رب کے معانی ہیں جو بیدا کر کے برورش کرے اس کا مرفی ہو'اس کے کھانے کا'اس کی زندگی کی ضروریات کاجوانظام کرے ۔اس لیے سب سے زیادہ حق ہم پر اللہ کا ہے۔ وہ آدمی بہت بی کامیاب ہے 'بہت بی خوش قسست ہے جس نے این اللہ کو بھیان ایااوراس کا تعلق اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ اصل اسلام اور ایمان میں ہے کہ بعدے کا تعلق اللہ ك ساتھ بهت بى مضروط اور استوار مور جتا انسان اس معاسلے بى چيچے بتا جلا جاتا ہے، معجمو کہ اتنابی اس کا میان ناقص ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ دوزخ کے قریب بینچ جاتا ہے۔ بالآخردوز فی بی موجاتا ہے۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خوب ایناتعارف کروایا ہے کہ میں تحمارا خالق بول 'مِن تحمار ١١ لك بول ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيُّكُمُ ۚ الْبِيَّهِ وَ يُنَزُّلُ لَكُمُ مِنَ السَّمَآءِ رِزُقًا ﴾ [40: المومن: 13] الله محمي بهت ى چزي اليى وكلاتا ہے جس سے محمی اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالی تعارف کروا کے قرماتا ے: ﴿ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ ﴾ يہ ممارارب ہے ﴿ حَالِقُ كُلِّ شَيَءٍ ﴾ جوہر چز كافالل ب ﴿ فَأَنَّى تُوكُونَ ﴾ [40: المؤمن: 62] كم تحمي كونى اريز عالى ہے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاتے ہو۔ تم اسے باپ کو شیں بھو لتے 'اپنی مال کو شیں بھو لتے '

حالا تکہ وہ تحصارے مجازی خالق ہیں۔ جب انسان جوان ہو تاہے 'شادی ہوتی ہے تو صرف خواہش مقدم ہوتی ہے۔ بیبالکل خیال نہیں ہوتا کہ میرے اولاد ہو' صرف خواہش ہی مقدم ہوتی ہے۔اس کے نتیج میں اللہ اولادوے دیتاہے ، مجرجب و زما ہوجاتاہے ، مجراولاد کی قدر و قیمت ہوتی ہے ' دوسال ' جار سال ' آٹھ سال ' دس سال گزر جاتے ہیں ' پھر آدمی دیکتاہے اگراولادنه ہو' توکہتاہے کہ او ہو ااولاد تو ہوئی نہیں'ورندانسان صرف اپنی خواہش کی پنجیل كرتاہے۔اولاد كااے خيال بى نہيں ہوتا۔اور پھراگر خيال ہو بھى تو پھر بھى اس كے بس كى بات نہیں ہے۔ چہ پیدا کرنااللہ کا کام ہے۔اصل خالق اللہ ہے 'والدین مجازی خالق ہیں ،لیکن ہم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں' ان کا اوب کرتے ہیں' ان کا لحاظ کرتے ہیں' ان کا احترام كرية بين اور الله كالتاجعي شين- بجرمال باب يالته بين "بيه بهي ان كالحسان مو تا ہے۔اس وجہ ہے بھی آدمی اینے والدین کا زندگی بھر ممنون رہتاہے۔جو بھی کوئی بات کرے گا' ہی کے کاشرم نمیں آتی 'یہ تیراباب ہے اور تواس سے سامنے یو لتاہے ' تواس کی نافر مانی کر تاہے۔جو تخفیے یہ کیے تو اس کی مان 'تیرے والدین جو کہیں یہ ان کا حق ہے ' توان کی مان۔ لیکن اللہ کا حن؟ الله حقیقی خالق الله حقیقی مالک الله حقیقی رازق بے والدین صرف چیز اٹھا کر اولاد کے منہ میں ڈال دیتے ہیں 'بیدانمیں کرتے 'بچے کو شروع شروع میں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔والدین دورہ پیدا نہیں کر سکتے 'وہ پیدا کرنے والا تواللہ ہے۔ پھروہ اور جو پچھ بھی کھا تا ہے وودھ وہی جھی مکھن موشت یہ سب چیزیں اس کو صرف اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ پیدا كرنے والا صرف و بى ہے۔ تو حقیقی خالق 'حقیقی مالک' حقیقی رازق' حقیقی یالنے والا اللہ ہے۔ تو اس كے ليے اللہ قرآن ميں كتا ہے: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ [6: الانعام .91]لوگوں نے اللہ کی قدر کیا کی ؟ مقابلے کر کے دیکھ لو 'انسان کو پہلے مال باپ کا خیال ہو تاہے 'پر اپنی ہوی اور اولاد کاخیال ہو تاہے 'پر مال باپ کی طرف پیٹے ہو جاتی ہے۔ اولاد کی طرف مند ہو تاہے۔باپ ہمی زندہ ہو کولاد ہمی زندہ ہو' آدمی کارخ کد هر ہوگا ؟اسينے دل سے پوچھ لیجے گا۔ یک کمیں مے نا کہ مال باپ کی طرف پیٹے ہوگی اور اولادی طرف منہ

مو گا۔وہ بیچے پر جاتے ہیں الولاد جو ہے دہ زیادہ بیاری موتی ہے۔مال باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اولادے ہوتی ہے۔لیکن اللہ کسی وقت بھی انسان کویاد نسیں رہتا۔نہ پہلی عمر میں انہ یوی عمر میں۔ بس جس نے اللہ کو پہیان لیا عقیقت میں مسلمان عی وہ ہوتا ہے۔ اور پھر عبادت کی لذت بھی اے آتی ہے۔ ہم جو کتنے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کچھ مزہ منیں آتاس کی وجدیں ہے کہ اللہ سے دوستی منیں 'آدی جمال اس کادل لگتا ہے'وقت کا شے کے لیے اس کے باس جاتا ہے اور وہ وقت اس کابہت ہی اچھا گزر جاتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو' تو نماز میں لذت خود حود آئے' نماز میں دل بھی گئے۔ پیار اور محبت التھے' جب آدمی دعائیں کرے "سجدے کرے ارکوع کرے ان میں کچھ بڑھے 'دعائیں کرے تو مرف پڑ ھناہی نہیں ہو تابائے انسان کے دل میں محبت جو ہے اس کی امریں اٹھتی ہیں۔ جوں جول دہ اللہ کو پہچانتا ہے تو دہ لذت محسوس کر تاہے۔ دیکھو الوگوں کی خوشا مدجب ہم کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں توشرم آتی ہے۔ آپ کسی آدمی کی تعریف کریں وہ بھی شرم محسوس کرے گالور ہم بھی ذلت محسوس کرتے ہیں کہ بیس کیا کہ رہاہوں ؟لیکن آپ مجمی خدا کی تعریفیں کر کے دیکھیں تو آپ کو لذت محسوس ہوگ۔ایک سرور حاصل ہوگا۔لیکن صحح موقع ہے اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی جمیر سرکرنا کی بہت ہی حقیقت پر مبنی چیز ہے۔ اس لیے آدمی مجمعی خفت محسوس نہیں کر تا۔اللہ خوش ہو تاہے کہ میراہدہ مجھے پہیا نتاہے اور بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں صحیح باتیں کہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کی جتنی تعریف ہو جائے اتن بی تعوری ہے اور حضور علیہ سے کون آدی زیادہ اللہ کی تعریفیں کر سکتا تھا؟ آپ عَلَيْكُ مِي كَمَا كُرِحْ مِنْ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتُنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ الله امِن تيري تعريفي كري نبين سكال تيرے إحمانات ، تيرے انعامات ، تیری مریانیاں اور تیری دانت الی ہے کہ میں تیری تعریفیں کر نہیں سکتا۔ (رواہ مسلم ' مشكوة' كتا ب الصلوة' باب السجود' و فضله عن

عائشان اوراس کے لیے بہت ریبات ہے کہ اللہ کے بعد کی کے لیے کمناکہ جی اہم اس کی تعریفیں نہیں کر سکتے۔ بعض جالل جو ہیں جس کی تعریف کرتے ہیں 'اپنے مروح کی' شاعرائے تعبیدوں میں یابور خوشامدی لوگ فلوکرتے ہیں 'مبالغہ کرتے ہوئے کہ دیتے ہیں بس اس کی تعریف نمیں ہوسکتی۔ بہ مجمی کسی کے لیے نمیں کمنا جاہیے' سوائے اللہ کے۔ کیونکہ ہر آدمی جو ہمی ہے مخلوق میں سے اس کی مغتیں محدود ہیں' اس کے کمالات اس ک خومیاں محدود ہیں 'آخر مخلوق ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایس ہے 'اللہ قر آن میں کہتا ہے ﴿ قُلُ لُّو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكُلِمْتِ رَبِّي ﴾ [18:الكهف:109] أرسندر سابئ بن جائي اور ونيام جننے در حت بين علف شم كے سارے بى تلميس بن جائيں اور ساري څلوق 'جن 'انسان' فرشتے الله کی تعریفیں آلھنے لگ جائیں 'سمندر خشک ہو جائیں' تلمیں ختم ہو جائیں گی 'لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہول سے۔ تعریف تواس کو زیب دیتے ہے اس لیے کہ اللہ حید ہے۔ حمید کے معانی محود اور محمود کے معنی کوئی جس کی تعریف کرے نہ کرے وہ پھر بھی محودے۔ کوئی اللہ کے من کاسے بیانہ گائے اللہ پھر بھی خویوں کا مالک ہے ' صفتوں کا مالک ہے ' میرے بھائیو! اللہ کو پہچانوں ' ہمیشہ آپ ہیہ دیکھتے ر بیں کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ کتناہے؟ خوشی ہو بمجی کیروں سے باہر نہ ہو خوشی ہو مجمی آیے سے باہر نہ ہو۔ خداکی طرف رخ کرو خداکی طرف رخ کرو کے بااللہ اسیر اشکر ہے۔ الله يدخوش تونے د كھائى ہے میں فخر كرول؟ آئے بائے بائے ايد مجھے زيب سيس ويتار خوشی د کھانے والا تو ب اور اگر غم ہو تکلیف ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف رخ کرے اللہ! جیرے سوااس غم کو کوئی دور کرنے والا شیس ہے۔ ناامید نہ ہو ' بے صبر اند ہو 'اللہ کی طرف رخ كرے اور إس ليے كه اللہ في قرآن بي فرمايا ہے: ﴿ لِكَيِّلاَ مُاسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَ لاَ تَفُرَحُوا بِمَا آتُكُمُ ﴾ [57: الحديد:23] الله مومن كوبتاتا ي یے ہے کہ خوشی ہو اووہ آیے سے باہر نہیں ہوتا عم ہو او کمی نامید نہیں ہوتا کو نکہ میرا

رب ایاے کہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہے' ناامیدی کیسی؟ اللہ ان آیتوں میں ابنا تعارف كروارها بي جويس نے آپ ك سامنے يوسى بيں ۔ ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتْبِ مِن اللهِ الْعَزيزُ الْعَلِيم ﴾ كەلوگوا يەكتاب الله ناتارى بدانلەكون ب جوسب يرحاوى ے اسب پر غالب ہے اسب پر جھلا ہواہے اکوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ اس کے علم کے کیا کہنے اکوئی چیز وجود میں آئی ہے تووہ جانتا ہے اور ابھی وجود میں نہیں آئی تووہ اس مھی جانا ہے۔ چیز ظاہر ہے تووہ اسے جانتا ہے ، چیز جیسی ہوئی ہے تودہ اسے بھی جانتا ہے۔ غَافِر الذَّنُب الله كون م ج كناجول كالشخوالا الله النات رف النالفاظ من كروار باس عَافِر الذَّنُبِ مَنابول كالخشف والا ﴿ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ توبه تبول كرف والا و يمو الله نے اپنی دو صفتیں بیان کی ہیں کہ اے معدو!اگر گناہ ہو جائے تو میری طرف رخ کرو میں مختنے والا بول و فَابل التَّورب الرَّور ب الله توبه كرو من توبه تبول كرف والا بول ر عمو إكتزاالله كا پیار 'اس کی رحمت ہے' کہ بندے ہے محناہ ہو جائے توبیدہ توبہ کرے 'اللہ ہے معافی المنگے ' اللهاس كوهش ويتاب اور بحراكر انسان الله كى طرف رخ نه كرے تووه شكديك العِقاب يوے سخت عذاب والا ہے۔ بوے سخت عذاب والا ہے 'وہ پکڑے تو کون چھڑ ائے ؟ نہ وہال صانت کا سوال ' ندومال کی طافت کا سوال 'ندومال کسی کی سفارش کا سوال اور آیة الکرسی کو آب جائے ہیں: ﴿ مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنُدَه ﴾ [2: البقرة: 255] كون ب جواللہ کے باس سفارش کروہے۔ نام تولواس کا ؟ دیکھونا۔۔۔ ہم سفارش وھونڈتے ہیں 'جی بان إوه برد الباائر آدى ہے اس كى بات كووور د نہيں كرسكتا۔ اس كولے جاؤ وه اس كى بات ضرور ہے گا۔ کیکن اللہ کے ہال کوئی ایسامسٹلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی سفارش کرے 'اور اللہ مجبور ہو جائے۔ دنیابیں تو ہو تاہے کہ بیل سمی بات کاعزم کیے ہوئے ہول کہ بیا کام بیل شیس کرول کا۔ کیکن کوئی ہدوہی ایسا آجاتا ہے کہ میں مجبور ہوجاتا ہوں۔اب میں اس کی بات کوروہی نسيس كرسكنا يهجو جائے كا كل كو جھے تقعان بنجائے كا مجھے اس سے كام يزے كا۔ سو بانیں آوی سوچ لیراہے ، مجر مجور ہو کر آدمی کووہ بات کرنی بی بزتی ہے۔اس کی بات مانتا ہی يرتى بيكن الله كتاب ومن ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَه ' كه كون بجومير يهاس الكرسفارش كرديد اوريس مجور موجاول اوريس اس كى سفارش ضرور مان اول؟ يداتو ميرى مرضى ہے 'مِن كى كى سفارش سنول ياند سنول بلعد ﴿ لاَ يَنَكُلُّمُونَ إِلاَّ مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ ﴾ [78:النباء:38] كوئى يول نيس كما عارش كرنى تو در کنار کوئی بھی اللہ کے سامنے بول نہیں سکتا ، کسی کی سفارش کے لیے اللہ ہے کوئی جا كركمه نبيل سكنا بسبه تك كه الله اجازت ندد \_\_ ميري سمجه مي نبيل آتاكه شرك آدمي کب کرتاہے؟ بادر کھو! مفتقت ہے ہے کہ آدمی شرک اس وقت کرتاہے جب اللہ کو بھول جاتاہے اللہ اے یاد منیں رہنا وہ اللہ کو پھیانائی میں ہے کہ اللہ کون ہے ؟اللہ کو پھیانے والا 'مشرک مجی شیں موسکی کیونکہ اللہ کی صفین اللہ کے کمالات اس کی خوبیال کسی دوسرے میں یائی نمیں جاستیں۔ پھر کی طرف درخ کرنے کا فائدہ کیا ہے ؟ اللہ کتا ہے 'میں سفتے والا بون من جائے والا بول من ديكھے والا بول من معاف كرنے والا بول من دينے والا بول میں جمینے والا بول ستاؤ کوئی ہے جو یہ کام کرے ؟ پھرتم کس کی طرف کیوں جاتے ہو؟جب میرے سواكس كے ہاتھ ميں چھ ہے ہى نيس ندنى كے ہاتھ ميں ندولى كے ہاتھ میں ایقین جانیں یہ بھی ایمان کی بات ہے۔ نی بھی ویائی مختاج ہو تاہے جیسا ایک عام آدمی مخاج برآب مجى يدنه موجيل كرايك أومى الله كابهت مخاج ب اور بى جوب وه الله كا تم محتاج ہے۔ بالکل نہیں۔ ہر ایک اللہ کا انائ محتاج ہے جتنا کہ دوسر امحاج ہے۔ ہی توہے ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [112: الاخلاص: 2] باحتياج مرف الله ي وات ب\_اب و یکھونا امیر اور غریب کے مختاج ہونے میں کتنا فرق ہے ؟ امیر کے پاس وسائل ہیں ' غریب کے باس وسائل نہیں۔ صرف وسائل کے اعتبارے فرق ہے ' ذات کے اعتبار ہے کوئی فرق نہیں ہے۔اس بات پر غور کریں۔ سیجنے کی بات ہے امیر اور غریب دونوں مخاج

ہیں۔ لیکن ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ ویجموجی اہمیں اطلاع می ہے کہ میر افلال عزیز 'فلال مكه المرسميات اب محصوبال منجنات وبال كيم مينجول مير ياس وسائل نهيل بي اور امير كواطلاع ملتى ہے "كمہ تيمرافلال عزيز نوت ہو كمياہے وہ فور أكار تكالتاہے اور چلا جاتا ہے۔ اس سے آپ بداندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کم مخاج ہے اور یہ زیادہ مخاج ہے۔ حاجت دونوں کو ے کے رشیع دار مر کیاہے اس کے ہال جانا ہے اس کے پاس سواری کا ایک ذریعہ ہے کہ چا سمیا اس کے یاس فر بعیہ شیں وہ شیس ممیاریس مختاج تو دونوں ہیں۔ اجھااب اگر اس کی گاڑی راستے میں فیل ہو جائے' تو بھراس کی احتیاج کو دیکھو' یا بھرا یکسیڈنٹ ہو جائے بھر کوئی فرق ہے دونوں کے مختاج ہونے میں۔بالکل ای طرح بی نبی سی کھی کے مختاج ہونے میں اور ایک عام آوی کے مختاج ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موی علیہ السلام کود کھے او محوک کی ہوئی ہے' سفر میں کوئی واقف نہیں ہے' بالکل اجنبی ہیں' اب وہاں پہنچ جاتے ہیں' مرین کے قریب ایک کوئیں پر بہنچ ہیں۔ وہال اوگ اپنے جانوروں کویانی بلارہے ہیں پند نہیں انعول نے کتنے دنوں سے کمانا کمایا ہواہے "سخت بھوک ہے الریکوں سے یو چھنے کے ما خطب کما کیابات ہے کہ تم یعیے ہو۔ لوگ یانی محر رہے ہیں۔ تم آمے ہو کریانی شیس ليتين ﴿ قَالَتَنَا لَا نَسُقِي حَتُّنِي يُصُدِرَ الرِّيَآءُ حَدُو ٓ أَبُونَا شَيُخٌ كَبَيْرٌ ﴾ [28:القصص:23] كي كليس كه جم ياني شيس بلاتيس - بيالوك ب وين إيس المعیں شرم دحیا نہیں ہے۔ جارلبات جو ہے دہ ساتھ آئیں سکتا اور کوئی آدمی جمیں میسر نہیں ۔جب سے چلے جائیں کے توجویانی چا تھیا ہو گاوہ ہماری بحریال بی لیس گی۔ان کوترس آیا انعول نے آمے بوج کر وہ یو کا جو تھا' وہ چرخ وغیرہ نکال کران کی بحر بول کویانی بایا اور اس کے بعد ا کی طرف جا کرور خت کے نیچے سامے ہیں بیٹھ گئے۔اب دہ لڑ کیال دو نول حیران ہیں کہ جی اید اجنبی آدمی کون ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیاہے؟ بوی طاقت والاہے۔ جس جرخ اور یو کے کو کئی آدمی مل کر نکالتے ہیں اور جس پھرے کو ئیں کو بند کر جاتے ہیں اس کو بھی کئی آدمی اٹھاتے ہیں' یہ اجنبی آدمی اتنی طاقت والا ہے کہ اکیلے عی نے کام کر دیا۔

چھر بھی اٹھادیا 'یو کا بھی نکال دیالور پھر شریف بھی اتناہے کہ ہم پر اتنااحسان کیا۔ ہم اس کے احمان مندین' اس کے ممنون ہیں اور پھر بات یوچمتا نہیں۔ ایک طرف جا کر ہٹھ گیا ہے۔ ۔ وہ اتن بحریوں کو لے کر چلی تنیں۔ اور موکی علیہ السلام نے ان سے بیا نہیں کما کہ میں نے تمهارے ساتھ یہ احسان کیاہے 'تم قریب ہوروٹی ہی دینا۔ میں بھو کاہوں کافی دنوں سے كي كمايا سي \_\_\_ لين حيد اين الله عسكت بن : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ إِلَى اللهِ مِنُ حَير فَقِيرٌ ﴾ الله إجو تونے ميرى قست اتارى ہے عين اس كا محك بول ، محص موك كى ہوئى ہے اور يہ نبى موى عليه السلام كاحال ہے۔اس سے آپ اندازہ نسيس كرتے کہ نبی کے محتاج ہونے اور ایک دوسرے آدمی میں کیا فرق ہے؟ آپ کو بھوک ملی ہو اور آب سی جگہ ہوں توآب بھی شر مائیں سے کہ میں سس سے کموں۔ یمی کریں سے نا۔۔۔کہ اے رب اروٹی دینے والے روٹی دے۔ مجروہ جو اسباب پیدا کر دے وہی حال موکیٰ علیہ السلام كاب يموك لكي موكى ب خدات كت بي يالله اجو عملائي ميرى قسمت مي توفي لکے دی ہے آج میں اس کا مختاج ہوں۔اب الله سبب پیدا کر تاہے الرکیال محر چلی جاتی ہیں اور ساراواقعہ اسیناب سے میان کرتی ہیں کہ آج ہم نے ایک اجنبی کو دیکھا ہے۔وہ اس فتم کا ے وہاس فتم کا ہے اور وہال ور خت کے نیچے بیٹھا ہے۔باپ کے یاس اور کوئی نہیں جس کو تھیج دے۔ایک لڑکی کو تھیجتے ہیں کہ جا کراہے بلاؤ۔اب لڑ کیوں نے کما ہو گا کہ اجنبی ہے پیتہ نہیں مارے یاس نوکری کر لے۔ ہمیں آومی کوئی نہیں مل رہا۔ بواشر بف 'نیک 'بوی طاقت ا ورہمت والا سو خیال ان سے دل میں ہون سے۔ موسیٰ علیہ السلام کوبلانے کے لیے لڑی آ می۔اس سےبات تک نمیں کی۔بالکل اس کے بیچے چلے محقد اس کے ساتھ گھر پہنچ محقد محر جاکر بھران کا جو یوڑھاباپ تھااس ہے ساری بات چیت کی۔ اللہ نے روٹی بھی کھلا دی اور تمہر نے کا سامان بھی بیا دیا۔ ایک لڑکی کارشتہ بھی کر دیا۔ ساری با تیں جو ہو کیں۔اب مو <sub>ک</sub> علیہ السلام کی حاجت کو دیکھ لیس اور اللہ کی ذات کو دیکھ لیس۔ نبی ہویا نبی کے علادہ کوئی اور ہو ضرور تیں بوری کرنے والاوہی ہے۔ یہ پیر سے فقیریدی کرنی والا ہے۔ کیا کوئی کرنی والا ہے؟

نبیول سے بوٹ کر بھی کوئی ہو سکتاہے؟

میرے ممائیوا توحید ماری سیح سیں۔ یی دجہ ہے کہ ند ہمیں نماز میں لذت آتی ہے 'نہ ہمیں وعاول میں مزاآتا ہے۔نہ ہمیں خدار بھر وسہ ہو تاہے جس کا تعلق اللہ ہے صبیح موكا اس كالشريهم وسي الله في موكاد وو على الله فَتَو كُلُوا ﴾ يه قرآن مجدى آيت ہات مجمین مولیں۔ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيُنَ ﴾ آثر تم میں ایمان ہے تواللہ پر بھر وسہ رکھو۔اب سوچیے جس کا بھر وسہ اللہ بر ہو وہ مجھی شرک کر سکتا ہے'وہ کسی مزار پر جاکر کمہ سکتاہے کہ تو دے ' تو دے اسو چیس' یہ کمنا کہ فلاں! تو د لا دے۔ الله كمتاب كه به و قوف اوه تير ب زياده قريب بهايين تيرب زياده قريب مول - جالل كيا كتے بيں ؟ جابل كہتے ہيں كدكسى وسيلے كى ضرورت ہے۔ ارے إور توشد رگ سے بھى زياده قریب ہے۔آگروہ شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے تو مچھر"<sup>و</sup>طفیل" کیوں ڈالٹا ہے۔ یہ فاطمہ " کا داسطہ ہے ؛ علی کا واسطہ ہے ، فاطمہ " کے طفیل ہے کام کر دے ، علی " کے طفیل ہے کام کر وے۔ول کے طغیل سے کام کردے ' قلال کے طغیل سے کام کردے۔ ارب فلال! مجھے ولا دے۔ مزاروں پر جاتے ہیں این پیرول کی قبروں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ولادے۔اللہ کتاہے کہ بدخت اوہ زیادہ قریب ہے یا میں زیادہ قریب ہوں۔ تونے مجھے بھیانا ہے؟ قیامت کے دن کا فرکواپنے آپ پر برداغمہ آئے گا۔اپنیا تھوں کو کاٹ کر کھائے كا بهت غيم من آئكًا استالله كويكار كرك كا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ كُم كَا: الله ك كا لَمَقُتُ اللهِ آكُبَرُ مِنُ مَقْتِكُمُ ٱنْفُسَكُمُ إِذْ تُدْعَوَٰنَ إِلَى الْإِيْمَان فَتَكُفُرُونُ إَ 40: المؤمن: 10] آج محمل اليناوير غصر آتا ہے كه ہم نے كيوں شرك كيانكيوں كفر كيانكيوں نداللہ كو بہجانا كيوں اللہ كے پیچھے ندیگے۔ بفتاغصہ آج محمل آ رہاہے 'ونیامیں تم یراللہ کواس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھاکہ بدخت! جھے چھوڑ کر مردول کے پیچیے بڑا ہوا ہے۔ دیکھواافسوس کی بات نہیں ہے کہ زندہ خداکو چھوڑ تاہے اور مردہ خداؤں

کے سیجے جاتا ہے۔ ویکھواا ٹی صفت کیامیان کرتاہے؟جورسول اللہ علیہ کی بوی باری و عا میں ہے:یا حتی یا قیوم اے زندہ!اے وہ جس کے سارے ساری کا نتات قائم ہے۔ بر حُمَتِكَ نَسْتَغِينُ مِن ترى رحت كم ساتھ تھے سے دوما لكما ہول الوہوار حموالا ہے 'میری مدو کر۔ (رواہ التر ندی 'مفکوۃ متاب الدعوات 'باب الدعوات فی الاء قات عن انس") اب مزارول يرعرس ميلي لكته بين الوك مزارون يرجلت بين مردول سه وبال جا كر مرادي ما تكتے بين ابني حاجتيں يوري كروانے كے ليے وہال جائے بيں۔ خدا كتاب ك تممیں شرم نہیں آتی' زندے خدا کوجو تمھارے گھر میں ہے'اس کوچھوڑ کر مر دول کے پیچیے یرسے ہوئے ہو۔ دیکھو!مشرک کیسااحت اوربے و قوف ہوتا ہے اللہ زیرہ۔۔ بیہ مردہ اس كاليير مروه ... الله يهل سننه والالوربيه بعدين سننه والا ... الله رحمن ورحيم اوربيه بيحه بهي نہیں ' پھریہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر اس مر دہ کے بیچیے پڑا ہوا ہے۔احتی ہے کہ نہیں ؟اس لئے قرآن کہتاہے 'شرک کرنے والے سارے بے وقوف ہیں۔ خواہ وہ نواز شریف ہو 'خواہ کوئی صدر ہو' برائم منسٹر ہو' کوئی بادشاہ ہو' کوئی امیر ہو' کوئی غریب ہو سارے بے وقوف ہیں۔ان کا کیا حال ہے؟ تھوڑی می ہریشانی ہو جائے۔۔۔ دیکمومسلمان بور کا فرکا فرق۔۔۔ بیہ سنتے ہیں کہ بے نظیر کوجب کوئی پریشانی ہو جائے 'توکسی نہ کسی مر دے کی قبر پر جاتی ہے۔اگر لا ہور ہوگی تو دا تا دربار پینچ جائے گی'آگر کسی اور جگہ ہوگی تو دہاں جو کوئی مزار ہو گا دہاں بینچ جائے گی۔رسول اللہ علی کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ کمال جائے ؟ خدا کے محریس آ جاتے۔ دیکھو! عقل ای کو کہتے ہیں مؤمن بدا عقل والا ہو تاہے اور مشرک بدا ہی یا گل ہو تا ہ۔ مشرک کو تکلیف ہویا پر بیٹانی ۔۔۔وہ مردے کے پاس پینی جاتا ہے 'جمال کوئی جانس ہے ہی نہیں۔نہ وہ سن سکے 'نداسے پیتہ 'نہ وہ پچھ کر سکے 'جب دوزندہ تھاتو مختاج تھا'اب تو دہ مر گیاہے'اب وہ کیا کرے گا؟ مشرک کا یہ کر دار ہے۔ موحد اور مومن کا کیا کر دارہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے' زندہ خدا کے گھر میں آجاتا ہے' دور کعت نماز پڑھتا ہے'اس کے سائے تجدہ ریز ہوجاتا ہے۔ اَللّٰہُ مَّ اَنُتَ رَبِّی یاللہ! تومیرارب ہے۔ یاللہ! تومیرارب

ہے' دیکھو ناجدی خاد تدے خرج مانگتی ہے تو کہتی ہے کہ میں تیری بیدی شیس ہوں؟ میرا خرج کون دے گا؟ تو خاوند ہے 'جب ایجاب و تبول ہوا تو میری ذمہ داری تونے قبول کی تھی۔ مجھے خرج دے ہمیامیر احق نہیں بٹا؟ اولاد مال باپ سے خرج مانگتی ہے کہ اباجی! آپ ميرے باب بيں ' مجھے خرج كون دے كا؟ الله مدے كوسكھاتا ہے كہ مدے اجب تخم ضرورت برب تو يون دعاكر اللهم أنُت ربي الله اتون جمع بيداكياب اللهمة أنُت رَبِّي لا إِلٰهَ إِلاَّ أنُت توميرارب، تيرے سواكوئي شيس كه جس كے ہاتھ ميں كجم ہو۔ خَلَقُتَنِيُ \_ (صحيح بخارى كتاب الدعوات باب سيد الاستغفار ) تونے مجھے پیدا کیا میری ضرور تیں کون بوری کرے گا؟ میری فریادیں کون سنے گا؟ تومیر اخالق ہے، تیرے سواکس کے دروازے پر جاؤل ؟ میں توجمی نہیں جاتا۔ دعاکراللہ سے میہ کردیکسیں کہ مجردعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ ارب توہے ترے سواکوئی دینے والا نہیں میں تیرے سواکمیں نہیں جاؤں گا۔ جب بعدہ یہ کمہ لیتاہے کہ میرا تیرے سواکوئی نہیں' میں کہیں نہیں جاتا مکہیں نہیں جاؤں گا تو پھر خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ك توميراب الله تحج دول كار د كيولوال باب سے جد مانگاب المحى تو چز دے ديت میں نور مجھی نمیں دیتے۔ چیز دینااس کو آگر احماہے اور اس کے فائدے کی ہے اس کو مرورت ہے اس کیے اسے دے دیتے ہیں اور دہ جانتے ہیں جہ ہے خواہ مخواہ معد کرتے میں تودہ ٹال دیتا ہے۔ اللہ مالک ہے ' دے تواس کی مرضی ہے 'نددے تواس کی عکمت ہے۔ میر مجمی نہ سمجھو کہ اس کے سواکوئی اور دینے والا ہے 'یاوہ نہیں دے گا۔ دے گا تووہی دے گا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ قصہ ختم۔۔۔

جوالله عناميد موتاب اس كى مثال الله قرآن من ميان قراتا ب: ﴿ مَنَ كَانَ يَظُنُ أَنُ لِللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَآءِ لَنُ لَنُ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَآءِ لَهُ لَنُ لَنُهُ مِنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيُظُ السَّمَآءِ لَهُ اليَقُطِعُ فَلْيُنْظُرُ هَلُ يُذُهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيُظُ السَّمَآءِ لَنُمْ اليَقُطعُ فَلْيُنْظُرُ هَلُ يُذُهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِينُظُ

25: الحدج: 15] جوالله سے امیدر کھتاہے اس کاکام نیس بٹا اس کی حاجت بوری نہیں الله على الله الله المعنى جاسي اس من الله كاميدر كمنى جاسيد أكر نااميد موكركى اور طرف چلاجائے افدان کی کیا مثال میان کر تاہے کہ ایک آدمی کو کی بیس ہے سنچ کر اہوا ب ری لنگ رہی ہے وہ چڑھنے کی کوشش کرتاہے اگر جاتاہے ' پھر کوشش کرتاہے اگر جاتاہے وس دفعہ کر ممیا سودفعہ کر ممیل آخروہ یہ کے کہ میں تھک میار پچھ دیر آرام کرلوں ' ری کو لتکارینے دوں 'مجر کو سشش کروں گا۔ یہ حقلندی ہے' اگراہے غصہ آجائے کہ میں چر حدا موں توکر جاتا موں 'جموز واس رس کو 'اس کو توڑ دیناہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب امید ہاس کے چڑھنے کی ؟ میں مثال سیھنے کے لیے ہے کہ اللہ سے امیدر کھو ، خواہ کتنی دیر ہو جائے۔ آخر امید توہے 'وینے والا تووی ہے۔ اور آگر اللہ سے ناامید ہو کر کسی اور طرف علے جاؤ۔اباللہ کی رس توڑوی۔اب کیاامیدر کھتے ہو ایادر کھواجب دے گاوہی دے گا۔ اس کے سوااور کوئی دینے والا نہیں-میرے بھائیو اشرک سے چو۔شرک کیا چیز ہے ؟اللہ کو به ملا كراورون كو آ مے كرنابية شرك ب\_الله كو بمول جانا الله كوياد ندر كھنا اس كى جگه اورون كو لے آنا جمعی دوی کولے آنا جمعی مال کولے آنا جمعی پیروں کولے آنا فقیروں اور ولیوں کولے آنا ہے سب شرک ہے۔اللہ کو مقدم رکھو اللہ کو مجھی نہ بھولو۔ میں توحید ہے اللہ کو معانی ين: الله ك سواكوتى سارا نسي بـ لا إله الأالله كركيا معى ين ؟ الاَّاللَّهُ کے معنی بیر نمیں ہیں بیہ معنی نمیں ہیں کہ اللہ کے سواکوئی چیز ہے ہی نہیں-مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے 'خوب سمجھ **لو'احچی** طرح سے 'یونس علیہ السلام مچھلی کے پہیٹ مِن قيدين ابوه كياير عن بن الأولة إلا أنت سبُحانك كن كومتار بين اكه تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ آپ سوچیں کہ جب آپ کی جگہ سینے ہوئے ہوں تو پھراس وقت آپ کو ضرورت ہے'آپ خفیہ خفیہ این باپ کو'اسے بھائی کو'یادوست کو خط لکھتے ہیں کہ اس کو پیتہ چل جائے کہ میں فلال جگہ مچینس کیا ہوں۔ بعض دفعہ سفر میں کو کی ایسی بات ہو جاتی ہے'آدمی مچنس جاتاہے'جیل جلاجاتاہے' پھروووہاں سے خط لکھتاہے' اینے گھروالول

کو' یا دوستوں کو' تاکہ انھیں پہتہ چل جائے اور وہ میرے لیے بھاگ دوڑ کرے اور مجھے چیزانے کی کوشش کریں۔ بونس علیہ انسلام کشتی سے چھلانگ نگادیے ہیں، مچھلی منہ کھولے ہوئے ہے'لقمہ مالیتی ہے' پیٹ کے اندر لے مخی اور لے جاکر پیلی منہ میں پڑھ گئی۔ اب کس کو پیغام دیں مال کو یا باپ کو کہ میں فلال جگہ قید ہول میری منانت دو ' مجھے چھوڑانے کی کوشش کرو ' پھر کیا گئے ہیں ؟﴿ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ تیرے سواکوئی سارا منیں ' ندمال ندباب 'ندکوئی دوست 'ندکوئی چھوٹا 'ندیواکام آسکتاہے۔اللہ کے سواکوئی سمارا نہیں 'اور میں یہ بھی نہیں کتا کہ دیکھو جی! مولوی صاحب ہم تو نماز بھی بڑھ لیتے ہیں' مولوی صاحب میری عدی بھی نماز پڑھتی ہے'ہم قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں' پھر بھی مصیبت یر مصیبت آتی ہے۔ ہمارے بروس نے تو مجمی نماز بھی نمیں بڑھی مجمی اللہ کانام بھی نہیں لیا ، پھر بھی مزے کر تاہے۔ اور مقصد کیا ہو تاہے ؟ اللہ انصاف نہیں کر تا ، ظلم کر تاہے ، میں بہت اجھا ہوں' اللہ مجھے تھے کر تاہے۔ جوہرے میں اللہ انھیں کچھ نہیں کتا۔ آدمی کاؤین فورا پھر جاتا ہے۔ کہ دیکھوجی انتد کی زیادتی ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں بظاہر غلطی توہوی نہیں ہے 'سز اسخت ہے۔ غلطی کیا تھی ؟ -Sta tion Leave کیے بغیر علے مجے۔ جیسے لوگ دفترول میں جاتے ہیں تو سٹیشن نہیں چھوڑ سكة جب تك كدايناس سے يا بيڑے اجازت ندلے ليں۔ اسٹيٹن كوچھوڑ كربابر نميں ما سکن توبونس علیہ السلام نے بغیر اللہ کے تھم سے اپنی توم کوالٹی میٹم دیا کہ تین دن کے بعد تم ير عذاب آجائے كااور قوم كو چھوڑ كر علے محتے۔ بس يمي غلطي تقى۔ ہم بھى جب دفتروں ے Station Leave کے بغیر جاتے ہیں اور کوئی بواایشن لے لے' ہم کہتے ہیں کہ بھٹی کمال ہے 'معمولی ی بات مقی۔ آدمی کے ذہن میں بھی ہی بات آتی ہے کہ یااللہ! غلطی توالیی نمیں تھی الکین سز اکیسی وی ہے۔ ونیاکی کوئی حوالات ہوتی ،جیل ہوتی ۔۔۔۔ تونے تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا'جہال پھر ہضم ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں سب پچھ معنم ہوجاتا ہے۔الی تید کہ نہ کوئی فریاد کو پہنچ اور نہ ہی فریاد سے۔ کسی کو پہند ہی نہیں کہ سز ا

کیسی سخت ہے۔اللہ یہ زیاد تی ہے 'ول میں بیر بھی خیال آتاہے کہ یونس علیہ السلام کیسی صفائی كرتے بيں ؟ ﴿ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ تيرے سواكوئي سمار اشيں 'تيرے سواكوئي معبود شيں ' تيراكوكي قسور نيس ﴿ إِنِّي كُنَّتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قسور ميرابي بـ توني مجه نی بیایا مجھے جانیے تھاکہ میں اتن ہی غلطی ہے بھی جنالے میں تیرا خاص آدمی ہوتے ہوئے بھی میہ غلطی کر بیٹھا۔ تیرا کوئی قصور نہیں' یہ میرے عمل کی' میری غلطی کی سز اے۔اب دیکھیے اس سے بیات بھی نکلتی ہے کہ اللہ کی طرف آدمی مجھی الٹاخیال نہ لے جائے۔اس لیے کہ غلطی کوئی تب کر تاہے جب وہ ظلم کر تاہے یادہ مجبور ہو جاتاہے کہ میں جی ابے ہس ہو مما تعالہ میں کیا کرتا؟ آخر تنگ آگیا تھا۔ اللہ کے لیے مجبوری کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہ کو جھوٹ ہو لناسخت گناہ ہے 'بادشاہ جھوٹ ہو لے تو سخت گناہ ہے۔ بوڑھاآدی زناکرے 'بادشاہ جھوٹ یو لے اور فقیر تکبر کرے توبہ بہت سخت گناہ ہے۔ (رواہ مسلم مشكوة كتاب الادب باب الكبر عن ابي هريرة )ي تيول ب و قوف ہیں۔ یہ دوزخی کی علامت ہے ' بادشاہ کو جھوٹ یو لنے کی کیا ضرورت ہے ؟ آدمی جھوٹ یولٹا ہے کسی لانچ کے لیے 'کسی ڈر ہے' اور اللہ کے لیے نہ ڈرنہ لانچ۔اس لیے اللہ تمجعی ظلم نهیں کر تا۔ ظلم ہمیشہ کمز در کر تاہے اور اللہ تو بہت طاقت دالا ہے۔ وہ ظلم تمجعی نہیں كرتا ' ظلم كيول ہوتا ہے ؟ جب كسى ذريعے ہے آدمى كا مقصد بورانہ ہو تو ظلم كرتا ہے۔ دیجھے ایکھی آپ کے کھانے پر بیٹھ جائے تو آپ کو غصہ آئے گا'اس نے آپ کا کھانا کھا لیا۔ تھوڑ اہویازیادہ۔ آپ کو غصہ آئے گا۔ آپ اس کو مار دیں گے۔ اپنی کمزوری کی وجہ ہے 'اگر آب میں طاقت ہوتی' توجو مکھی نے اٹھایا تھادہ چھین لیتے۔چونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے'اس لیے مکھی کو مار دیا۔ اس لیے ظلم ہمیشہ کمزور کرتا ہے 'خدا کتا ہے۔ ﴿ وَ إِنْ يَسْلُمُهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضُعُفَ الطَّلِبُ وَالْمَطْلُونِ ﴾ [22: الحج: 73] أكر مكمى تحمارے كمانے ميں سے كوئى چيز افعا

لے جائے نہ نبی اس سے واپس لے سکتا ہے نہ ولی اس سے واپس لے سکتا ہے۔اس مکھی کومارنے کی کیاضرورت؟ جب اللہ ہر کام جائز طریقے ہے 'صحیح طریقے ہے کر سکتا ہے توانلہ ے ظلم کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ ظلم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔اس لیے بوٹس علیہ السلام مچھلی کے پہیٹ میں کیاد عاکرتے ہیں ؟ دیکھو! آدمی کو بہت ہی مختاط ہو نامیا ہے ' پہلے توبیہ کما کہ ﴿ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَنَّت ﴾ كه الله على سواكوني سمارا شيس اور الله كو بھي معلوم مو كياك ميس جي اس کامهارا ہوں اور کوئی نہیں۔ یہ میر ابی بعدہ ہے۔ پھر ﴿ سُبُحَا مَكَ ﴾ ۔۔ اللہ تویاک ہے' تيراكوئي قصور سيں۔ ﴿ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴾ قصوروار مِين بي مول واراً ار آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ ایک ہی ہیٹا تھا' بڑھایے میں ہوا تھا' جوان ہوا اور مر گیا۔ و میصو! الله بھی کیسا ظالم ہے۔ لوگوں کے در جنوں ہوتے ہیں 'کسی کو پوچھتا نہیں' میراایک ہی تھادہ بھی چین لیا۔ مدیث میں آتا ہے ملک الموت فرشتہ جب ایسے کمی کی جان نکال کرلے جاتا ہے اواس نے پوچھتا ہے 'ہر چند کہ اللہ جانتا ہے ' فرشتے اسنا تو نے میرے مندے کے جگریر ہاتھ ذان 'اس کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا' جب تو نے اس کے بیٹے کی جان نکالی اور وہ یاس بیٹھا توبتاوه كياكه رباتها؟ ﴿إِنَّالِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾[2:البقرة:156]الشش. بھی تیرا بی ہوں' یہ بھی تیرا بی ہے' تو نے ہی دیا تھا' تو نے ہی لیا' کوئی زور ہے؟ (تفسير ابن كثيرتفسيرسورة البقرة) ﴿إِنَّالِلَّهِ ﴾ ش بحى الله كابول ميرى موى بھى الله كى ہے ، ہم سب اللہ كے ہيں۔ ﴿ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ﴾ اور ہم سب كوائن کے پاس ہی جانا ہے۔ اگر وہ میرے بیٹے کو لے گیا تو ٹھیک ہے 'اسے حَنْ بِنچاہے 'اسی نے دیا تھا'سب نے وہیں جانا ہے۔اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرابندہ ہے۔اگردہ یہ کے کہ تھے میں نظر آیا تھا' پڑوس میں کتنے تھے ؟ ہارہ تھے' دوچاراٹھالیتا' میرے پر بی ہاتھ اٹھانا تھا۔ تو کیا نتیجہ <u>نک</u>ے گا؟ سن لویہ بونس علیہ السلام کی دعا جے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ قر آن مجید میں فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے مجھلی کے پید میں یہ دعا کی۔ ﴿ فَلُو ۗ لاَ أَنَّه ' كَانَ

مِنَ المُستَبِّحِينَ ﴾ [37: الصفت: 143] الرووية تبيح ندكرت و ﴿ لَلَبتَ فی بَطْنِه اِلْی یَوْم یُبُعَثُونَ ﴾ اوگ قبرون سے اٹھے 'یونس علیہ الساؤم مچھل کے پید سے تھے اتن لمی قید کرویا۔ ﴿ لَلَبْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ وہ مُحل ك پیٹ میں قیدر ہتا'اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھتے الیکن اس نے بیہ تشہیج کرنا شروع کر وى جو آسانوں كو چيرتى موئى چلى كئ\_الله تعالى نے اس كو فرمايا: ﴿ فَاسْتَحَبُنَا لَه ، ﴾ فرمايا ہم نے اس کی دعا کو قبول کرلید ﴿ وَ نَحِيُّنهُ مِنَ الْغَمِّ ﴾ اور اس کو غم سے نجات وى ﴿ وَ كَذَٰلِكَ نُصْحِى الْمُؤُمِنِيُنَ ﴾ [21:الانبياء:88] يه نمير كه نخه مرف يونس عليه السلام كے ليے تفاجو مومن بھياس نسخه كواستنعال كرے گا' ﴿ كَذَٰلِكَ مَا نَصْحِی الْمُؤُمِنِیْنَ ﴾ ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے۔ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ ا یک نبی کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔اس لیے جب مجھی تکلیف یا کوئی پریشانی ہو' کوئی دکھ آ جائے' تو الله كى طرف دورو مردول كى طرف نه جاؤر مائ امثرك كدهر جاتا ہے 'بير جارے بریلوی بھائی' یہ شیعہ یہ کوھر جاتے ہیں' یہ ہمارے ہریلوی بھائی' یہ شیعہ کدھر جاتے ہیں۔ مر دوں کی طرف دوڑتے ہیں۔اللہ کہتاہے 'زیمرہ کی طرف دوڑو۔ سوچ لوبیہ عقل کی بات ہے یا یے عقلی کی بات ہے۔اس لیے کسی امام کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا کہیں گزر ہوا 'کسی مزار کے قریب سے 'مزار کی طرف دیکھا کہ لوگ بہت بیٹھے تھے' ہاتھ اٹھائے ہوئے ۔ وعائمیں مانگ رہے تھے توانھوں نے کہاارے یا گلو!ارے بے و تو فو! زندہ کو چھوڑ کر مر دہ کے چھے گئے ہوئے ہو۔اس زندہ کو چھوڑ کر اس مردہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ (غرائب فی متحقیق للندا مب حوالیہ تفہیم للندا مب مولانا بعثیر احمہ قنوجی) سوچ لواجب آدمی مرجاتا ہے' اس کی ہیدی کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے تا۔۔۔ کیا سمجھ کر کرتی ہے ؟ بیہ سمجھ کر کہ وہ اب ختم ہو گیاہے'نہ وہ مجھے اولاد دے سکتاہے'نہ وہ میر اتان نفقہ ہر داشت کر سکتاہے'اب وہ پچھ بھی

نہیں ہے 'وہ ختم ہے۔ اس لیے دہ نکاح کر لیتی ہے۔ ارے جوا بنی ہیوی کو نہیں سنجہ ل سکن 'اس کی ہوی نکاح کر لیتی ہے۔ ب و قوف اوہ مجھے ہینادے گا 'وہ تیری مرادیں پوری کرے گا ؟ جس کے ہی ہیں ہوگئے ہیں اور سارا جمان ان کو بیتم کہنا ہے تواس سے جا کر مرادیں مانگا ہے۔ اس کے پاس جا کر قرب حاصل کر تا ہے۔ تیرے جیسا کوئی ہے و قوف نہ ہوگا۔ میرے ہما سَوااس لیے کتے ہیں کہ مشرک کتا بھی پڑھا تکھا کیوں نہ ہو 'وہ علا سہ ہو 'فنامہ ہو 'وہ صدر ہو 'وہ اور موصد۔۔۔ تو جیروالا 'بز ہو 'وہ جو بھی بھی ہوگا 'بالکل بے و قوف اور موصد۔۔۔ تو جیروالا 'بز عظمند کہ اس خداکو نہیں چھوڑ تا۔ و بھو اور جے تین ہیں۔ سب سے پہلے او نگھ 'اس کے بعد غینہ' اور اس کے بعد موت۔ انسان کو د کھے لواو نگھ آئی ہے 'او نگھ ہیں ہے بھی نہیں چلاا۔ گر جا تا نیند' اور اس کے بعد موت۔ انسان کو د کھے لواو نگھ آئی ہے 'او نگھ ہیں ہے بھی نہیں چلاا۔ گر جا تا مر ضی اٹھا کر اس کے بعد نیند 'گر کی نیند' جمال کے بعد نیند 'گر کی نیند' جمال کے بعد نیند آگر کی نیند' جمال کے بعد نیند آگر کی نیند' جمال کے باس سے جو مرضی چیز اٹھالو۔ چور چوری کر کے لے جائے' وہ گھر میں سویار ہے گا۔ اس کے بعد موت۔۔۔ قصہ ختم۔

الله الله الله الله الله الله كونه او كله اورنه عن نيد آلى ب ﴿ وَ تَو كُلُ عَلَى الْحَى الْحَى الْحَى الْحَى الْحَى الْحَى الْاَلِي الله وَ وَ الله و

كا فلسفه ويحيي النداكبر \_ \_ به كهااور آدمي نماذين كفر ابو كيا داب دائين طرف نه ديكير 'بائين طرف نه دیکیم اد هر نه دیکیم این نگاه مجده کی جگه پر رکه ایونکه توامند کے پاس آگیا ہے۔ مدى ييچے ره گن اولاد ييچے ره گن تير سه كار خانے 'خزانے سب پيچے ره گئے اور سب كو چھوڑ كر توالله كے ياس آكيا ہے اور يهي رفع اليدين كا مقصد ہے۔ توہاتھ اٹھا تاہے 'يه ہاتھ اٹھاناونيا سے دست مرواری ہے۔ کیونکہ میرے ہاتھ میں سب کھے ہے۔ بیوی میری میراکار خانہ ' مير كادولت ــــاب اتھ اٹھا تاہے كه ياالله إسب يجھ نيح الله أكبر ــ توسب سے يواب اس لیے جور فع الیدین کروائی جاتی ہے ' نماز میں باربار جب کھڑا ہو تاہے ابتدا کبر کمہ کر نماز میں باتھ باندھ لیے۔ پھر جب رکوع کو جاتا ہے تو پھر اللہ آکبر کمہ کر رکوع کو چانا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر 'یعنی رفع الیدین کر کے اس لیے امام شافعی کہتے ہیں رفع ابیدین نماز کا حسن ہے۔ ( پیر سعیدین جبیر کا قول ہے 'جزءر فع الیدین 'لهام پخاری تلخیص الجیر320) رفع الیدین نماز ک زینت ہے کہ آوی بارباراس کا ظمار کرتاہے کہ اللہ امیں اس ونیای ہر چیز سے وست بردار' الله أكبر الله أكبر \_\_\_ برچيز = وست بروار \_\_ نه بوي كا خيال نه اولاو كا خيال نه مال كا خیال 'نه کس چیز کا خیال 'اگر خیال ہے تو صرف اللہ کا۔۔۔ اللہ ایجھے قریب کر لے ' الله! میرے گناہ معاف کردے 'اللہ! میرے حال پررتم کردے۔ اپنی حاجتیں یوری کروانے كے ليے ور خواست كرتا ہے ورباربارور خواست كرتا ہے اور بحرجب تماذے فارغ ہوتا ب توكياكم كرفارغ موتاب ؟ السَّلامُ عَلَيْكُم و رَحْمَةُ اللهِ كه كرسام عجيرت ب- آب نے مجمی سلام پھر تاویکھاہے؟ جب سلام پھر تاہے تواسے سمجھوجیے کہیں گیا ہواوالیں آ حمیا بیسے کمیں بہت دور عمیا ہو اور دالیس آیا ہو۔ پھر دائمیں طرف دیکھا ہے اور تب بأتمي طرف ديكمتا ہے۔ بنب تك نماذ يو هتاہے ، كى طرف نهيں ديكھ سكنا۔ بھر جب سلام مجيم تاب دائيس طرف والے جتنے نمازيس مول 'رشته دار مول 'گھر والے مول السلام عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ مِن آكيا كِرياكي طرف والول كوكمتا به مِن آكيار ارب تو مگیا کمال تھا؟ میں اللہ کے پاس حمیا ہوا تھا' مجھے اس سے ملنے کا موقع مل حمیا۔ میں نے اس سے جوما لگنا تھا'جواس سے کرا تھا کما' مانگا۔ توجب آدمی نماز میں آتا ہے تواللہ سے ملا قات کرنے آتا ہے۔ آوی اگر نماز کے ترجمہ پر غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی ساری ضرور تیں نماز میں آ جاتی ہیں۔ اگر انسان نماز کو سمجھتا ہو تو نماز میں لذہ آتی ہے 'سرور حاصل ہو تاہے اور خوب مزاآتا ہے اور جب سلام پھیر تاہے تو پھر جیسے بہت دور گیا ہوا تھا' محمروالول میں سے کی ہے اس کو کوئی سرو کارنہ تھا۔اب یہ فارغ ہو کر آیااور آکر السلام علیم كتاب- نمازين سلام ايسے بى كہتے ہيں۔ اور بياسى صورت ميں ہے ،جب آب الله كو پہيا نے ہوں اگریہ نضورا ہے ہو' جیسے شاعروں نے دیا ہے' جیسی ہاری سکول کی کمایوں میں چوں کو تحمراہ کرنے کے لیے کتابول میں لکھا ہو تا ہے' ہارے ماسٹر' بیہ مولوی' بیہ بے دین طبقہ' سارے کا سارا' بیہ نضور دیتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے' جد ھر دیکھواللہ ہی اللہ ہے'اویر بھی اللہ' وائیں بھی التد 'بائیں بھی اللہ۔۔۔اللہ کی ذات دیکھواسب سے اعلیٰ اور سب سے اوپر ہے۔ انسان مجده كرتاب، ويكهوركوع كوجاتاب توكياكتاب: سيبُحان ربِّي الْعَظِيبُ ميرا عظمت والارب 'بردی شان والارب باک ہے۔۔۔ر کوع میں دیکھوا آدمی کی کیا حالت ہے؟ سن کو کمیں کہ کان بکڑاور نیجے کو جھک جا۔وہ آدمی رکوع میں جاتا ہے تو کیا کمتا ہے؟ میرا عظمت والارب پاک ہے۔ اور جب سجدہ میں جاتا ہے تو بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ سرینچے' چوتر اور مجر کیا کہا ہے: سبنکان ربنی الاعلیٰ میرے لیے بست برب کے لیے بندی ہے۔ سنب حان ربی الاعلی میرارب جواعلی ہے نیچے نہیں ہے ، یہ مشرکوں ، کا فروں والا نظریہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے۔ آپ نے مجھی یہ نہیں سوچا که الله او پر بھی ہواور نیچے بھی ہو' آگے بھی ہو' پیچھے بھی ہو' دائیں بھی ہو' بائیں بھی ہو تو سجد ہ میں نعوذباللہ خداکملوائے کہ میں نیچ ہو گیا؟اللہ تونیج نہیں ہے۔اللہ توا پی مخلوق سے اور ب اعلیٰ بند ب اورانسان مجدہ میں پستی میں ہو تاہے اس لیے سجدہ میں قرآن پڑھنامنع ہے۔ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے ، قرآن اللہ کی صفت ہے ،سجد وہیں یہ نہیں پڑھتا ، ر کوع میں بھی نہیں پڑھتا ہیو تکدر کوع میں بھی آدمی کی حالت بڑی پستی کی ہوتی ہے 'دیکھونا

آدمی ہوں سیدھاہے اور جب رکوع کروادیا تو کیسی طائت ہو جاتی ہے؟ پھر سجدہ میں کیسی **حالت ہوتی ہے ؟لیکن اللہ کو اینے بعدے کی بید او ابہت ہی پسندہ کہ بعد ہ تحدہ کرے 'اینے** آپ کواللہ کے آگے پہت سے بہت کر وے۔ ذیل سے ذلیل کر دے۔ اللہ کہنا ہے ہے تيرے ليے قرب كامقام ہے ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ [96: العلق: 19] سجده كر ممیرے قریب ہو۔ سجدہ کسی کے لیے روانہیں کہ بندہ سجدہ یار کوع کسی بزرگ کے لیے نہیں سر سکتا۔ جاال لوگ جاری ریاست میں بہت ہیں۔ مال ہو' باپ ہو' کوئی بڑا ہو فورا یاؤں کو جاتے ہیں۔ سجدہ ہو گیا۔۔۔ب و قوف بیا بھی ہواور جس کو کیا جار ماہے وہ بھی ہے۔سب کے لیے آدمی سیدها کھڑ ارہے'استاد ہو'مال ہو'باپ ہو'مجھی جھکنے کاسوال ہی پیدائمیں ہوتا۔نہ معنے کوہاتھ لگائے نہ یاوں کوہاتھ لگائے سیدھا کھڑ ارہے۔ بیہ شان صرف اللہ کے لیے ہے۔اس کے لیے آدمی رکوع کرے اس کے لیے سجدہ کرے۔اللہ کو غیرت آتی ہے کہ بعدہ میر اہو' پیدامیں نے کیا ہو' پیثانی دوسروں کے آگے جھکائے۔ جتنی مخلوق ہے' جانوروں کو د مکھ لو' جتنے جانور ہیں' قریب قریب ان سب کا سر جو ہے وہ پیٹھ کے ہراہر ہے۔ بحر کی کو ر میمیں اگائے کو رکیمیں' اونٹ کو بھی دیمیں' ویسے گرون اٹھائے تو الگ بات ہے۔ لیمی یدائشی اعتبارے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کا جؤسر ہے قریب قریب بیٹھ کے ہرار ہے۔ کیکٹ اللہ نے انسان کو امیبا پیدا کیا ہے کہ یہ نجلا حصہ سٹینڈ ہے' اور یمال سے اوپر یہ مشینر ی ہے۔ یہ پیف نیہ ول نیہ جگر 'اور یہ پھیپرے 'سارے اعضاء رکیسہ اس مشینری پر کھڑے ہیں۔ ان سب کا کنٹر ولریہ سر ہے ' یہ دماغ ہے جو ان کو کنٹر ول کر تاہے۔ اور یہ پیشانی ہے ' كى اور مخلوق كالله في ايدادها في نهيل بنايده في لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحُسَنِ تَقُويُم ﴾ [95: التين: 4] بم نے اس كاؤيزائن 'اس كا نعشد ايدا بعلى تيار كيا ہے كه اور سی کا گیا نہیں ہے۔اس کی عبادت کیار تھی ہے؟اس کی عبادت یہ ہے کہ بعدے البینے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جا۔اب بیاس کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر ہاتھ باندھتا ہے 'رکوع کو جاتا ہے 'رکوع سے سجدہ میں جانے کے لیے کھڑ اہو تاہے تاکہ پچھ ستا لے'

سیجے بلکی پھلکی د عائیں کر لے۔ پھر سجدہ میں جاتا ہے۔ سجدہ عبادت کی Climax ہے۔ ہر رکعت میں ایک قیام اور ایک رکوع مگر سجدے دو۔ اللہ کو سجدہ بہت بیاد اے۔ بند ہجب اللہ کے سامنے تحدہ کرتا ہے تو ہدہ اللہ کو بہت پیاد الگتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ﴿ وَاسْحَدُ وَ اقْتَرَبُ ﴾ سجده كر ' قريب مو' سجدے كرتا جا قريب موتا جا۔ مشرك كيا كرتا ہے ؟ مزاروں پر جاکر سجدے کر تاہے 'مجھی کسی کے آگے جھکتاہے 'مجھی کسی کے آگے جھکتا ہے۔ الله كوره بعده بهت بى بارالكاب جو صرف الله كوره بعده بها بالله كي مرك بھا سُو الله کو بھانو۔ اس کے ہاس ہم چننے والے ہیں 'وہ یو جھے گا' تم نے جھے کیا بھانا کیا قدر کی ؟ قرآن مجید کویژه کر دیکھ لو'جوہندہ اللہ تعالیٰ کائن جاتا ہے' تواللہ تعالیٰ اس کابہت لحاظ كرتے ہيں۔ ہميں اس چيز كا احساس نہيں ہے 'نہ ہميں الله كا يچھ لحاظ ہے كہ الله كے كتنے احسانات ہیں'نہ ہمارااس طرف مجھی خیال ہو تاہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کر تاہے ؟ آپ اندازہ کریں ' قرآن مجید میں ہے کہ جوہدے اللہ کے بن جاتے ہیں 'اللہ نے مستقل ایسے فر<u> ش</u>یتے مقرر کیے ہیں اور فرشتے بھی کو نسے ؟ وہ جن گواللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہے۔ ﴿ ٱلَّذِيْنَ يَحُمِلُونَ الْعَرُشَ وَ مَنُ حَوْلُه ﴾ [40:المؤمن: 7] جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کوا ٹھار کھاہے اور جواس کے ارد گر د کھڑے ہیں ان کی کیاڈیوٹی ہے؟ان كى فوراك كياہے؟ان كى غذاكياہے؟ ﴿ يُسَبِّحُونَ بحَمُدِ رَبِّهم ﴾ بر وقت سُبُحَانَ اللَّهِ وَبحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ بِيان كَي قوراك بـ ابنان كى غذا ہے۔ ﴿ وَ يُؤ مُنُولُا بَهِ ﴾ وه استخالمان كى تجديد كرتے رہے ہيں۔ال كى ديو فى كيا لگائی ہے ؟ اللہ نے ان فرشتوں سے کہا ہے 'جو میرے نیک بندے ہیں 'شرک سے سلتے جائیں ' تمحاری ویوٹی یہ ہے کہ ان کے لیے وعائیں کرتے رہو۔ ﴿وَ يَسْتُغُفِرُولَ لِلَّذِيْنَ امِّنُوا ﴾ اور وعائي كرتے ہيں "كن كے ليے ؟النا كے ليے جوايمان لائے اور

ا بمان كون لا تاب ؟ وه جوشرك سن على جاتاب فرشة ان ك لي كياد عاسي كرت بي ؟ فرفتوں كى دعا سنو۔ ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَّ عِلْمًا ﴾ یاللہ اتیری رحت اور تیراعلم مرچیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تیری ذات بڑی 'ہماری تیرے آ کے کیادعاہے؟ ﴿ فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ بالله ال كو حش دے۔جو كناه كر كے توبه كريلية بير ﴿ وَاتَّبِعُوا سَبِيلُكَ ﴾ اورتيرى راه يرطيع بين وجد سے عياب فرشتوں کی دعاہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعاکریں۔ آپاس کلاس میں کیول شیں آ جاتے کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔اب اللہ بتار ہاہے کہ فرشتے کن کے لیے وعاكي كرتے بير؟ فرشتے كتے بي ﴿ فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ قَابُوا ﴾ ياالله اجو توب كرنے والے بیں 'جن سے غلطی ہو جاتی ہے'وہ جھ سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر توبہ کر کے کیا کرتے میں؟﴿ وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ ﴾ تیرى داه پر چلتے ہیں۔الله كى راه كونى ہے؟ توجہ سے سنیئے! یہ فرشتوں کی دعاہے۔اللہ کی راہ کونسی ہے ؟جو خط نبی تھینچتا چلا جاتا ہے 'وہ اللہ کی راہ موتی ہے۔ یہ غلط ہے یا صحیح ہے ؟ دل مانتا ہے یا نہیں ؟ یہ کوئی اختلافی ہات ہے ؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ ﴾ يالله اجو تونے ني مجي كوايك سرك مادى ہے ايك راسته ماديہ جواس پر چلتے ہیں ان کو عش دے۔ ﴿ وَقِهِمُ عَذَابَ الْحَدِيمِ ﴾ ان کو آگ کے عذاب سے چا لے۔اللہ ان کو آگ کے عذاب سے چا لے۔ آپ دیکھیں 'اپنے ول سے یو چیس که اگر آب سے مناہ ہو جائے 'فورا توبہ کرتے ہیں یا شیس ؟اگر گناہ آپ کی عادت بن ا کیاہے ،خوراک بن گماہے تو پھر آب اس قتم میں نہیں آتے کہ فرشتے آب کے لیے دعائیں ، كريں۔ اب داڑھى منڈانے والا بھى روزانه گنا ہ كرتاہے 'وہ اٹھ كرضج كوشيو كرتاہے 'اور فرشتے کتے ہیں کہ یااللہ اجو توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کر دے۔ وہ اس قتم میں آسکتاہے؟ أكر آب سے سوغلطی ہو گئي محرى تقاضے سے 'معاخيال آيا' توبہ كرلى ديا الله إميرى توبه 'ميں

بھر نہیں کر تا۔ تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ کہ یااللہ بیہ تیرابندہ ن گیاہے۔ بدیاز آ گہاہے۔ یہ توبیہ کر تاہے' اگر آپ صبح سومرے اٹھتے ہی شیشہ سامنے رکھ کر پینترے بدل بدل کرداڑھی کی مفائی کرتے ہیں تو پھر آپ یہ توقع کریں گے کہ فرشتے آپ کے لیے وعا كريس سوال بى بيدانسيں ہوتا۔ اللہ كے ليے توب كرو كاز آجاؤ۔ دنياہے كيا لے كر جاناہے؟ آب كوۋرشين لگتا؟ ﴿ رَبُّنَا وَ أَدُخِلُهُمُ جَنُّتِ عَدُن ﴾ فرشتے دعاكرتے ہيں كـ یاللہ اجو توبہ کر کے تیری راہ پر جلتے ہیں ان کو جنتوں میں داخل کر۔ اور پھر اکیلانہ جائے ' اس كى اولاد اگرچه سيحه نالائق ہے وين ميں ست ہے الله إال كو بھى ساتھ شامل كردے تأكديد اكيلے ندجائيں ان كاول و كمتاري كدمائے ميراين اليجے ده گيا۔ باپ فرست كاس ميں اور بیٹا سیکنڈ کلاس میں - فرشتے و عاکر نے ہیں کہ بااللہ اپیے کو بھی فرسٹ کلاس وے دے تاکہ بإبِ اوربينادونوں اَكِشَے رہیں۔ ﴿ رَبُّنَا وَ اَدُخِلَهُمُ جَنَّتِ عَدُنْ الَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَ مَنُ صَلَحَ مِنُ ابّآءِ هِمُ وَ أَزُواجهمُ وَ ذُرِّيِّتِهمُ ﴾ [40: المؤمن: 8] ياالله! اس کی بیدی کو بھی ساتھ شامل کر دے 'جو ساری عمر اس کے ساتھ رہی ہے 'آگر چہ دہ است نمبر نہیں لیے شکی 'اس کا در جہ وہ نہیں ہے۔ پاللہ ایس کا دل اداس ہوگا' اس کو بھی ساتھ شامل كروى ـ يد فرشة دعاكرة من ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّأَتِ ﴾ بالله اأكران عامًا ہو جائے تو گناہوں کی سزا سے چاؤ ﴿ وَ مَنْ تَقَ السَّيَّأَتِ يَوْمَئِذِ ۖ فَقَدُ رَحِمْتُه و ﴿ 40: المؤمن: 9] جس كوالله قيامت ك دن كنامول كي مزاس جا المحوياللد فياس بررحت كردى بيربسند بوى كاميافي نيد

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

خطیہ ثانی

دین کے معاطے میں سستی چھوڑ دو۔ یہ سستی جوہے ایک کوبہت پیچے رکھے گی

آدمی کودین کے معاملے میں بہت تیز 'اور زیادہ سے زیادہ ' شوق کرناچاہیے ' آپ اندازہ کر لیس' جعہ ہے اللہ نے ساتویں دن رکھاہ ہے۔ سوچیے اپ جعد خیر دیر کت کادن ہے۔اس دن آوم علیہ السلام پیدا ہوئے 'ای دن قیامت قائم ہوگ اس دن کی بری فضیلتیں ہیں اور الله نے خاص ظہر کی جگہ جمعہ رکھاہے لیکن آپ جتنے بھی 'ان پیروں کے پیچھیے بیچھیے ہیں'اور د نوں میں آپ چار فرتن پڑھتے ہیں ' محر جمعہ کے دن آپ کیا کرتے ہیں ؟اگر آپ دو فرض پڑھ لیں ' خطبہ سے رہ مے تو آپ نے کیا کملیا؟ نقصال بی ہوا نا۔۔۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ جار فرض بڑھ لیتے۔ اللہ نے دو فرض کم کر کے اس کی جگہ خطبہ رکھ دیا۔ دو فرض اور اس کے ساتھ خطبہ۔اور جعد کے کہتے ہیں ؟ دو فرض + خطبہ۔۔۔ دو فرض اور اس کے ساتھ خطبہ۔ أكر خطيه ندمو صرف دور كعت مو توبتائي إآپ كوفائده پنچاہ يا نقصان ؟ اب ساتويں دن جمعہ آتا ہے اور ساتویں دن بھی آپ کا یہ حال ہے۔ آپ یہ بو چھتے ہیں کہ جی اآپ کی جماعت کتنے ہے ہوتی ہے؟ اگر متایا جائے کہ سوادوج تو کتے ہیں کہ پھر دو بج علے جائیں مع عاكر نماذ يرده ليس مع ـ توكيا حاصل كرين مع ؟ نقصان على اشاكي مع : ... ادر پر حال ہیہ کہ جو پر انے اہل حدیث ہیں ان کا توبہ حال ہے دعوت پر جائیں وہ تو کھانا کھا کر بیٹھ مکئے 'جوابھی آئے ہیں انھوں نے ابھی کھانا کھانا ہے۔وہ توجاہتے ہیں کہ ہم کھانا کھالیں۔ اور گھر والا بھی جا بتا ہے کہ ان کو کھلا دول " لورجو کھائے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں "چلو تی "چلو جی"۔۔۔جو پرانے اہل صدیت ہیں' جن کا پیٹ بھر اہوا ہے' وہ جا ہے ہیں کہ جلدی جلدی فارغ موجائيں اور ہميں تويہ موتاب كہ جوبعد من آئے ہيں وہ ہى كھاني ليں۔ كھ ان ك ملے تھی پڑجائے۔۔ یعن دین کے مسائل۔۔۔ دیکھوا کمائی کیاہے؟ کمائی ہے کہ لوگ بدلیں-اور اللہ جانتاہے کہ جب سے میں فے جعد ردھانا شروع کیا ہے آگر جد میں ممار آوی ہوں 'کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی لیکن جب منبریر آجاتا ہوں توسب د کھ بھول جاتے ہیں کوئی اندازہ نمیں کر سکتاہے کہ منبریر کھڑا آدمی ہمارہ یا تندرست؟ جھے بیہ ہوتا ہے کہ میں تووقت کمائی کا ہے۔ اگر دو جار آدمی بھی سد حر مے تو کمائی ہو گئے۔ اس لیے بہت زور لگاتا ہول۔اللہ جو دیو بعدی ہے دیو بعدی شہرہے ،جو ہریلوی ہے وہ ہریلوی شہرہے ،اور جو

مر دہ اہل حدیث ہے وہ زندہ ہو جائے۔اس لیے میں بھر تھر کر ٹیکے نگاتا ہوں' مخلف انداز ے آپ کو سمجھا تا ہوں۔ آپ میں کچھ جان آ جائے بیکھ ہمت پیدا ہو جائے 'اگر آپ کا یہ حال رے کہ چلو ٹھیک ہے 'جھے اللہ میری نیت کا ثواب دے گا۔ مگر آپ نے کیا کمایا؟ اس لیے كم ازكم آب كوجائي كه ايك ع سے يملے پہنچ جائے! تاكه آپ كو بھي ثواب ميں نمبر مل جائیں۔ حدیث میں آتاہے کہ جو جمعہ میں پہلے آتاہے'اس کواونٹ کی قربانی کا ثواب ماتاہے' اور آج کل آپ کو پت ہے کہ اونٹ کی کیا قیمت ہے؟ پھر جواس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ک قربانی کا تواب۔ پھر ہوتے ہوتے بھیر بحری۔۔۔ پھر ہوتے ہوتے مرغی کا انڈا۔اس کے بعد جب خطیب منبریر کفر اہو گیابیس قصہ ختم۔۔۔ فرشتے اپنے دفتروں کو 'اپنے رجٹروں کو ہمد كركيت بين\_ (متفق عليه ' مشكوة' كتاب الجمعة' باب التنظيف والتكبير عن ابي هريرة في كاريب كد الجماتم آئة اور فرض اواكر كے چلے گئے ، تواب والیات کوئی نہیں۔ ایک توثواب سے محرومی ہے 'دوسر ایہ ہے کہ اگر آپ نے صرف دور کعت نماز یر حی اور خطبہ نہ سنا ، جس کو خاص طور پر جعہ کے لیے مخصوص کمیا گیا ہے ، وہ نہ سنالورا بی د ھلائی نہ کروائی۔اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک اللہ کے فضل ہے د ھلائی ہو جاتی ہے۔اور یہ حقیقت ہے جس نے نہ بھی نہانا دھونا ہووہ بھی ساتویں دن نہالیتا ہے۔ اللہ نے بھی میں نظام رکھا ہے کہ چلوچھ دان تو گزر جائیں ساتویں دن مولوی ان کی دھلائی كرے۔ ان كو كچھ موش دلائے اسے "كنامول سے باز آجائيں۔ ان كى كچھ مت برھے 'كوئى وین کی طرف رجحان ہو۔ میرے بھائیو ااگر دین نیں ست رہیں گئے ' ڈھلے رہیں گے ' پرواہ نہیں کریں سے 'تواللہ بھی آپ کے ساتھ ایہائی سلوک کرے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ دہی سلوك كرے كاجوآب دين كے ساتھ كرتے ہيں۔

الله قرآن من قرماتا ہے:﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنُسْكُمُ كُمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا ﴾ [45: الحاثيه: 34] تم نے دبيا من جھے بھلا دياور آج من نے تممی بھلاديد ونيا من تم نے ميري پرواه ندكي آج من تحماري پرواه نبيس كرول كاراس ليے اس طرف ہے منا فل نہ ہوں 'بڑی جلدی ہے آیا کریں۔ شوق ہے آیا کریں 'اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔

یادر کھوا آپ کے ہاتھ ہے آیک آدمی بھی سد حر جائے اآپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ علی ہے خورت علی سے کما تھا کہ اے علی اگر تیرے ہاتھ ہے ایک آدمی کافی ہے۔ (صحیح البخاری کتاب المعغازی ' باب 'غزو ق النحیبر عن سھل بن سعد ش ) اوراس لیے اس کو میں اپنی کمائی سجمتا ہوں کہ بھی وہ دن بھی سے بماول پور میں کوئی جاتا تک نمیں تھا۔ دیوب ی سے بر بلوی سے ' با پھر اندھا کوال شیعہ اور آج اللہ کاشکر ہے ایماول پور میں کوئی جاتا تک نمیں تھا۔ دیوب ی سے ' بر بلوی سے ' با پھر اندھا کوال شیعہ اور آج اللہ کاشکر ہے ایماول پور میں گئی مجمدیں ہیں۔ اور پھر یمال جو دیوب کی آتا ہے ' اللہ کے فضل مل جاتا ہے ' ہر بلوی کے باؤل اکثر جاتے ہیں۔ اس کو جرائت نمیں ہوتی 'وہ دم نمیں مار سکتا۔ کیو تکہ یہ حق بی حق ہے۔ میرا کوئی کمال نمیں۔ نہ کسی اور مولوی کا کمال ہے۔ یہ حق کی تا ثیر ہے ' ہوان الباطل کان کوئی کمال نمیں۔ نہ کسی اور مولوی کا کمال ہے۔ یہ حق کی تا ثیر ہے ' ہوان الباطل کان کوئی کمال نمیں۔ نہ کسی اور مولوی کا کمال ہے۔ یہ حق کی تا ثیر ہے ' ہوان الباطل کان کوئی کمال نمیں۔ نہ کسی اور جولوی کا کمال ہے۔ یہ حق آتا ہے توباطل کی جزیں اکمر جاتی ہیں۔ آپ بوجہ دیں کے توانلہ تعالی آپ کے طال پر رحم فرمائی گا۔ برے شوق ہے آئیں۔ جب آپ توجہ دیں کے توانلہ تعالی آپ کے طال پر رحم فرمائی گا۔ ان اللہ یامہ بالعدل و الاحسان۔۔۔۔

## خطبه نمبر19

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَ نَسُتَعَفُوهُ وَ نَعُودُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ انْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ وَ مَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرَيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ

اَمَّا بَعُدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْتُهُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ أِبِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِمَوْقِعِ النَّحُومِ ٥ وَ إِنَّهُ لَقَسَمُ لُو تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ٥ إِنَّهُ لَقَسَمُ لُو تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ٥ إِنَّهُ لَقُرُانٌ كُويُمٌ ٥ فِي كِتْبٍ مَّكُنُونِ ٥ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ عَظِيمٌ ٥ إِنَّهُ لَقُرُانٌ كُويُمٌ ٥ فِي كِتْبٍ مَّكُنُونِ ٥ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ ٥ تَنْزِيلٌ مِّنُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ٥ أَفْبِهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمُ مُدُهِنُونَ ٥ وَ تَحْعُلُونَ رِزْقَكُمُ النَّكُمُ تُكَذَّبُونَ ٥ وَ تَحْعُلُونَ رِزْقَكُمُ النَّكُمُ تُكَذَّبُونَ ٥ وَ نَحْنُ آقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَ الْحُلُقُومَ ٥ وَ اَنْتُمُ حِينَقِدٍ تَنْظُرُونَ ٥ وَ نَحْنُ آقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَ الْحَلُقُومَ ٥ وَ اَنْتُمُ حِينَقِدٍ تَنْظُرُونَ ٥ وَ نَحْنُ آقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَ الْحَلُقُومَ ٥ وَ اَنْتُمُ حِينَقِدٍ تَنْظُرُونَ ٥ وَ نَحْنُ آقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَ الْحَلُقُومَ ٥ وَ اَنْتُمُ حِينَقِدٍ تَنْظُرُونَ ٥ وَ نَحْنُ آقُرَبُ اللهِ مِنكُمُ وَ لَكُنْ لَا اللهِ عَنْمَ مَدِينِيْنَ ٥ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِيْنَ ٥ تَرُجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِيْنَ ٥ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِيْنَ ٥ تَرُجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ﴾ [56:الواقعة: 75-8]

الله عزوجل نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے ادر اس کی بھی عمر ہے جیسا کہ انسانوں کی عمر ہے۔ ہر چیز کی ایک مدت ہے اس کی مدت کے بعدوہ چیز جو ہے لازماختم ہو جائے گی۔ بیدونیا

ک ہے ہے ؟ اور کب تک رے گی ؟ یہ اللہ علی بہتر جاناہے 'بہر کیف جیسا کہ ایک دن انسان مرجاتا ہے اس طرح ونیا کا بیہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نہ زمین رہے گی اور نہ ہیہ آسان۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تیسویں پارے میں اگر آپ نے پڑھا ہو 'بہت دضاحت ك ما ته فرمايا ب ﴿ إِذَا السَّمَاءَ النَّفَطَرَتُ ﴾ [82: الانفطار: 1] جب آسان ي من جائك ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ [84: الانشقاق: 1] جب آسان میت جائے گا۔ ﴿ وَ إِذَا الْكُو اَكِبُ انْقَرَتُ ﴾ اور جب ستارے جھڑ جاكيں كے۔ اوريه زين جب تبديل كروى جائے گار ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرُضُ غَيْرَ الْأَرُضِ ﴾ [14: الابراهيم: 48] يدزين بدل دي جائے گي يين يد دنيا ... سب جو يچھ بھي نظر آرہاہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آدمی دیر کو اندھیر نہ سمجھ لے کمہ ہم چلے آرہے ہیں۔ يلے باب تھا ' بھر بيٹا ہے ' بھر بينے كابيٹا ہے۔ اس طرح جلتے جلتے سلسلہ جلائى آرما ہے اور چلتا بی رہے گا۔ ہر صبح کے بعد شام اور ہر شام کے بعد صبح۔ لازمااییا ہوگاکہ کوئی صبح ایس ہوگی کہ جس سے بعد شام نہیں آئے گی۔ اور کوئی شام الی ہوگی کہ جس سے بعد صبح نہیں آئے گی۔ اس سلسلہ نے ختم جو ہونا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے بید مدت رکھی ہے 'اور اس مدت کے بعد ہم سب چھ سمیٹ لیں گے۔ پھر ہم نے اس کا نکات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ بیر ساری Setting 'یه آسانوں کی' زمین کی' سورج کی ' ستاروں کی اور باقی ہواسب چیزیں جو آپ کو نظر آرى بي ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرُض حَمِيْعًا﴾ [2:البقرة:29] يہ سب انسانوں كے ليے ہے۔اس كے فائدے كے ليے ہے كوئى جيز بالواسطہ فائدہ پہنچار ہی ہے کوئی چیز بلاواسطہ فائدہ پہنچار ہی ہے۔جب اس انسال کا ہی خاتمہ ہو جائے گا توباتی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی اور پھر انسان کوبلالیا جائے گا۔ اے انسان آ۔۔ انسان آ۔ میں نے بیسب کھ تیرے لیے منایاہ۔ تیرے فائدے کے لیے منایاہ۔ تاکہ تنیری زندگی بہت کامیاب گزرے۔ اب تو متا تو نے کیا کیا؟ میرے بھا کیو! یہ سوال بہت

یر بیٹان کن ہے۔ اس کو سوچنا جا ہیے۔ آدمی کوئی کام کرے ' کوئی مز دوری کرے ' کاروبار كرے اوكرى كرے جو بھى كرے أيه ضرور سوچا كرے كه آخرالله جھے ہے يو چھے كار آخراللہ جھے ہے ہوجھ گاکہ کیاکر کے آیاہ۔ میں کیاجواب دول گا؟ آپ سوچیں اللہ مجھ سے بوجھے گاکہ تونے کیا کیا؟ونیام کیاکر تارہاہے؟ تواگر آپ نے مرف یعنی پیدا کے بیں توآپ کا « ملیاجواب ہوگا؟ جانوروں والاحال۔اب سے جانور دیکھ لو ایس کے سامنے و نیامیں آتے ہیں کس ﴿ طرح ہے ان کی نسل میز هتی ہے اور اگر بھی کام انسان بھی کر کے سر حمیا تو پھر جانوروں والا ہی ا کام ہوا۔انسانوں والاکام توکوئی نہ ہوا۔ اِتی چیزیں کمیں گی یا اللہ اجس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا تفاوہ کام ہم نے کیا ہے۔ مرغی کے گی کہ یااللہ ایس انڈے دیتی رعی 'انسان کھاتارہا' مجھے واع کر تار ہااور کھا تارہا ہے۔ بحری اور کائے بی کھے گی۔سمندر بی کمیں سے ہر چنے کہ بالله اجس معمد كے ليے تونے بيداكيا ها انسان كو فائدہ پنجانے كے ليے وہ ويونى توجم کرتے رہے ہیں۔ کھنے گا توانسان ہی تھنے گا۔ تونے کیا کیا؟اگر اس نے مجھی صرف میہ جانورول والاکام کیا تومار آگیا، پکراگیا که میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا تھا۔ ہر چیزیر تیری عکومت تھی۔ تونے کیا کیا؟ تومیرے بھائیوا سوچا کریں کہ میری زندگی اتن گزر گئی ہے' تمیں سال کا ہو گیا ہوں' چالیس سال کا ہو گیا ہوں' پیاس سال کا ہو گیا ہوں' میری داز ھی سفید ہو گئ ہے۔اب دیکھوداڑ ھی منڈاناویے تو کئی لحاظے جرمے "مگر ہم ہر جینے کے دل تمنی ندکسی انداز میں کچھ نہ کچھ واڑھی پرچوٹ مارتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے دیکھو سر کا منذانا ضروری نہیں۔ آپ یے رکھ لیں'بال لمبے رکھ لیں۔ منڈوادیں'استراپھروادیں' فینچی ہے صاف کرواویں 'نیکن داڑھی کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے۔ بلحہ داڑھی کو لٹکنے دو\_ كيونكدجب بيسفيد موكى توسخفي نظر آئے كى اور سخفي تيرے عمر كااحماس د لائے كى۔الارم كى طرح جیسے ہم سونے کے لیے آلارم لگاویتے ہیں۔ چاریخ جانا ہے 'ماڑھے تین بے کا الارم لگالیا۔ ساڑھے تین ہے اٹھ کر آپ چارجے تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بیہ بالوں كاسفيد ہونا اور جكد كے بال تو نظر نہيں آئے 'مثلاسر كے بال اليكن داڑ هى تو نيچے ہے وہ تو نظر آجائے گ۔ وہ تولازی نظر آجائے گی اور وہ اس کو منڈوا تاہے۔اللہ اس کو نشان دے

ر باہے۔ سکنل دے رہاہے انیکن میر سمنیل سفید جھنڈی۔۔۔وہ صاف کررہاہے کہ سمیں۔وہ اس جسندی کو دیکمنای نمیں جا جنا۔ اس کو صاف کر رہاہے اثرار ہاہے۔ اور اللہ سکنل دسے رہا ہے کہ بر حایا آئیاہے ' چالیس سال گزر مجے 'بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔اب سب طاقیں كرور موتى جارى بيں۔اب نہ توزناكے قابل رہااور نہ چورى كے قابل رہا۔اب توبعدہ بن جا۔۔۔ اس کو ٹھوکر نگائی جارہی ہے "سمجمایا جارہاہے" لیکن یہ ایسابد ہفت ہے کہ سمجمتا ہی شیں۔ سوچتاہی نمیں۔ میہ سوال لازمایو جھاجائے گاکہ تو کیا کر کے آیاہے؟ آپ نے پیسہ خوب مانا سے کام کیا۔ بیسہ کمانا کوئی کام ہے؟ آپ نے خوب عیاشی کی سے کوئی کام ہے؟ اگریہ سوال ہر آدی سوے کہ اللہ مجھ سے بو جھے گا تو میں کیا جواب دول گا؟ آدی مدون جائے اسے ہوش آجائے'اپنی زندگی کارخ بدل دے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے اب تک میں نماز نہیں ا پڑھتا۔ مجھے دین کا بند ہی نہیں ہے ، میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ صرف اپنا کھانا بینا اور عبش و عشرت۔۔۔اس کے علاوہ میں نے کوئی کام ہی شمیں کیا۔ادراگر آدمی سویے کہ اللہ تیراشکر ہے میں تیرے دین کے کام میں لگا ہول۔اتنے آدمیوں کو میں نے سلمان منایاہے ' استے آدمیوں کومیرے ہاتھ سے ہدایت ہوئی ہے۔ بیمیری کمائی بن می ا۔۔۔ دیکھو توسسی کام کیا ے نا۔۔۔ اگر دنیا میں آگر صرف ابنائی کام کیا تو آپ مارے مجے۔ بھنس مجے 'اور اگر آپ نے ونیامیں آگر اللہ کاکام کیا توج محے۔ویکھونا۔۔۔سوینے کی بات ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنا بى كام كيا ويد توبر كوئى ايناايناكام كرتاب الله كے كاكه ميس نے تھے بيد اكياميا فائده موا؟ میں نے سختے اتناراشن دیا 'اتنی عمر دی' تیرے لیے اتنے انتظامات کیے ؟ تونے میرے لیے کیا كيا؟ أكر تونے كچھ كياہے تو صرف اسينے ليے ہى كياہے۔ جى ايس جوان ہو كيا ہوں مجھے شادی کی فکر ہو گئے۔ پھر میں نے شادی کرلی کھر میرے اتنے ہے ہو گئے۔ پھر میں ان کے لیے کما تارہا' پھر میں اتنی جائیداد چھوڑ کر مرحمیا' چلا گیا۔اللہ کیے گاکہ سب کچھ ٹھیک ہے' توبہ توبتاكه تونے ميرے ليے كياكيا؟اسے ليے تو تونے سب كھے كيا ہے۔ تجھے يہ خيال نہ آياكہ مجھے سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ آخر میں بھی اللہ کے لیے کچھ کروں تاکہ کچھ یو جھ تو انزے بہجھ قرض توازے۔اگر آپ کی ہے لے کر کھاتے رہیں اکھاتے رہیں تو پھر آخر ہو جھ پڑے

۔ گانا۔۔۔ بھی تو آپ کوغیرت آنی جاہیے کہ میں اس سے لے لے کر کھا تا ہوں ' بھی اس کا کام بھی کروں۔اس کو بھی راضی کروں اس کو بھی ہو چھوں کہ آپ کیا جا ہے ہیں۔

میرے بھائیواجس نے زندگی اپنے فائدے کے لیے گزاری اپنی جائیداد ہمائی ' ا بی او لاد چموڑی اینانی کام کیا وہ کافرہے بدخت ہے فیل ہو کیا ہے۔ وہ ک نہیں سکا۔دہ تم بھی نسیں چھوٹ سکتا'وہ مجرم ہی رہے گا' پھنسا ہی رہے گا۔اور جس نے یہ کہا کہ یااللہ! میں انسان تھا' تونے مجھے انسان پیدا کیا' اللہ میں روٹی بھی کھا تا تھا' تونے آخر پیٹ لگایا تھا۔ میں نے شادی بھی کی 'آخر تو نے خواہش لگائی مقمی 'لیکن اللہ میں نے تیرے دین کا کام بھی کیا۔ میں د عظ کرتا تھا' میں لوگوں کو سمجھا تا تھا' میں غریبوں کی ایداد کرتے ہیں۔ وین کی خاطر۔ و کیھو!احچی طرح بن لو' غریبوں کی ایداد کرنا کوئی نیکی نہیں' یہ کام توہندو بھی کر تاہے کا فر مھی کرے گا' بچ ہو لنا کوئی نیک ہے ؟ مندو بھی بچ بول لیتے ہیں۔ زنانہ کرنالور کس کے کام آجانا' ب کام توکافر ہمی کر لیتاہے 'جو کام کافر بھی کرنے 'وہ کوئی نیکی نہیں۔ نیکی اصل ہیں کیاہے ؟جو كافرندكر سكے نيكى اصل ين وہ ہے۔ باقى اس كے ساتھ سج يولنا اس كى خوفى تو ب الكين د میمونا ای کو تجربه مونا جاہیے ای کاج سکول میں پڑھتا ہے وہ کھیاول میں فرسٹ آگیا۔ امتحان میں فیل ہو کمیا او آب کیا کہیں سے ؟ "مرباد ہو کمیا" ہی کمیں سے نا۔۔۔ بال امتحال میں مھی اس مو جائے محلول میں بھی اس موجائے انعام بھی نے جائے مزے دار کام ہو گیا۔ یعنی کھیلوں میں فرسٹ آنابذات خود کوئی خوبی نہیں' جب تک دہ اصل مقصد جو ہے دہ پورانہ ہو۔ یعنیاس ہو جائے اور پھر کس چیز میں نمبر لے جائے انعام لے جائے۔وہاصل چیز ہے۔ اور اگر اس اصل چیز میں بی فیل ہو جائے جو مقصود متنی اور پھر کسی اور چیز میں اوپر آجائے' انعام کے قابل ہو توکوئی انعام نہیں۔سب صاف 'بعد ہمارے بال توبا قاعدہ قانون ہو تاہے' کہ جوفیل ہوجائے اس کے کسی افعام کاکوئی جانس شیں۔ کیونکہ اصل مقصد جوہے وہ توربا نہیں۔ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ پہلے مسلمان ہو 'مجر سے ہو لے ' توسیح یو لنا نیکی ہو جائے گی۔ اب ہند واگر ہے یو لے تواللہ اسے پچھے نہیں دے گا کیونکہ وہ دیسے ہی فیل ہورہاہے۔ کا فر کو کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں' اللہ دنیا میں ہی اس کابد لہ چکا دیتا ہے۔ کا فربزے بوے اجھے کام بھی

كرتے بن شرست قائم كريليتے بين غريبول كالمداد كياورويسے مداؤل، يتيموں اور سياكين کی امداد کاخداد نیامیں ہی انھیں بدلہ دے ویتاہے کہ یہ آخرت کابعدہ نہیں 'آخرت مر تخمی ایمان نہیں'آخرت کی کوئی تیاری نہیں''یہ تیری ایک عادت ہے'یہ لے د نیامیں ہی لے لے۔ مختبے عزت دے دیتے ہیں 'لوگ تیری تعریف کریں گے 'یا ہم مختبے دنیا میں مال زیادہ رے رہتے ہیں۔ آفرت میں ﴿ لاَ خَلاَقَ لَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ [3:ال عبد ان: 77] آخرت میں تیراکوئی حصہ نہیں۔اس بات کو خوب سمجھ لو'اب دیکھو! اگر اعلیٰ در ہے کا گوشت ہو پھراس میں تھی ہی ڈال لیں 'ہر چیز ڈال میں 'لیکن غلطی ہے نمک کی عبکہ چھٹیوئی بیڑ جائے آگوشت بھی ہے کار آتھی بھی ہے کار 'مسالحے بھی میکار ' خو شبو بھی ہے کار ' سب کچھ بے کار۔ پھر کتے ہیں کہ اسے پھینک دو یہ کھانے کے قابل نہیں رہا۔ کہارہ گوشت نہیں اگوشت ہے۔ اس لیے اگر اصل چیز نہ ہو باقی سب کچھ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ابوطالب کو دیکھ لو کتنی ہوی مثال ہے۔ ابوطالب حضرت علی کاباب کتنی بری شان واٹا ہے۔ ' كتنابرا ورجه ب اوررسول الله علي كا جيابته يالني والابرسول الله علي كي وكم معال کرنے والا' پھر امداد کرنے والا۔ حضور ﷺ سے کہتا تھاجب تک میں زندہ ہوں جو انگلی تیری طرف اٹھے گی میں وہ انگی کاٹ دول گا۔ اپنی جان دے دوں گا۔ آپ کی خاطر سب کچھ كرليا واتى شرافت حدور ہے كى ممال يەكە حضرت على كاباب مول الله على كابا على خاندانى ا متبارے 'اخلاقی اعتبارے سب کھے لیکن وہی نمک کی جائے پھھموں کے۔اسلام کی جائے کفر' تو حصرت ابو سعید خدری سے غالبار وایت ہے کہ وہ یو چھتے ہیں یار سول القد علیہ آپ کے ججا نے آپ مناف کی بوی ایداد کی اس کو اس کا کیا فائدہ پنیجے گا؟ فرمایاس کو جمال ہوگ دوزخ میں ڈوبے ہوئے ہول گے میں اس کو وہال ہے تھینچ لاؤل گااور اتنی سی دوزخ کی آگ آ جائے گی کہ اس کے یاؤں تک آگ ہوگی۔ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جس سے اس کا دماغ ایے کے گاجیے ہنٹیا بکت ہے (صحیح البخاری کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار عن ابي سعيد الحدري ش اليكن ثكال شير سكتا

کیونکہ دواصل جوہر ہی نہیں ہے 'وہ جواصل جوہر تھا وہی نہیں ہے۔ایمان والا جوہراس میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو!خوب س لو'بعض بے وقوف لوگ صدیتے خیرات' مبیلیں وغیرہ بہت کچھ لگاتے ہیں 'وہ یہ سیجھتے ہیں کہ یہ بھی ثواب ہے یہ بھی نیک ہے 'خوب س لوئيه نيكى كب بنتى ہے؟اس وقت جب اس كا اسلام الله كو قبول موجائے أكر اس كا اسلام الله كو قبول نبين ہے تو سچاس كو نهيں جائے گا' شرافت اس كو نهيں جائے گی' صدقہ خمرات اس کو نمیں جائے گا۔ وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ میں جتنامر حتی نیک ہو جاؤل مجھے جانے والی کون سی چیز ہے ؟اسلام \_\_\_ اسلام آگر نصیب سیس ، تونیکیال یجھ فائدہ سیس دیں گی۔ اہر اہیم علیہ السلام کے باپ کو تؤ دکھے لو کتنا ہوا اعزاز ہے ؟ کہ ایر اہیم علیہ السلام کاباپ ہے " ليكن مسلمان نهيس تها سيدها ووزخ بيس جائے كا۔ توبير ضمنابات آگئى۔ لوگول كوبرامخالط ہو تاہے ' یہ کارخانہ دار 'بڑے بڑے سیٹھاوگ جو ہوتے ہیں سر دیوں میں آگر میوں میں بہت خرج كرتے جيں ابيت خرج كرتے ميں اور كہتے جيں كد چلوجى ايد فيكى ہے۔ اب ان ب و تو فوں کو رہے بیعۃ نمیں و نیکی کب ہے گی۔ جب میں مسلمان بن جاؤں گا۔ آگر میں ویسے ہی فیل ہو گیا'نماز میری اللہ کو قبول نہ ہوئی'عقیدہ میرااللہ کو قبول نہ ہوامیں امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسلام والى طرف سے اگر فیل ہو گیا تو میرایہ صدقہ و خیرات 'یہ ٹرسٹ اور سبیلیس کیا کام آئیں گی۔ سب بے کار ہے۔ سومیرے مھائیو! میں نے آپ کوجواصول بتایا ہے اس کویاد ر تھیں۔ کہ جو کام ایک کا فر بھی کر لیے وہ کوئی نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے ؟ نیکی وہ ہے جو کا فر کو نعیب نمیں ہوسکتی۔وہ کیاہے؟ وہ اسلام ہے۔خداکا بند و بنتا۔خداکے سامنے عاجزی 'خداکی عبادت 'خدا کے وقت خرچ کر' نماز کے لیے آ-یااللہ! میں آئمیا۔ خدا کے میری راہ میں مال خرج كربنده تياروب\_بالله إبيال تيراي ب، يراس كيعدجو خداك ، يمل فرمانبروار بو مسلمان ہو' پھر اس کا بیج۔ یہ بہت ہوی نیکی ہے۔اس کا غریبوں سے سلوک کرنا' اس کا نرم طبیعت کا ہوتا 'لوگول سے ہدردی کرنا' یہ سب اس کے لیے بہت بڑے بڑے اعزاز ہول كـ يَ كَابِوالْوَابِ مِوكًا لَلصَّدُقُ يُنْجِي وَالْكِذُبُ يُهُلِكُ يَحْ ـ يَ نَجَات مِولَّ

ہے۔اب دیکھ لو آدمی جو ہیں سیج کی وجہ سے پکڑے جائیں محے۔بے شک مسلمان ہول' اسلام بھی معیاری نہیں کیونکہ جب اسلام معیاری ہو جاتا ہے توبہ چیزیں خود خود پیدا ہو جاتی ہیں۔ان چیزوں سے معاملہ خود خود سیٹ ہو ج**اتا ہے۔اس لیے میرے بھا ئیو! یہ سوال مجمی** نہ بھولیں آپ پڑھے ہوئے ہول ان پڑھ مون 'زیادہ پڑے موے مول یا تھوڑا 'آپ ملازم ہیں یا ِ مز دور 'جو بھی ہیں ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ تونے اب تک کیا کیا ؟ توہیس سال کا ہو گیا' تو پچہیں سال كابهو كيا' تو تنس سال كابهو كيا' تو پنتاليس سال كابهو كيا مخيا كياسيع ؟ و يكھونااب أكر الله نبي میلائے سے یو چھے کہ تونے دنیا میں جا کر کیا گیا۔ تو اندازہ کرد کیا جواب ہوگا؟ کی کہ یاللہ إتيرا جو تھم آتا تھا میں وہی کرتا تھا میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی۔اب دیکھیے!آپ کی کتنی كمائى ہو منى ؟ رسول الله عظاف كوجو ثواب ملے كا 'اس كے براير كوئى آسكتا ہے ؟ تمجى خبيس آ سكتا\_ يى د كي ليس كد انعول نالله ك دين كاكام كياب اس لي ني منطقة كرار كوئي نہیں آئے گا۔ سوال کا جواب کیاہے ؟ آپ نے دنیامیں جاکر اللہ کے دین کا کام کیا کہ نہیں ؟ اسلام کوسر بلند کیا کہ نہیں ؟ اور اگر ہمارایہ حال ہو کہ میری ہو ی بی بے دین ہے 'ویسے مجھے بہت پاری لگتی ہے' میری بیال ہی ہے وین جیں 'بے پر دہ جیں' بے حیا ہیں 'میری اولاد ہی مندی ہے اور میں سب کچھان کے لیے کررہا ہوں۔ کچھ بھی حاصل نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کوئی بات بی ند بدنی۔ یہ سوچاکریں 'یہ سوال کیا جائے گا'اس کی تیاری کریں۔۔۔ ایما یہ تیاری کون کرے گا؟وہ جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کے باس جانا ہے۔اس کا توہمیں خیال تھی نمیں ایقین تو کس رہ گیا۔جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آ ہنوں میں یک باسمان کے ﴿ فَلَا ٱلْقُسِمُ بِمُواقِعِ النُّحُومِ ﴾ من ستاروں کے دوسے کی جگموں ك متم كما تا بول \_ ﴿ وَ إِنَّه \* لَقَسَمٌ لُّو تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ لوكوا يد ميرى بهت يوى الشم ہے۔ ویکمونا الیک اللہ اگر فشم کھاکر کے اور پھر کے کہ میں نے بہت بوی فشم کھائی ہے' ﴿ وَ إِنَّه الْقَسَم لُو تَعُلَمُونَ عَظِيم ﴾ يبسه يوى مم جويس في كمانى بـ ﴿إِنَّه وَ لَقُرُ أَنَّ كَرِيكُم ﴾ يه قرآن يوى يوركى والى چيز ب يوى عظمت والى موى شال والى

جے ہو میں نے محماری ہدایت کے لیے "محماری رہنمائی کے لیے بھیجاہے۔ ﴿ فِي كتب مُكُنُون كي يه لوح محفوظ من محفوظ ب اوح محفوظ جو خدا أن ريكارؤ ب جس میں خداکی خدائی کا پوراد یکار ڈے اس کے اندر بھی یہ قرآن محفوظ ہے۔ ﴿ لاَّ يَمَسُّهُ وَ إِلاَّ المُطَهِّرُونَ ﴾ جس كوسوائ فرشتول كے كوئى باتھ نميں لگاتا۔ اتن اونچى كتاب ہے۔ سمسی کی وہاں تک رسائی نہیں' صرف فرشتے ہیں جو اس تک پہنچ سکتے ہیں'اور کوئی نہیں پہنچ سَلَا ﴿ لا يَمَسُّه والا المُطَهَّرُونَ ﴾ آب نے شاید ساہو گابعن حفول کاستد کہ جی ا بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ خمیں لگا سکتا۔ یہ حقیول کامستلہ ہے والا نکہ یہ بالکل خلط ہے کہ جی ا آدمی یاک ہو' بلیدنہ ہو' جنبی نہ ہو' عورت حیض ہے نہ ہو'یاک ہو'زچگل کی حالت میں نہ ہو' اور نہ وہ نفاس سے ہو' بلحہ مسئلہ ہیہ ہے کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی' قرآن مجيد كوماته لكاسكتى ب أدى بوضو موا قران مجيد كوماته لكاسكتاب قرآن مجيد ماته میں لے بڑھ سکتا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ نمیں بڑھ سکتا۔ کیونکہ ﴿ لا یَمَسُّه الاَّ الْمُطَهِّرُونَ ﴾ قرآن كى يه آيت يره دية بين عالانكه اس كايه مطلب سرے ہے ہی نہیں۔اس کے معنی یہ ہیں کہ لوح محفوظ کو صرف فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کوئی نہیں لگاسکتا کیونکہ فرشتے یاک ہیں 'وہی لوح محفوظ کوہاتھ لگا سکتے ہیں۔لیکن قرآن کوہاتھ ہر آدى لگا سكتاہے بعر طبيكه ده جنبي نه بو 'جو آدى مجدين آسكتاہے 'وه قرآن كو ہاتھ بھي لگاسكتا ہے۔ آپ نے وضو شیں کیا آپ مجدمی آسکتے ہیں کیونکہ آپ پلید شیں ہیں۔ اگر چہ باوضو نهیں الیکن پلید بھی نہیں 'آگر آپ مجد میں آ کتے ہیں ' تو قر آن کو ہاتھ بھی لگا کتے ہیں۔ آگر آپ جنبی میں تونمانا آپ ہے فرض ہے اس حالت میں نہ مسجد میں آسکتے ہیں 'نہ قر آن کو ہاتھ لكَاكِتْ بِيلِ ﴿ تُنَزِيْلُ مِّنُ رَّبِو ۗ الْعَلْمِينَ ﴾ يه قرآن كس ن بحجاب ؟ الله في ﴿ تَنُزِيلٌ مِّنُ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ يه قرآن جانوں كے ربكى طرف سے آياہے۔

ر مکھو! باقی کتابی او کول کی ہیں او تی میں نے لکھ دی اکو تی کسی نے لکھ اکو تی ہوے عالم نے لکھ دی کوئی چھوٹے عالم نے لکھ دی۔ باقی کتابی او کول کی کتابیں ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے۔ میرے بھائیوااگر آپ قرآن سمجھتے ہیں' تو واقعتا جب آپ قرآن پر حیس مے' تو ایسے معلوم ہوگا جیسے القدیول رہاہے۔اور حدیثول میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے بعض سور تیں يِهُ مَرَ فَرَشْتُولَ كُوسَاكِينِ ـ (رواه دارمي مشكوة كتاب الفضائل القرآن و عن ابی هریرة نظم) قرآن الله كاكلام ب الله الآموانظر آتا بردا قعاً معلوم موتاب كه بيدالله كاكلام به المي آدمي كاكلام نهيس فرماياس يرايمان لاورجوب كمتاب اسدول س مان لو بمجمی اس میں شک نه کیا کرو بمجمی اس میں تروونه کیا کرو۔ شاید بید باتنس ہی ہیں۔ نه بالکل نہیں۔اللہ کوید کمہ دے ورآن کے اندرید اللہ کا کلام ہے اس بات کوابیا یکا جانو کہ بالکل ہی شک والی بات نہ ہو اب دیکھو! اللہ نے کیابات کمی ہے ؟ لوگوں کو توبیریادے کہ اللہ غفور الرحيم ہے 'ہر آدمی جو بھی برائی کرے 'کتاہے اللہ غنور الرحیم ہے۔ اللہ قر آن میں کتاہے ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجُرِمِينَ مُنْتِقِمُونَ ﴾ [32:السحده:22] من بحر مول سے بدلہ لے کر چھوڑوں گار دیکھوااللہ کتاہے ہم مجر مول سے انتقام لیں گے۔ دیکھونااانتقام کا لینا۔۔۔ جب اللہ ہی کمہ دے کہ بیں مجر مول سے بدلہ لول گاتو پھر آپ کی کیسے جان چھوٹ سكتى ہے ؟اور مجرم كے كہتے ہيں ؟الله كے نافرمان كو مجرم كہتے ہيں 'جرم كرنے والے كو مجرم کتے ہیں 'اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنا'اللہ کا حکم ندما نا'اللہ سے ندورنا۔اللہ اس کے بارے من كتاب ﴿إِنَّا مِنَ الْمُحُرِمِينَ مُنْتِقِمُونَ ﴾ كه بم نے محر مول سے انقام ليابى ہے 'چھوڑیں کے مجھی نہیں۔ آپ ہیا مجھی نہ سوچیں کہ فلاں وزیر اعظم ہے دیکھیں جی ااس كوكوئي كياكمه سكتاب ؟اس كوكون يجه كمه سكتاب ؟وه تواتنابراب 'فلال بادشاه ب 'فلال جی اتنی بری ستی ہے۔ اللہ کمتاہے کہ میں مجر مول سے بدلہ لے کر چھوڑوں گا۔ اب بیات که اگر آدمی نیس ایمان مو تومیس سمجھتا ہوں کہ ساری خوشیاں کا فور ہو جاتی ہیں 'کوئی خوشی باقی نہیں رہتی۔جب اللہ بی ہدلہ لینے پر آجائے تو کون چیز ائے گا ؟ دنیا میں ویکھ لو'یہ تو مثال ہے

نا کہ وہاں چیٹرائے گا کوئی نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ پکڑلے تو کون چیٹر اسکن ہے ؟ د كيم لو "آپ كے گر ميں كوئى بيمار ہوجائے ، د كيستے نسيں كہ ہم كتنے علاج كرتے ہيں ؟ كوئى تحكيم ، كوئى واكثر ، كوئى بيوميو پيزشك علاج عهم چھوڑتے نہيں۔ ٹو كئے ٹو كئے ، پيرول اور فقیرول کو بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ پھر آگر ہس نہ چلے توعلاج کے لیے ہم انگلینڈ چلے جاتے ہیں'امریکہ چلے جاتے ہیں۔لیکن نتیجہ کیا نکاتاہے؟ اگر اللہ نے پکڑا ہو توامریکہ 'ندبر طانبیہ' نہ کوئی تحکیم ڈاکٹر چیٹر اسکتاہے "کوئی بھی نہیں چیٹر اسکتا۔اللہ دیسے بکڑے "تو کوئی نہیں چیٹر ا سکتا۔ جیسے بھٹو کو بکڑ لیااوروہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ کہتے تھے کہ جی اروس چھڑا لے گا' انڈیا چھٹر الے گا فلال چھٹر الے گا بھی کواللہ نے یاس نہیں بھٹلنے دیار پھریساروں کامعاملہ بھی اس طرح ہے۔اب شاہ ایران کو دیکھ لو' کہاں کہاں ہے علاج کروایا ؟ دنیاکا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ کتے تنے ایک طرف سے خوان لگارہے تنے اور دوسری طرف سے نکال رہے تھے کہ یہ خون کا کینسر ہے۔اس لیے ساراخون بدلنا پڑے کا تاکہ یہ کے جائے ، مگر اللہ کہنا ہے کہ کے کیے جائے 'میں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو پکڑلیں تو مہمی شیں چھوڑتے 'وہال بھی جب الله كسي كو بكڑے كا تو پھر چھوڑنا كيسا؟ سب دنيا كوالله ميدان محشر ميں اكٹھا كرے گا۔ و الله عادے فقیر ان ولی سارے ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اللہ حدَمُعُنگُمُ وَ الْمَاوَّلِيْنَ ﴾ الله كے كا ' ميں نے سب كو اکٹھا كر دياريہ General Meeting Place بسبھیاس جگہ موجود ہیں۔ ایک تو ہائی اوہ پہلے چلا گیا اہم پیھے چلے گئے اگر وہ ہو تا تو پہتہ نہیں کیا کر دیتا؟ گمراللہ سب کورو کے گا۔ سب کوروک کر ایک میدان میں جمع كروے گااور كنے گاكہ سب آئتے ہو جاؤ۔اب كون كے گاكہ نہيں میں نہيں شامل ہو تا۔ سب ولى بھى بين 'بير بھى بين ' فقير بھى بين ' وَاكْرُ بھى بين الله كے كا ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون ﴾ [77: المرسلات: 39] ابين اته وُالني نامون كرن ن لكابول أكرتم سے يكھ بوسكتا بے توكرلو۔ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيُدٌ إِ ﴾ أكر تمماري

کوئی تدبیر چل عق ہے ﴿فَكِيدُونِ ﴾ توتم ميرے خلاف كوئى تدبير كرلو سازش إ بْرْتَالَ ۚ يَا كُونَى بِعَاوِت ۚ كُونَى مِظَامِرِهِ كُرِنَا بُوتُو كُرُلُورِ ﴿ فَإِنْ كَانِ لَكُمْ كَيَدٌ فَكِيدُ وُن ﴾ أكرتم سے كوئى تدير موسكتى بوكراو۔ آج سارے ايك ميدان ميں جمع ہیں۔اب دیکھوناپر بلویوں کا گیار ھویں والا ہیر' پیر دیکھیر 'اور فلاں مشکلیں حل کرنے والا 'علی مولا 'علی مشکل کشا ' حضرت علی ظ بھی وہیں ہوں کے اور شیعہ بھی سارے وہیں ہوں مے۔ شاہ عبدالقادر جیلانی بھی وہیں ہول مے۔ اور پر بلوی بھی وہیں ہول سے۔ قرآن کی اس آیت کوپڑھ کرد کیے لو اللہ نے فرمادیا: ﴿ حَمَعُنْکُمُ وَ الْأَوَّلِيْنَ ﴾ ہم نے تم کو بھی اور يلوں كو بھى سب كواكش كرديا ہے۔ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون ﴾ الركوئى تمير ميرے خلاف كوئى تدير موتوكرلو-كياكى نے تدير كرنى تقى ؟اوراس سے يملے قرآن كتام كه يه زين جس مين سارے ني بيدا أبوع ولى بيدا بوئ بير فقير بيدا بوئ مين اس كولهيث وول كار ﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَآءَ كَطَى السِّجلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ [21 الانبياء:104] الله زمين كولييث وے كاجيے كوئى بستہ باندھ ليتا ہے۔ يہ عرضى نوليس لکھتے دیتے ہیں کاغذات کھولے ہوئے ہیں' پھر سارا کچھ اکٹھا کر کے' بہتے میں ہد کر لیا۔ جس طرح چد ابتابسة باندھ ليتا ہے۔ فرمايا جس دن جم آسانوں كو زمين كوسب كو ليبيت ليس كے ﴿ مَطُويُّتُ مَ بِيَمِينِهِ ﴾ [39: الزمر: 67] الله اين أيك باتھ مِن سب كھ بكڑے گا۔ لیبیٹ کرسب کوایک ہی ہاتھ میں پکڑے گا۔اب نی بھی اس کے اندر ہوں گے 'اس میں مٹھی میں ولی بھی اس مٹھی میں ہول کے اپیر بھی اور بادشاہت کے دعوی کرنے والے بھی سارے اس ایک مٹی میں ہول مے۔ کوئی چوں نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ ك كا: ﴿ لِمَن الْمُلُكُ الْيَوْمَ ﴾ [40: المؤمن: 16] الد بعو [ آج إد ثان كس کی ہے ؟ اے فرعون ا آج ہاوشاہی کس کی ہے ؟ کوئی ہو تو جواب وسے۔ کوئی جواب

نہیں دے **کار**کسی طرف ہے کوئی آواز نہیں آئے گی۔اللہ خود ہی کھے گاہ لِلْمِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ بادشامت تواس ايك الله كى ہے جوسب پر غالب ہے۔ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [6: الانعام: 18] وه غالب ب وه ائي مخلوق پر چهايا بواب-اس ك سامنے کون دم مارے گا؟ کوئی ایبا نہیں جو اللہ کے سامنے دم مار سکے۔ پھر اللہ کتا ہے ' ﴿إِنَّا مِنَ الْمُحُرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ [32: السحدة :22] مم مجر مول ت بدله نے کر چھوڑیں مے۔اب دیانت داری سے بتاہے ! آپ کاول کیے مر داشت کرتاہے کہ آپ كسى كناه كوعادت مناكر كرين-كيابيه مجر مون والاكام نبين ؟ ديمو إكت بين كه جداس كو باتھ نہ لگانا 'وہ مجر ہاتھ لگادیتاہے 'آپ نے مجر کہا کہ تخبے کماہے بیٹا!اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔وہ مجر اسكوہاتھ لگاد يتاہے۔ يہلے آپ زم ہول مے 'جب تيسرى بار بھى نميں رے گا'چو مقى بار بھى سیں رکے گاتو آپ کو غمہ چڑھ جائے گا۔ پھر آپ اس کے تمپٹر لگادیں مے۔ حالا نکہ بات مجمد بھی نہیں۔لیکن وہ بات بن محق آب نے کما ہاتھ ندنگالیکن وہ ہاتھ لگا تا ہے۔ کام معمولی سى جس يريطے غمدنہ تھا باربار كرنے سے الله كو بھى اس ير غصر آتا ہے۔ يكى دجہ ب ك صغیرہ گناہ الینی چھوٹے چھوٹے گناہ باربار کرنے سے کبیرہ بن جاتے ہیں۔۔۔ چلو فرض کر لیں داڑھی منڈوانا صغیرہ کناہ 'حالا تکہ یہ کبیرہ کناہ ہے۔ آپ منڈوار ہے ہیں 'بلحہ باربار منڈوا رے ہیں 'ستر وسال سے لے کر مرتے دم تک منذواتے رہتے ہیں۔ آپ کے ول میں بیات سیں آتی کہ چلواب تو شرم کر لول 'اگر بردھائے میں تھوڑی می شرم کر بھی لی حقیقی می واڑھی رکھ بھی لی ' تو آپ بتا کیں کہ اب اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا ؟ بظاہر آپ کے خیال میں سیہ چھوٹاساجرم ہے لیکن باربار کرنے سے بیٹ کناہ بہت یواجرم ہوجائے گا۔ میں نے آپ کو مثال بھی نے کہ ایک چہ شور محارہاہے آپ کے معمال آئے ہوئے ہیں آپ پہلی دفعہ ہے ہے س کسیں کہ جاجلا جا وہ نسیں حمیا' دوسری دفعہ بھی آپ آہت سے کسیں سے کہ جاچلا جا۔ آگر نہیں سمیا توآب تیسری دفعہ ڈانٹ دیں سے۔ پھر آپ تھپٹر بھی لگادیں سے۔ کیونکہ اب سے کی وہ

چھوٹی می خلطی بارباد کرنے سے آپ کو بہت پڑی معلوم ہو گی۔ ای طرح صغیرہ گناہ کو باربار کرنے سے 'دہ جب کبیرہ گناہ بن جاتا ہے' تو پھر اللّٰہ کاغضب آجا تاہے۔ اور بیبا تیں میں کیوں زوروے کر کمہ دہا ہول۔

میرے بھائیوا حقیقت سے کہ میں بیر جاہتا ہوں کہ ایک الی جماعت تیار ہو جس کا ظاہر ی ڈھانچہ بھی اسلامی ہو' اور ان کا دل بھی مومنوں جیسا ہو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ كوئى اندر سے مسلمان كوئى باہر سے مسلمان۔ نمازى ہے وين كا خيال ہے ويسے واڑھى منڈوا تاہے۔اب ہو گانادیرے فاسق اور دل سے مومنوں میں شامل اور بھن ایسے ہیں کہ داڑھی بھی ہے الیکن اندران کے گندہ۔ یر بلوی ہے شیعہ ہے اور کوئی مشرک ہے ظاہری رنگ اسلای ہے بمکر کام مشر کول دالا۔ جس کارنگ مھی اسلامی ہو 'جس کادل بھی د حلا ہوا ہو ' بالكل ايمان واللا الله كوده جماعت بسند بردار حى مند ان والى الله كى جماعت بيس ب شیں ہیں۔اس لیے جو بھی غفلت میں ہیں استی میں ہیں اینے آپ کوبدل ڈالیں 'موت سے يلے بيلےبدل ديں۔ موت ير تو پھر فيعلم بوجى جائے گاكہ بير كس Catagory كا ہے۔اس کو کس کھاتے میں بھیجاہے ؟اب بھلاداڑ ھی بھی کوئی ایسی چیز ہے یاایسایو جھ ہے جس کی وجہ ے آب اللہ تعالیٰ کوناراض کر کے اپنانام مندے لوگوں میں شامل کروالیں۔جب آب تماز يرُ صن لگ ميء الل عديث بن ميء أب في الله كومان ليا قوسب مرى عاد تيس چمور وسعيه بالكل سيدھے ہو جائے! آپ كى شكل وصورت 'آپ كا گھربار' آپ كے ورود بوار' آپ كارنگ ڈھنگ 'بالکل اسلامی ہو جائے۔ تب جا کر آپ کی جماعت القدوالی جماعت ہے گی۔ اور اگریپہ ے کہ آدھا تیتر 'آدھا میر۔۔۔اوپرے پچھ' بنچے سے پچھ۔۔۔ادھرے گیا 'کچھ اوھرے گیا پھر توکوئی بات بی نہ بنی۔ کچھ بھی مزانہ آیا 'یہ ساری باتیں اس بیاد پر ہیں کہ آپ کے دل میں یہ یقین ہو' کہ مر کراللہ کے پاس جانا ہے الیکن یہ یقین ہے ہی شیں۔ دبکھوا یوائنش (Points) تواست بی که اگر انسان کسی یوانند پر بھی توجہ دے تو اس کی ہدایت کاسامان ین سکتا ہے۔اب میں کہ مر کرانٹہ کے پاس جانا ہے۔ یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ کے پاس کچھ

لے كر جانا ہے۔اييانىيں كە دفن كر ديا توقصہ ختم ہو كيا۔ يہلے ميں لو كون ميں تعااب اللہ كے قِبْ مِن جِلا كيا۔ چنانجہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ﴿ أَيُنَ شُرَ كَآءُ كُمُ الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ﴾ [6: الانعام: 22] جن كوتم يكم تجيحة تق كه وه يكم بين أ وہ کمال ہیں ؟ دیکھونا۔۔۔یہ مرسکیا 'پیرساتھ جائے گا'چیٹرالے گا۔اللہ کے گا:﴿ أَيُنَ شُرَكَاءُ كُمُ الَّذِينَ كُنتُمُ تَزُعُمُونَ ﴾ كمال بي وه تيرے شريك جن كوتم مشكل كشالسجهية تقيه وه دينتكيري كرنے والے كمال بين ؟ آج أسميانا اكيلا جو تير ، مفارش تھے سارے بیچھے رہ گئے۔ جن کا تجھے بچھ سمارا تھاوہ تیرے ساتھ نہیں ہیں۔اب میرے پاس تو اکیلا آمیاہے۔اللہ کے گا۔۔۔ قرآن مجید میں یہ چیزیں جگہ جگہ آتی ہیں۔۔۔ آگر مشرک کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے مرکر اللہ کے پاس جانا ہے تواس کی حالت یہ مجھی نہ ہو۔ اللہ تعالی فرماتے میں کہ میں نے یہ کتاب مجھی ہے تاکہ تم میں ایک انقلاب پیدا کرے۔ تمحارے وَبَول كو ورست كرے كين تحمارا حال يہ ہے ﴿ أَفَبِهِ إِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمُ مُدُهِنُونَ ﴾ [56: الواقعة: 81] تم اس كى برواه بى نبيس كرت\_ محمى اس كى برواه ﴿ وَ تَحْعَلُونَ رِزُقَكُمُ آنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ﴾ [56: الواقعة: 82] اس قرآن كوجمثلانا 'اس كى تكذيب كرنا تمهاري خوراك بن عميا ہے۔ آج کے مسلمانوں کابالکل بی حال ہے۔ دیکھ لو بورے یاکستان میں شاید ہی آپ کو کوئی ابیا نظر آ جائے جو قرآن کو صحیح طرح مانتا ہو'ورنہ کوئی مانتا ہی نہیں۔ قرآن کو مانے کے معنی كيابيں؟ بيرك قرآن آب ير عاكم بو و قرأن آب ير حكومت كرے و كو كام اللہ كے تھم كے خلاف آپ کے گھر میں نہ ہو جوابیا نہیں کرتا ، قرآن کو حاکم نہیں مانتا۔ یہ جواخباروں میں آتا ہے کہ اسلامی آئین سیداسلامی دستور کی بات۔۔۔اسلام میں دستور کیاہے؟ قرآن کیاہے؟ تھے کمانیاں ہیں ؟ قرآن مجید کچھ بھی نہیں ہے ؟ حالا نکہ اگر انسان قرآن کو پڑھے تو قرآن

مجید بی ایبا ظام میں کرتا ہے ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرُّانَ يَهُدِي لِلَّتِي هِيَ آفُومَ ﴾ [17: بنى اسرائيل : 9] قرآن الى زندگى آپ كوالى زندگى د كھاتا ہے ' الی ذندگی کی د بنمائی کرتاہے جوبالکل سیدھی 'بالکل صاف۔ قرآن بہت عمدہ زندگی کی ر جَمَالَىٰ كر تا بِ الكِن تحمي إس كِي يرواه عِي نيس . ﴿ وَ تَحْعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ تم نے قرآن كو جھٹانے كوائى خوراك مناركھا ہے۔اب ديكھو! آپ مجمى آذ مایا کریں۔اسلام میں بردے کا حکم ہے' آن آگریہ قانون بن جائے کہ کوئی عورت یہ بردہ نہیں بھرے گی' لازمان کو یر دہ کر ناہوگا' بھر سازی عور نٹی باہر آجا کیں گی' آپ کی ہو ی بھی آئے گی "آپ کی اور کیال بھی ساتھ ہوں گی۔اوراگر آپ کی جو ی اور آپ کی اور کیال اس جلوس میں شامل ہوں گی تو آپ کے کا فر ہونے میں یاان کے کا فر ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ قرآن ے خلاف کھلی بغاوت ہے اتر کی والوں کی طرح یہ کھلی قرآن کی بغاوت ہے۔ انموال نے تو مكر ديائي كه كوئي عورت مندير نقاب نهيس ذال سكتيد قانونا انمول ين يرذب كوختم كرديا ہے۔اور ہمارے ملک بیں بھی اب یم حال ہے 'ہماری لڑکی کب ترزقی کرتی ہے ؟ جب وہ کوئی سای لیڈرین جائے 'قوم کی لیڈرین جائے ' عور تول کے حقوق کی دے لگائے۔ ویسے تو آپ برصے لکھے لوگ ہیں۔ دیکھ لیس آج کل دنیا پڑھ لکھ کر الیک اندھی الیک جابل الیک ہے و قوف تومین تن ہے کہ انھیں کسی چیز کا پیع ہی نہیں۔ دیکھواعام ی بات ہے اللہ کہتا ہے تھیں یہ حقق دیے کسنے بیں ؟ توبہ کہ اے کہ عارا یہ حق ہے۔ مثلاجیے آج الاکے کہتے بیں کہ کالجوں میں یونینز (Unions) محال ہوں اس کے لیے ہم کث مریں گے۔ یہ ہماراحق ہے۔ من لوابد حق محمل كس في ديائي ؟ حق توجيشه كوئي لورى دينائي- آپ كاحق كب في ؟؟ جب او برکی کوئی اتھارٹی تسلیم کرنے گی کہ یہ تیراحق ہورآگر کسی نے دیابی تمیں وہ مسلم ی نہیں' تو تیر اکمناہی بحواس ہے کہ یہ میراحق ہے۔اب مز دوروں کو دیکھے لو ' کہتے ہیں کہ بہ بھارے حقوق بیں۔ عور تیں اور طالب علم کہتے ہیں کہ جمارے یہ حقوق ہیں۔ اللہ بوجھتا ہے کہ میں نے تو قرآن میں جو کہ موامتوازن ند جب ہے 'بید لکھاہے 'باب کے بید حقوق ہیں 'حاکم کے بید حقوق ہیں 'رعایا کے بید حقوق ہیں 'اولاد کے سہ حقوق ہیں فلال کی سہ ذمہ داری ہے' فلال کی بیر ذمہ داری ہے۔ لاؤ نکالو کتاب' بہ حقوق جوتم مائٹتے ہو' عور تیں بھی کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برائر حقوق لیس کی الی الی بھواس کرتی ہیں۔ یہ کس نے ان کو حقوق دیے ہیں ؟ كيا عورت مجمى مردكيد اير موسكتى ب\_اس كاتو مطالبه بى بيكارب كه جميس مازمتنس ملى چا مبیں۔ پیھول میں 'اسٹیشنول پر ' یولیس میں محر تی ہونی چاہیے۔ حکومت بھی عور تول کو جگہ جكه نوكر د كمتى ہے۔ تم ايماكياكرو 'جب كمي كى موت كاونت آئے تواس كوروك لياكرو 'نه مرنے دیا کرد۔ محمی شرم نہیں آتی 'جب میں جا ہتا ہوں جان کے جاتا ہوں'خواہ ساری ونیا ال كر زور لكائے كه اس كى جان ند كيكے ، يدند مرے ميں بالكل نميس چھوڑ تا اب يد تمهارا اختیار ہے یا میر ااختیاد ہے آگر تم یہ مانتے ہو کہ ہم بے بس ہیں' ہمارا کوئی اختیار نہیں' تو پھر تتنايم كراوك جان دى بھى ميں على اور الے كر بھى ميں على جار ہا ہول - اور كيول الے كر جار ہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ یہ ہو چھوں گا کہ دنیا میں جاکر کیا گیا؟ دیکھوا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بین سمجھوکہ آدمی مرحمیاتو کیا؟الله لایا تفاوہ لے کیا۔وہ لایا کیول تھا؟ بیدد کیمنے کے لیے کہ یہ کیاکر تاہے ؟اور لے کیول میا؟ یو جھنے کے لیے کہ ونیایس کیا کیا؟ بات سجھ میں آتی ہے کہ نمیں ؟ آگر بیبات آپ کے ذہن میں تازہ نہیں ہے ؟ رائخ نہیں ہے ' یہ فکر آپ کو ستاتی سیں ہے 'اسلام کمال' ایمان کمال؟ ۔۔اللہ کتا ہے ﴿ فَلُو ۖ لَمَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾ بب جان طل كو سنى جاتى ہے۔ ﴿وَ ٱنْتُمُ حِيْنَيْدُ تَنْظُرُونَ ﴾ [56: الواقعة: 83-84] اورتم إس ينه موت موسيدى مررى ب فاوندياس ينها موا ب اس کی زندگی میں اس کی بوی کو کوئی بات کم کرجائے کمال ؟ کوئی آدمیء داشت کرتا ہے کہ اس کی ہوی کو کوئی ہاتھ ڈالے۔لیکن دیکھ لواللہ کمتاہے کہ خاوند بیٹھا ہوتاہے 'موت کے فرشتے اعد تھس کراس کی جان تکالتے ہیں۔ ﴿ وَ ٱنْتُمُ حِينَةِ لِ تَنْظُرُونَ ﴾ اس کا باب بھی آجاتا ہے' وہ اڑک کاباب اڑک کے بھائی بھی آجاتے ہیں اڑک کاخاوند بھی موجود ہوتا ہے۔ جب بینام تاہے توباب موجود ہوتا ہے میں سب کے سامنے سب کی موجود کی

مِينَ جَانَ نَكَالَ كُرْكِ جَاتًا بَمُولَ ﴿ وَ نَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ وَ لَكِنَ لاَّ الْ تُبُصِيرُونَ ﴾ [56: الواقعة: 85] تم اس كريائ قري مو يينام راهب سب قریمی باپ ہے اولاد ہے۔اللہ یوچھاہے کہ تواس کے زیادہ قریب ہے یامی زیادہ قریب موں؟ دَيَكُمُونا\_ الله كياسمجمارہاہے؟﴿ وَ نَحْنُ أَقُرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمُ وَ لَكِنُ لاَّ منصورون کے ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں الیکن تم می نظر نہیں آتِ۔ ﴿ فَلُو لاَ إِنْ كُنتُهُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ [56:الواقعة:86]الركوئي جزا سر اسمیں اگر میری کوئی پکر نہیں کوئی تم ہے صاب نہیں لیاجائے گا، ﴿ تَرُجعُو لَهَا﴾ اے روک اور اگر مرنے والے کوروک سکتے ہو توروک اور ﴿ تَوْجِعُو نَهَآ إِنْ كُنْتُمُ صند قِین کار تمماراید خیال سیاہ که کوئی رب نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جزاسزا نہیں' کوئی جنت دوزخ نہیں' تو پھر اسے روک کرد کھا دو۔ یہ روزانہ تمھاری آنکھول کے سامنے بید کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے ' محصل ہوش نہیں آتی۔اب دیکھ لوہیٹا آ میں بیٹا پیدا ہو گیا' مبار کبادوی جارتی ہے۔ کوان لایا ممس نے دیا کیا ال باب نے بیدا کر لیا ہے ؟ كيا آب ديكھتے نہيں ہيں۔ بعدوں كى شادى كو بيس سال گزر گئے ' جاليس سال گزر گئے ' ساری عمریں گزر جاتی ہیں کچھ بھی منیں ہو تا۔اور بھن کتے ہیں بس ماللہ!بس کر تھک گئے میں'بارہ بیچے ہو گئے ہیں'بس کر مااللہ! تھک گئے ہیں تھیں نظر نہیں آتا گمر پھر بھی اللہ دیے جاتا ہے۔ اب پت جلاکہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ محمل ڈر نہیں لگتا؟ ﴿ فَلَو ۗ لاَ إِنْ كُنتُهُ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُحِعُونَهَا إِنْ كُنتُهُ صَدِقِينَ ﴾ جان ثكلى وكيه لو سيح كو بیرا ہوتے دیکھ لواور ایمان لے آؤکہ دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا دخل نہیں ہے' لے جانے والا بھی اللہ ہے' ہارااس میں بھی کوئی د خل نہیں ہے۔اپیا کیوں ہے کہ اللہ حساب لے گا۔ پھر سوال کاکیا ہوا؟ جو میں نے شروع شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھاکہ آپ کواللہ نے جائے

گا۔ کیا ہو چھے گا؟ کیا کر کے آیا ہے ؟ اس لیے اس سوال کی ہمیشہ فکر کریں۔ آپ نے کیا کیا ہے ؟ اب آپ د کھے لو کتنے ہٹھے ہیں ؟ اگر ہر ایک ہی یہ سوسیج کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی دین کاکام کیاہے تو سمجھو آپ نے آج تک کچھ کمائی کرلی ہے۔اور اگر آپ نے بی پیدا کیے ہیں 'کھایا ہیا ہی ہے' تو آپ جانور ہی ہیں ' کتے بھی یہ کام کرتے ہیں ' مدر بھی یہ کام كرتے بين سؤر بھى يہ كام كرتے بين ولال جانور بھى يہ كام كرتے اور حرام جانور بھى يہ كام كرتے ہيں۔ تم نے كياكيا ہے ؟ تم نے كچھ بھى نہيں كيا۔ ني كے تواب كاتصور كرو۔ محدر سول الله عليه كوسب سے زيادہ تواب ملے كا۔ ان كوسب سے زيادہ تواب ملے كا؟ كيون ؟ كتنے لوگ ان سے مسلمان ہوئے 'یہ کمائی ہے 'چر سحلیہ کاحال دکھے لو 'چربعد والوں کا حال و کھے لو ' آپ نے بھی کچھ کیاہے کہ نہیں۔ اس لیے میرے تھا کیوااگر آپ ای نجات وا بتے ہیں اگر آب جاہتے ہیں کہ بچھ کمائی ہو جائے' توب لکھا کرو "گنتی کیا کرو 'ریکارڈ میں لایا کرو اک میں ہاتھ سے کتنے اہل مدیث ہوئے ہیں۔باتی کاتو اسلام ہی صحیح نہیں ہے۔ تواس بات کو خوب سمجھ لو 'اسلام وہی صحیح ہے جو محمد علیق دے کر سکتے تھے۔۔۔ قر آن وحدیث۔۔۔ اللہ اور رسول علی کا نال اس لیے یقین جانیں اللہ نے سمجھ دی میں جب سے بہاول بور میں آیا مول ول ميں اتنى تؤپ رہى اتنى تؤپ رہى۔ يمال كوئى تھا عى نميں الل صديثول كويمال کو کی نام دنشان شیس تفارجب برال آئے ' توبہ ایک بوی ریاست مقی رول میں بے خیال آتا کہ دیکھوکب موقع ماتاہے میاں تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی اہل حدیث نہیں 'کوئی معجد نہیں'کوئی جماعت نہیں'اس شہر میں رہنا تواینے آپ کو ہلاک کرناہے' چلو کا نالد لیں گے الیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جلدی توفیق دے دی۔ ہم نے سجد کی بدیاد رکھ دی اور کام شروع کر دیا۔ کمائی کیاہے ؟ سوائے اس کے کوئی کمائی نمیں کہ آپ لوگوں کو اہل حدیث بنائمیں' دیندار بنائیں' باعمل مسلمان بنائیں۔ دہ کام کیا اور اب اللہ کاشکر ہے و کمچہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یہ کھیٹی نظر آنے گئی ہے۔اللہ تیراشکر ہے 'ایک ونت وہ تھا کہ جب کوئی بہاول پور میں اہل صدیث کا نام نسیں جافتا تھا اور آج اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ معجدیں ہیں۔ جگہ جگہ اہل عدیث ہیں۔ نوگوں کو دین کا پنہ جل گیاہے۔ وبوہندی مریلوی

مولوںوں کی آئکمیں کھل مٹی ہیں کہ بائے اید دین ہے' ید کمائی ہے۔ اور میں اینے , وستوں سے 'اپنے ساتھیوں ہے میں باربار کہتا ہوںاگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو مر کریقین آ مائے گا۔ آپ سے دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ سے کون کون الل حدیث ہواہے ؟ سب سے پہلے و بني بيه ي كوامل حديث منا كين "ي التي يجيول كوامل حديث منا كين "التي او لاو كوامل حديث منا كمين-ا بيغ رشته دارون كوادرايينه سائقي د كاندارون كواأل حديث بنائيس ان كويمان جمعه مين لايا كريس\_ان شاء الله العزيز بهت حد تك الله آپ كي مدوكرے گا۔ نے نئے آد ميوں كولائيں تواللہ کے قضل ہے وہ سنیں سے 'اللہ ان کی سمجھ میں بات ڈائے گا۔ان شاء امتد العزیز قبول كرس مجے اوراس طرح كانى لوگ بوھ كئے ہيں۔اب يہ اللہ كالمجھے بوااحسان اور انعام نظر آتاہے کہ لوگ چلے آتے ہیں چلوا یک آدھ اڑا ہی رہا تو کوئی بات نہیں۔جوا یک یادو جمعے سہہ عائے اللہ کے فعنل سے وہ ضرور آہستہ آہستہ بدل ہی جاتا ہے۔ ہم نے دیوہندی بدل تو کیھے مریلوی پدلتے دیکھے۔ کیونکہ حق حق ہے۔ یہ کسی آدمی کا کمال نہیں ہے۔ یہ حق کی برکت ہے ہے دین خالص کیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول عظیمی کمیں بھی پیر کی بات نہیں بھی فقیر کی بات نہیں'اماموں کے نوشکے نہیں'کوئی کسی کی بات نہیں'کوئی کسی کی بات نہیں۔ قال اللہ و قال الرسول جو الله اور اس كارسول كے اس ميں يوك جان ہے ۔ اس ميں بوك طاقت ہے 'اور د نا کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا تمھاراسا تھ نہیں دے گی۔بعض لوگ صرف اس وجہ سے حق بیان نہیں کرتے کہ لوگ بڑو جائیں گے۔ ارے پھر کیا ہوگا ؟ اگر لوگ بڑو جائیں تو کیا ہوگا؟ نبیوں سے سرتھ کیاشیں ہوا؟ دیکھ لوائندنے نبیوں کی مدو کی اوراللہ مدو کرتا ہے۔ ہر ا کے اللہ مدد کر تا ہے ہٹر طیکہ اللہ کا سیابی بن جائے سو اس لیے اس بات کی فکر کروکہ اللہ تمھارے ہاتھ سے دین کو فائدہ بنجائے۔ جتنا تمھارے ہاتھ سے دین کو فائدہ پنچے گا'میں تحماري كما في م وحرف مَنْ اَمُوالْكُمُ وَ لاَ أَوُلاَدُكُمُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمُ عِنُدَانَا ﴾ [34: السبا: 37] ية تمهارك مال اور تمهاري اولادين محمي ميرے قريب سيس كر سية ﴿ إِلاَّ مَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ إلى إجس في الإلواد كوكندن مناويا جس

نے اولاد کو جافظ مایا اور دین پر لگایا اور کمویرناوین کاکام کرنا۔ بال وہ او داداس کی بہترین کمائی
ہے۔ وہ مال جو اللہ کی راہ میں لگ جائے 'وہ مال جس سے معجد بن جائے 'وہ مال جس سے اہل
حق کو طاقت پنچے 'وہ مال یقینا آپ کی کمائی ہے۔ اور اگر یہ مال ایسا ہے کہ آپ کی زمین و سیج ہو
حق 'بہت سے مکان ہو گئے 'اسنے کار خانے ہو گئے تو یہ سب بے کار۔ اس کا تو کوئی فائدہ بی
منیں ہے۔ سواس لیے سوال کا جو اب ضرور تیار کرو۔ اللہ کہتا ہے اس میرے بعدے ایہ
زندگی کس نے دی ؟ آپ کیس گے کہ یاللہ اتو نے 'بانی کون ویتا ہے ؟ یاللہ اتو۔ ہواکون
چلاتا ہے ؟ یاللہ اتو۔ ہواکون
وہ سوال ہے جس کا جو اب تیار کرنا ہے۔

ميرے بھائيوا يہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہيں 'يہ خطبہ مسنون ہے۔ بير سول الله عليہ خطیہ دیتے وقت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے ؟ سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ب اور بر اکون ساہے۔وہ جولوگوں نے گھڑا ہو۔ خیر الْهَدُ ی هَدَی مُحمدً زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد ﷺ نے پیش کیا۔ و سُنرا الْأُمُور مُحُدَثَاتُهَا اور بدترین کام وہ بجولوگوں نے اپی طرف سے گفز اہو۔ (رواہ مسلم' مشكوة كتاب الايمان ' باب الاعتصام بالكثب والسنة عن حدار<sup>نے</sup>) میرے بھائیوادین کو خود مانا بہت بڑا جرم ہے 'زناہے بھی بڑا جرم ہے 'چوری سے بھی براجرم ہے۔ دیکھواکوئی زناکرے گاتو ہرایک ہی براکھے گا کرنے والا بھی براہی سمجھے گا۔ سننے دالا بھی پر اکمے گا،لیکن بدعت کو کرنے والااس کو ٹواب سمجھتاہے' نیکی سمجھ کر کر تاہے' اوریہ سمجھتاہے کہ بیں دین کی ضدمت کررہا ہوں۔ سننے والے بھی کہیں گے کہ جی ا آپ کو کیا تکلیف ہے 'اللہ اور اس کے رسول علیف کا نام لے رہاہے ؟ ویکھو!کتن ہیزاد ہو کہ ہے ؟ چوری ے آدی کے اخلاق بحوتے ہیں اور بدعت سے دین بحو تاہے۔اس لیے یہ مولوی سیدعتیں كرنے والے مولوى بہت برے ہيں۔ سوسائٹی كے سارے گندے لوگول ك، يدبرے

لوگ ہیں۔اللہ کوان ہے ہوی نفر ت ہے۔ دیکھو!اپنی طرف سے کوئی عیادت کرنا' دین میں کوئی نیز سلسلہ چھیٹرنا' بیہ دین کو نگاڑنا ہے۔ قرآن خوانی ہوتی ہے۔ قرآن بوی اعلی چیز ہے' یر مے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے الیکن اگر اس کو فالتواور اپنی مرضی کے طریقوں کے تحت استعال کیا جائے توبد عت بن جاتی ہے۔ مرنے والا مرگیا' آپ نے قرآن پڑھ پڑھ کر حشے شروع کیے - مولوی کی معرفت یا ہے طور پر بارسل کرنے شروع کر دیے۔ ایک قر آن ' رو قرآن میں نے اپنے قرآن بڑھ کر عشے ہیں۔ فلال دوست کو 'اپنے باپ کو میں نے اپنے قر آن نفطے ہیں۔ یہ بالکل بدعت ہے۔ قرآن اس غرض کے بیے نہیں آیا'اور نہ رسول اللہ مالی اس کی تعلیم دی ہے۔اب جو قر آن خوانی کر تاہے تواب کے لیے بھی موت پر بھی تووہ بدعتی ہی ہے۔ میہ خود بھی مرے گااور دوسرول کو بھی مروائے گا۔ میہ شینے جو فو پھیول بر اکثر چلتے میں بہت بڑی بدعت ہے۔ مولوی لاؤڈ سپٹیکر لگا لبتا ہے'اس کے بعد پڑھنا اور بھر وعوتی کرنایہ سببدعت ہے ، بدعت سے سنت ادائمیں ہو سکتی۔وہبدعت بر مرشتاہے۔ اب یہ معراج کا موقع آئے گا' تو دیکھنا کتنی غلط سلط بدعات ہوتی ہیں۔جب نبی علیہ کی سنت آجائے تو کتے ہیں کہ نہیں جی اہم تو حنی ہیں 'ہم اس حدیث کو نہیں مانتے' یہ نھیک ہے کہ مدیث میں ایسے ہے الیکن ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ سنتوں کو امامول اور پیرول کا نام لے کر چھوڑ دیتے ہیں اور بدعتوں کے لیے جان لڑا دیتے ہیں۔ مثلا کی دیکھ لوجب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں' دعا قنوت کے وقت صرف حنفی رفع اليدين كرتے ہيں حالانكہ نماز ميں ايبا كرنابد عت ہے۔ الله أكبر كمه كر ہاتھ باندھ ليے 'الله اکبر کہ کرر کوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کی 'رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کی 'اسے کتے ہیں کہ کھیاں مارنا' حفیول کا میں حال ہے۔ جمال رفع البدین سنت ہے وہال کھیال مارنا کتے ہیں بکھا جھولنا کتے ہیں اور جمال ہے ہی شیس منبی عظیمہ نے ایسا کیا ہی شیس وہال اسے سنت ہتاتے ہیں۔ دعائے قنوت کے وقت رفع الیدین کرنا' حالا نکہ بانکل ہی غلط ہے۔ جو دین کو بگاڑ تاہے'اپنی طرف سے وین میں پھانسیں لگا تاہے' وہ آدمی انتالی بد بخت ہے۔ ایسی بدعات سمجھی نہ کریں۔ قرآن مجیدیر حیں 'تھوڑایا زیادہ 'سمجھ کریر حیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی

کریں۔ ویچھویر کرائے پر قرآن پڑھالینا مگرائے پر جلالیتا اس کا کوئی فائدہ ہے ؟اب ایک امير آدمي كوديكھي إجهال ايجوكيش كے ايك انسكار تھے ان كي جدي مرحمي اب ماسريجاره بوا غریب طبقہ سے تعلق رکھتاہے۔ بڑے کمزور ہوتے ہیں 'ان کوایئے تبادلے کی بہت فکر ہوتی ہے 'ڈر ہو تا ہے۔اس سے بچنے کے لیے اب اس کی بیوی کی قبریر جاکر قرآن خوانی شروع کر دى \_\_\_ پھر چل سوچل \_\_\_ قرآن خوانى بى قرآن خوانى اب ان سے كوئى يو يہے كه ايماكر تا ا میک ہے ؟ میں غریب ہول میری دوی مرمنی اکسی نے قرآن پڑ صنا تو در کنار ' مجھے ہوچھنا تک موارا نہیں کرتے 'آگریس افسر ہوں 'میری ہوی مرجائے 'توسارے انتھے ہو جائیں ے۔ بہت کمائی کرتے ہیں۔اللہ کہتاہے کہ بیرسب بحواس ہے 'بالکل غلط ہے۔ دیکھانہ جائے كاكه مرفےوالا كيما تما؟اس نے خود جو قرآن برحااس كواس كافائدہ ہوگا- يجھے سے ڈاكيس بھیجی جائیں گی تو یکھ فائدہ شیں۔ اب آپ اندازہ کرلیجے گا جیساکہ ہمارے ہاں ہو تاہے' بايددها مو الوكوئي يوجمتا بحي نمين جب عاره مرجاتا بو يمراوكون كو كيري كلات میں علوے کھلاتے ہیں-بید و قوفی کی انتا شیں ہے ؟ جب زندہ ہو 'منہ کھولے تو کوئی چیز نہ ڈالے۔ جب مرمیا تو تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیس کہ مرنے والے نے ای ذیر گی میں کوئی نماز تہیں پڑھی 'بے نمازی مرااب چھلے جو میں اس کا جنازہ ير هواكيل-كيابيد بوق في شيس ب ؟ ارب جو تماز شيس ير هنا تقااس ير نماز يردهوان بے و توفی نہیں ہے۔ چھوڑواس کا اپناعمل ہی اسے فائدہ دے گا۔ آگر وہ خود نمازی تھا ، کہیں جنگلول میں مرحمیا باجانوروں نے کھالیا باسمندروں میں کمیں مجملیوں نے نکل لیار کوئی نماز جنازہ نہیں بڑھی گئے۔اس کی اپنی نمازیں کافی ہیں۔جنازے کاکام انھیں سے چل جائے گا۔ لیکن اگروہ بہت امیر ہے اور بے نماز ہے سمارے جمان کے مولوی اکٹے ہو کر جنازہ پڑھ دیں ' نمازیں پڑھا دیں اور جو پچھ ہو سکتا ہے کر دیں اس کو کوئی دہاں فائدہ نہیں۔ ﴿ لَيُسَ لِلْإِنْسَانَ إِلاَّ مَا سَعْى ﴾ [53: النجم: 24] آدى كووتل في كاجواس خ كياب رويكسيس كتني بى معقول بات براس ليع ميرسد عما يوالل مديث اوران لوكول بيس جو

بدعتیں کرتے ہیں ہی فرق ہے۔ اب دیکھ لو کہ اذان میں بربلوی تھوڑی بدعت کرتے ہیں ؟ اذان سے قبل اور اس کے بعد صلاۃ وسلام بر صنے ہیں۔ شیعہ اس سے بھی دوقدم آگے بردھ جاتے بیں۔ اب دیکھوا کمال اذال اور کمال بیہ اَشُهَدُ اَنَّ عَلِیٌّ وَلِی اللَّهِ ' وَصِيءُ رَسُول اللّهِ ' حَلِيكُفُّهُ بلا فصل ررريه كولى الاان ٢٠ اور مربلوى بهى نه أل سكار اس نے صلوۃ و سلام شروع کر دیا۔ یہ بالکل باز نہیں آ سکتے۔ دین توان کے گھر کی تھیتی ہے۔ جب مرضی بردهالیااور جب مرضی گھٹالیا۔ توجہ سے سنو'دین اللہ اور اس کے رسول عیصلہ کی تمھارے یاس امانت ہے' نداس کو ہو ھاؤاور نہ گھٹاؤ۔اس کی حفاظت کرو۔بدعتی سب سے برا ہے 'وہ دین کو بگاڑ تاہے 'اس لیے اہل صدیث ہو' قر آن وحدیث پر چلنے والے 'اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ مسجد الل حدیثوں کی ہے۔ یہ بھی ایک فرقہ ہے 'جس طرح دیو بندی ایک فرقہ ہے 'اہل صدیث اصل اسلام کے حامل ہیں۔ اگر رسول اللہ علیہ و نیامیں زندہ ہوتے تو آپ سوچے کہ دہ کن کے پاس رہتے ؟ حنفیوں کے پاس ؟ ہاں البت امام او حنیف ہوتے تووہ ضروران کے پاس جاتے کہ یہ میری باتیں انتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ ہول تو ہمارے پاس آئیں۔ کیونکہ ہم ہی ان کے اصلی ماننے والے ہیں ' ہم نے کوئی امام شمیں پکڑا \_ محدر سول الله علي كا من في كوكى لهم نهيس بكزار بس جوشى حضور علي كان مم في المست ير بھى مهر لگادى۔ نبوت ير بھى مهر لگادى كه آپ كے بعد كوئى الم نسيس اور آپ عليہ کے بعد کوئی نبی نہیں۔جو اللہ کے رسول علیہ کہ گئے وہ حرف آخر ہے۔۔۔ قصہ ختم۔۔۔ اگر اللہ کے رسول عظیمہ و نیامیں تشریف لائمیں توان شاء اللہ العزیز ہمارے یاس ہی آئمیں مے۔ کیونکہ ہم ہی وہ بیں جو محمد رسول اللہ علیہ کو ہی مانتے ہیں'ان کی ہی سنت پر چلتے ہیں' سی امام سی فقیر مسی پیری تقلید نہیں کرتے الوگ ہمیں میں کہتے ہیں کہ تم بزرگول کومانے ہی نمیں۔اب سوچوااللہ کے رسول علی ہے برابزرگ کون ہے؟ ماتھی کے یاؤں میں سب کے یاؤں آھئے۔جب اللہ کے رسول علیہ کومان لیا انوسب بزرگ نیج آگئے۔ اور اگر اللہ کے رسول علی کو چھوڑ دیا تو کوئی خفی کوئی وہائی کوئی شافعی کوئی برویزی نن

عید کوئی فلال کوئی فلال من گیار برباد ہو گیا 'جب ر مضان شریف آئے گا' توبہ لوگ با قاعدہ فینے کرنے گئیں گے۔ آپ کو الن چیز ول سے نفرت کرنی چاہیے۔ آپ کی نفرت کے اظہار پر اللہ آپ پر خوش ہو تا ہے۔ اور جب شیخ کرنے لگیں تواللہ کو غیرت آئی ہے ' غصہ آتا ہے کہ یہ میرے دین کو کیسے نگاڑ رہے ہیں۔ دین آپ کے پاس امانت ہے اس کی حفاظت کریں۔ اس میں کوئی اضافہ یا کوئی کی پیشی نہ کرو۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان

## خطبه نمبر20

إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه ' وَنَسْتَعِيْنُه ' وَ نَسْتَغَفِرُه ' وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه ' وَ مَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَه ' وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحُدَه ' لاَ شَرِيُكَ لَه ' وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَ رَسُولُه '

اَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَشَرَّا لأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةً بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةً بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بَدُعَةٍ وَ كُلَّ بِدُعَةٍ وَ كُلُّ بِدُعَةٍ وَ كُلُّ بِدُعَةٍ فَى النَّارِ

اَعُودُ فَبِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَسَيَّلْتِ وَهُ الْقُرُانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيَّنْتِ وَمَنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانِ جَ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ عَ وَ مَن مَن اللهُدَى وَالْفُرُقَانِ جَ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ عَ وَ مَن كَانَ مَرِيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنُ أَيَّامٍ أَخَرَ عَيْرِيُدُ اللّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَيُّكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ النَّسَرَ وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَيُّكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ النَّهُ مِنْ وَلِيَّكُم لِللّهُ عِبْدِى عَنِى فَانِي فَوْيَبِ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُولِي لَهُ مِنْ وَلِيَّاكُم مَن اللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يَعَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَكُولُونَ وَ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَاللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَعَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَيْكُمُ تَشْكُرُونَ وَ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَاللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَكُولُونَ وَ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَالنّي فَولِيبُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَهُ وَلِيلُكُم مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيُولُونَ وَ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَاللّهُ مَا مُلْكُم مُ اللّهُ مُنْهُ وَلِيلُكُم وَ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَمُؤْوا فِي وَ الْيَوْمُؤُوا بِي وَاللّهُ مَا هَدَاكُمُ مَا مَالِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُولًا مِن اللّهُ وَمُؤْوا اللّهُ وَمُؤُوا اللّهُ مُنْهُ وَلَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعُلْولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

میرے تھا کیوا بیر مضان شریف کاممیندہ نصف سے زیادہ گزرچکاہے۔ بیاللہ کا قرب حاصل کرنے کاممیندہے۔اب قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیاہے؟اس ممینہ

میں کثرت ہے اللہ کا کلام پڑھا جائے 'قر آن مجیداس مہینہ میں نازل ہوا ہے اوروہ رات جس کے اندر قرآن مجید کے نزول کی اہتداء ہوئی ہے 'وہ اس میننے میں ہے جس کولیلۃ القدر کہتے ہیں۔وہ کو تسی رات ہے؟ جیساکہ احادیث میں ہے کہ وہ آخری عشرہ کی طاق را تول میں وہ رات ہوتی ہے۔ اکیسویں ہو' تیسئیویں ہو' پچیسویں ہو بیاوہ ستا ئیسویں ہواب اس کا تعین غاص نہیں کہ نمبی ہے۔اس لیے اگر تعین کر دیا جاتا' تو پھر کم ہمت لوگ صرف ای رات کو مورچہ لگا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اکسویں 'جیسویں ' بجیبویں ' ستا سیسویں ' انتیمویں طاق راتیں رکھ دیں کہ چلواس ایک رات کی تلاش میں اتنی راتیں جاگیں گے۔ پھر زیادہ کمائی ہو جائے گی۔اور کوئی لمباچوڑا نقصان بھی نہیں کہ اگر آدمی اتنی را تیں کچھ محنت کرلے 'پچھ زیادہ وقت لگا لے ممائی زیادہ ہو جائے گی' نقصان کوئی نہیں۔ اور وہ رات جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بهت قربى مرد ﴿إِنَّا آنُزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ﴾ [97: القدر: 1] كه بم ن اس قرآن مجيد كوليلة القدرين اتاراب\_ليلة القدركياب ؟ بهت او في چيزب ﴿ وَ مَا اَدُرْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ ﴾ توكياجان كدليلة القدركياب؟ آـــا بم تَجْها القراك إلى كه ليلة القدر كياب ؟ ﴿ حَيُرٌ مِنْ أَلْفِ شَهُرٍ ﴾ [97: القدر: 3] كونى أيك برار مين \_\_\_ جس میں نیلة القدرنه ہو\_\_\_ بھی عبادت کر تارہے ' تو بھی اس رات کی عبادت زمادہ ورجه رکھتی ہے اور بیر بہت بوی کمائی ہے۔ کمال کسی کی ایک بزار مینے کی عمر ہو اور پھر جاکر ب درجہ حاصل ہواور کمال ایک رات ہے اس کو اتنا درجہ حاصل ہوجائے کہ وہ ہزار مینے کی عبادت بيوه جائد توبيرى بات بر ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّورَ خُ فِيهَا بِإِذُن رَبِّهِمْ مِّنُ كُلِّ آمُرٍ ﴾ [97:القدر:4] فرماياس رات كو الله كي طرف ہے فرشتوں کی ٹولیاں آتی ہیں اور جرائیل خاص طور پر آتے ہیں۔ جولوگ اچھے ہوتے میں' معیاری ہوتے ہیں' اللہ کے پندیدہ ہوتے ہیں' ان سے آگر الما قات کرتے ہیں۔ فرشة ان ير نزول فرمات بي اور سلام كت بير - بدرات طلوع فجر تك ربتى ب- يه شرف

اس رات كوكيون حاصل ہے كه الله كى اتنى رحمتين اس مين نازل ہوتى بين ، فرشت آتے ہیں۔ یہ سب پچھ اس قر آن کی وجہ ہے۔ اور میں نے سیلے بھی بتایا تھاکہ ہمارے یاس باقی سب چے یں اللہ کی مخلوق میں 'آسان ہے' زمین ہے'جو کھے آپ کو نظر آرہاہے' سب اللہ کی مخلوق ہے۔ایک صرف کلام ہے جے کلام اللہ کتے ہیں جو مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایس چیز ہے جمال جمال سير آتا كيا كندن اوريارسا باتا كيار الله كرسول عليه كو جويه شان ملى بوه اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ رمضان شریف کوجو یہ شان ملی وہ بھی اس قر آن کی وجہ سے ہے۔ توبہ قرآن چونکہ اللہ کاکلام ہے'اللہ کی صفت ہے'اس لیے متم کھانا جائز ہے۔اور کی چیز ک فتم نهیں کھا سکتے۔ نہ عرش نہ فرش کی 'نہ آسان کی ندز مین کی۔۔۔ کسی دوسری چزکی قتم نہیں کما سکتے۔ سوائے اللہ اور اس کی کتاب کے کسی دوسری چیز کی قتم نہیں کھائی جاسکتی۔ اس لیے کہ بیاس کی صفت ہے۔ اور بیہ چیز بہت او نچی ہے ' میہ جواللہ نے رسول اللہ علیہ کے اپنا كلام نازل فرمايا اب اس كى قدر كياب ؟ اس كوول سے يردها جائے اسے سمجھا جائے سي خدا كا بيغام بي جو مارى طرف آياب ﴿ هٰذَا بَلاَغٌ لَّلنَّاس ﴾ [14: ابراهيم: 52] الله تعالى نے سورہ اير ايم كے آخر ميں بيميان كركے ﴿ وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَافِلاً عَمَّا يَعُمَلُ الظُّلِمُونَ ﴾ [14: ابراهيم: 42] المنداية فيال ندكركم الله كويهة نيس كه دنياكياظلم كرتى ہے؟ ﴿ وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً ﴾ بينه سجه كه الله كوية نسيل لكناك ونيام كيا يحمد موراب- ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُ هُمُ لِيَوْمٍ تَشْحُصَ فِيهِ الْأَبْصِدَارُ ﴾ خداسب کھ دی رہائے۔خدائے یہاس دن کے لیے سٹوز کرر کھاہے ،خدا ن اس ون تک مسلت وے رکی ہے جب ﴿ تَشْخُص مُ فِيلهِ الْأَبْصَارُ ﴾ نگايل اللي کی اٹھی رہ جائیں گی۔ ﴿ مُهُطِعِینَ ﴾ دوڑے جارے ہول گے۔ ﴿ مُقَنِعِی رُءُ وسِيهِمُ ﴾ سراوي كوافى بوت يول كـ ﴿ لاَ يَرُتَدُّ إِلَيْهِمُ طَرُفُهُمُ ﴾

نَا بِينَ نَجِي مُنِينَ كُرَ كَيْنِ كُــ ﴿ وَ أَفْتِدَنُّهُمُ هُوَآءً ﴾ اور انتاكي برحواس مول مے ۔ یعنی بیر مملت ہے اس ون تک جب الله ان کوائے یاس بلا لے گار یعنی بیر قرآن میان کرکے سارااس کو سمجھاکر اس کے بعد فرماتا ہے۔ ﴿ هٰذَا بَلاَغٌ لَّلنَّاس ﴾ ب ينام ب لوكول ك لي أيد الله كاكلام ب- كى جكه فرمايا ﴿ هٰذَا بَيَانٌ لَّلْنَّاسِ ﴾ [3: ال عمران :138] يو تممارے ليے بيان ہے "بية تمماري ضرورت كى چيزين ہیں۔ تمھاری بدایت کے لیے جن چرول کی ضرورت تھی ان کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیاہے۔ لہذااس قرآن سے محبت کرو'اس قرآن کو سمجھو' اس کویڑھو۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن ختم بڑے ہوتے ہیں الیکن ایسے ہی جیسے جی ااسے ختم کر دو اس سے بیچیا چھڑ الو اس ے جان چھٹر اؤ۔ حالا تک قر آن کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے اور قرآن کے ختم پر اتنازور نہیں بنتااے سجھنے اور عمل کرنے پر ہے۔ ہمارے ہاں ختم پر ہی زور ہو تاہیں۔ قر آن ختم ۔۔۔ ایک مینے میں ایک رات میں اے دنول میں اتنی جلدی ۔۔۔ حالا تک حدیثوں میں ختم کانام عى نميس أتار محلبة قيام كرتے ، چناني حديث من آتا ہے ،جس دن قارى سوره البقره باره ركعتول ميں يزهاد يتاجم سجعتے كه آئاس في الكاكام كيا ہے اور جس دن آٹھ ركعتوں ميں سوره البقرة فتم كرويتا توجم سجھتے كه آج كچھ بھارى كام ہے۔ (رواہ مالك ' مشكوة ' كتاب الصلوة باب قيام شهر رمضان فصل ثالث عن الاعرج (م) اب جس کا مطلب ہے وہ پڑھتے رہے 'سورہ البقرہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آگے بھی چلیں۔ آمے بھی چلے جائیں ہے۔ چلوا تناہی سسی کہ چاریارے ہیں' چارہی سسی۔پانچ ہیں تویائج ہی سہی۔ ختم والامسئلہ انتازیادہ نہیں جتنا ہمارے ہاں ہے۔ یہ ضینے کی مصیبت کہاں ہے نکلی ہے ' یہ ختم کے چکر ہیں کہ جی ! قرآن ختم کرو۔ اگر قرآن ختم ہو جائے گا تو پھریہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا۔ بیدا یک جاہلانہ تصور ہے۔ بیہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ فتم کرنے کا ثواب زمادہ ہے۔ قرآن مجید کا پڑھٹا آپ سب سے زیادہ باعث ثواب سجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا

اس کے بعد دوسر انمبر کیا آئے گا؟ بینی المواسلام علی خصس اسلام کی بیاو پائے چیز دل برہے۔ سب سے پہلے کلمہ اس کے بعد نماز۔ داب نمازی کوئی کیفیت قرآن کے اندر نمیں ہے۔ نماز کیے پڑھی جائے گی؟ نماز کے او قات کا تعین 'نمازی کیفیت' نمازی کیفیت' نمازی رکعتیں ' کتنی نمازی ہیں ۔۔۔ قرآن مجید اس سلسلہ میں بالکل فاموش ہے۔ یہ تو ہمارے مولوی ہیں جھوں نے او گوں کو ویے ہی مصیبت میں ڈال رکھا ہے کہ اجی المام کے پیچے المحمد شریف نمیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن میں ہے: ﴿ وَ إِذَا قُرِیءَ الْقُرْانُ فَاستَمِعُوا الْمُدَرِّمُ مِنْ اللهِ اللهُ مِن اللهِ بات ہے۔ آگر نماز سیمنی ہو توحد یہ سے اگر دین کی تغییر سیمنی ہو' مسلمان بینے کے لیے تو بات ہے۔ آگر نماز سیمنی ہو توحد یہ سے اگر دین کی تغییر سیمنی ہو' مسلمان بینے کے لیے تو بات ہے۔ آگر نماز سیمنی ہو توحد یہ سے آگر دین کی تغییر سیمنی ہو' مسلمان بینے کے لیے تو

اس کی تفسیر حدیث سے سیکھو۔ لیکن قرآن کیاہے ؟ قرآن آدمی کو موحد باتا ہے۔ بساس کا یہ کام ہے۔ قرآن بعدے کو اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ چونکہ میہ اللہ کا کلام ہے' کیکن اللہ کی قدرت قرآن بڑھ کر آج کے مسلمان کواور تمی چیز کا پیۃ لگ جائے سولگ جائے اللہ کا پیتہ نہیں گلتا۔ پھر مشرک کامشرک۔ حتی کہ شرک اتناعام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں 'بریلوی کیا شیعہ کیا ؟ دیوہ یو ی کیا ؟ تمام کے تمام شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور حالا تکہ قرآن سارے ہی یا سے ہیں۔ قرآن مجید کا بنیادی طور بر صرف ایک مضمون ہے۔ ویسے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کے معانی کیا ہوتے ہیں ؟ راہ د کھانا' دیکھوشر وع شروع میں كَيْبِ؟ ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لاَ رَيُبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [2:البقرة:1] یقین کرلوکہ یہ کتاب ایس ہے کہ جس میں کوئی شک شیس کہ اللہ کا کلام ہے۔ کس لیے؟ ﴿هُدًى لَّلُمُتَّقِينَ ﴾ ہوایت کے لیے ہے ۔اب ہوایت کے معنی کیا ہیں؟ یہ بعدے کو راہ دکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف جانے کاراستہ یہ ہے۔ یہ قرآن کا کام ہے اچھا یہ راستہ و کھاتی ہے۔ یہ اللہ کا تعارف کرواتی ہے کہ یہ اللہ ہے اور اللہ ﴿ هُو َ الَّذِي ﴾ اللہ وہ ہے۔ ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ﴾ [39: الزمر: 6] وه الله تمهار ارب بـ بيان لورية تمهار الله ہے۔ لیکن لوگوں کو آج تک پید ضیس کہ اللہ کون ہے؟ مانگنا ہو تو مجھی اللہ ہے نہیں ما تکیں گے جب تک کسی پیر کو در میان میں ضمیں ڈالیں گے۔ جس نے پیر کو در میان میں ڈال كرما نگا'اس نے اللہ كو خاك بجیانا۔ اللہ كهتاہے كه اے بعدے! میں پیدا كرنے والا' میں تیرى ضرور تیں یوری کرنے والا' تیرے اندر جو احساسات 'جو تحریکات ہیں ان کا میں پیدا کرنے والا ہوں۔ تیری ضرور ټول کو میں جاننے والا ' پھر تو۔ پیروں کو جا کر بتائے کہ میری میہ ضرورت ہے میری یہ ضرورت ہے۔ تونے مجھے کیا خدا سمجھاہے ؟ ﴿ أَلا يَعُلَمُ مَن ُ حَلَقَ ﴾ [67: الملك: 14] ارے اس كو بنة ند كلے جس نے بيداكيا؟ ميں تير ايدا كرنے والا . كيا مجھے پيۃ نہيں كه تيري ضرور نيس كيا بيں؟ تيرى تكيفيں كيا بيں؟ اوروہ كيسى

عل بوسكى بين؟ اس لي محص يكار ﴿ أَدُعُو نِي ﴾ [40: المؤمن: 60] اوركيا کمہ ؟ یہ کمہ کہ باللہ! تونے مجھے بیدا کیا' توہی میر اہر طرح سے ذمہ دار ہے۔اس لیے میں تجھ سے مانگا ہوں۔ یہ قرآن سکھا تاہے ، لیکن لوگوں کو کیا ہو گیاہے ؟ دیکھو بی!القد تو سنتا نىيں 'جب تک سٹر ھى در ميان ميں نەلگاؤ ،كسى پير كونەلگاؤ 'الله سنتابى نىيں۔ بەكھلاشر ك ہے۔شروع سے آوم کومشرک منافشروع کر تاہے۔ یہ آج کل کابسلمان یہ نہیں کہ یہ خود ہی مشرك بنتائ "آدم سے شروع كرتا ہے كه آدم عليه السلام نے پھل كھاليا۔ كيڑے جھن مے 'جنت سے فکل محے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا ؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کواس کے رسول علی کاواسط دیار محمد میلانی کے واسطہ سے مجھے عش دے۔اللہ نے کما جا کونے بوے كانام ليائيں نے تجھے خش ديا۔ اب قرآن برھنے والايہ باتيں تبھى نہيں كرسكتا۔ به مشر کوں کی باتیں ہیں مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں۔جس نے قرآن پڑھا ہو وہ ایسی بأتیں مجھی نہیں کر تا۔ دیکھو قرآن نے کیسی صاف بات کی ہے کہ آدم علید السلام نے میل کھالیا۔ پہلے الله في والله ﴿ أَلُمُ أَنُّهَكُما عَنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ [7: الاعراف: 22] اے آدم اے حوال میں نے تم دونوں کواس در خت سے منع نہیں کیا تھا ؟ یااللہ اٹھیک ہے ' ﴿ رَبُّنَا ظَلَمُنَآ أَنْفُسِنَا ﴾ ياالله! غلطى موكَّى شيطان نے جميں ورغلاديا۔ ہم غلطى كر بیٹھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تشکیم کیا'اب پھر کیا کریں۔ پہلاانسان ہے' کچھ پت مَين ﴿ فَتَلْقُلِي ادَمُ مِنُ رَّبُّهِ كَلِمْتِ ﴾ [2: البقرة: 37] أوم عليه السلام في مجھ سے دعاسیمی کہ اب میں کیا پر حول کہ تو مجھے معاف کردے۔ بیہ قرآن کتاہے؟ آدم عليه السلام نے اپنے رب سے چند کلے سکھے اوروہ پڑھے وہ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ الله اس بر مربان مو كيار ﴿ إِنَّه ' هُو َ التَّوَّابُ الرَّحِينَمُ ﴾ الله بوابي توبه تبول كرنے والا مربان ہے۔ پھر فرمایا: ﴿ قَالاً ﴾ دونول میال ہوئی۔۔۔ ہاری امال اور ابا۔۔۔ آدم علیہ السلام او

واعليها اللام كن من إلى ربَّنَا ظَلَمُنَا أَنُفُسنَنَا ﴾ الدرب المارك ابم ن اين نغوں ير علم كرايا۔ ﴿ وَ إِنْ لَّمْ تَغُفِرُ لَنَا ﴾ أكر تونے ہميں نہ عثا ﴿ وَ تَرُحَمُنَا ﴾ أكر توني بم يررحم ندكيا ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِينَ ﴾ [7: الاعراف: 23] عادا کوئی ٹھکانا نہیں' ہم تولٹ گئے 'گھر ہارا گیا کپڑے ہارے گئے' ہم توبزے خسارے میں میں۔ ہارایسان حال بیہ ہے دہاں کیا ہوگا؟ اللہ تیرار حم' تیر انطل' تیری مربانی جائے ہیں۔ الله فرمات بين: ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ جب انعول نيد كلمات كے يدوعائي كين مي مربان ہو گیا میں نے ان کو بخش دیا ان کو معاف کر دیا۔ کیکن کما کہ اب تم جنت میں نہیں ر ہو گے 'ر ہو گے تواب د نیامیں ر ہو مے 'مفت کی چزیں محمی داس نہیں آئیں۔لیکن اب میں تمھیں سز انسیں دوں گا کہ تمھی دو**زخ میں ڈال دوں۔ یہ نسیں ہوگا۔ جاؤجا کر**اب د نیامیں ر ہو۔ یہ تو قرآن میان کر تا ہے۔ لیکن ہادا آج کل کا مسلمان کیا کتا ہے؟ یہ کہ آدم علیہ السلام نے " محد علی "كانام لے كرالله كوركايا (ورايا) الله كھير أكيا الله كولحاظ آياياترس آيا۔ و کھوناکسی کانام لے کر منوانے کے کیامعنی ہیں جمہمی تو غور کریں۔ چنانچہ لام این تھیہ لکھتے ہیں جب تم اللہ کے سامنے کسی کا نام لیتے ہو ' پھر تم سمجھتے ہو کہ اللہ مان گیا' تو اس کی کیا صورت ہے ؟ یا تواللہ ڈر گیاہے یا پھراس کا اللہ ہر اتناہ جھ اور احسان ہے کہ اللہ اس کی بات کو رو نهیں کر سکتا۔ بادہ انڈ کی محبت میں اتفاکر فقارا تناگر فقارہے کہ وہ اللہ اس کی بات کور د نہیں كركاً\_(الواسطة بين الخلق والحق للشيخ الاسلام ابن تيميه مُ ) آثر كيا چكر ب ؟كوئى صورت فرض كراو الازمااس كا تتيديد فكلے كاكد الله يرحرف آئے گا۔اورالله ﴿ أَدُعُونِي ﴾ الم مير عاند الجيحة والريك يكاركر كمه اللَّهُمَّة يارب! اے ميرے رب اللّٰهم أنّت ربّى ويكيس الله كرسول عَلَيْق خاس كوسيد الاستغفار كمايج منام استغفارول كاسروار اللهمية أنُت رَبِّي الداتوميرارب بـ

لا إللهَ إلاَّ أنُتَ تير عسواكوني اله نمين حَلَقُتَنِي تومير اخالق بـ و أَنَا عَبُدُكَ اور میں جیراہندہ ہوں۔ دیکھو کیاباتیں ہوری ہیں کمیاحقیقت کھل رہی ہے۔ اللہ! تومیرا خالق ب ميرا براء وهول لا إله إلا أنُت خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَاسُتَطَعُتُ بِاللهِ! جويس نے تجھے عمد كياتھا جو تجھے وعدہ کیا تھا میں اس پر بیکا ہول کہ میں تیرے سواکس کو بیکارول گا نسیں۔ تیرے عمد 'تیرے وعدے میں پکا ہوں۔ آبُوء کُل بنعمتِك عَلَى مِن اقراد كرتا ہوں كه تيرى طرف ي نعتول کی بارش ہو آ اُبُوء بذئنی میری طرف سے نوگناہ بی اُ اُبُوء کَا اُبُوء کَا لَكَ بنِعُمَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ بذَنُبي مِن كَناه كرتار باتونعتين دينار باليست تاشكر ابول " مِن بهت تصوروار بون 'فَاغُفِرلِي فَإِنَّه ' لاَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ (صحيح بحاري كتاب الدعوات باب فضل الاستغفار ) مجھ عش دے مجھے پت ہے کہ تیرے سواکو کی مخشنے والا نہیں۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ دیکھواس میں کیا حقیقت کھلی۔ صرف یہ نہیں کہ بااللہ محش دے کا اللہ محش۔ ایسے نہیں سکھایا بلحہ پہلے اللہ کا تعارف سكھايا اللہ تؤميرارب، لأ إلٰهَ إلاَّ أنْتَ تيرے سواكوئي معبود نهيں اور ميرے بھائيو! يہ جملہ اللہ کوا تنابياراہے النابياراہے كہ جس كى كوئى مد نہيں۔ كون سا؟ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنُتَ اور اگر اور زیادہ بار اکر ناہو تو الا الله إلا انت جيرے سواكو كى اله شيس بے۔ يونس عليه السلام جب مجھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے 'کوئی آواز سننے والا نہیں 'کوئی صفانت دینے والا نہیں ' كوكى سفارش كرنے والا نسير ، مجھل كے بيت ميں بي كلمه تعالى ﴿ لاَ إِلْهَ إِلاَّ أَنَّتَ ﴾ الله تیرے سواکوئی سمارا نہیں'میراسماراصرف توہے۔﴿سبُحْنَكَ ﴾ توپاک ہے'﴿إِنِّيُ كُنّتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [7: الاعراف:23] ويجمواكه نبي عليه السلام بير قرآن '

یہ نبیوں کی وعائیں ایک نبی کی دعا دوسر ہے نبی کی وعا تیرے نبی کی دعا بوشے نبی کی دعا ہے تر آن بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان پھر بھی مشرک ہی ہے۔ دعاؤں کے معاملہ میں اس قدر مشرک ہے اس قدر شرک کرتا ہے کہ ہمارے ہوڑھے را توں کو جاگئے والے 'تجد کے وقت شور بچانے والے ' وعاال الفاظ میں کرتے ہیں: کھے فاظمہ کا واسطہ 'کھے علی گا واسطہ ۔ ۔۔۔ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ کس قدر یہ جمالت کی باتیں ہیں۔ اگر قرآن کے بعد بھی کوئی آئی مشرک رہ جائے ' قرآن پڑھنے کے بعد اسے فداسے ما مگنانہ آئے تواس کے لیے قرآن نے کہا کام اس کے لیے قرآن

میرے بھائیوار مضان کی قدر تب ہی ہوسکتی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ جائیں اور اس کو سمجھ کراینے آپ کو مسلمان ہمائیں۔ مسلمان کون ہو تاہے ؟ مسلمان دہ ہو تاہے جواللہ ے مجت کر تاہے اور اس سے اس کا تعلق ہو تاہے ' اس سے وواتنا بیار کر تاہے اتنا بیار کر تا ے کہ بر مشکل میں اے بی بیکار تاہے۔ صرف ای پر توکل کر تاہے۔ ﴿ فَتُوسَكُّلُو اُ عَلَى الله ﴾ اوركس ﴿ وَ عَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيُنَ ﴾ [5: المائده: 23] تم ايمان نے آؤ۔ اب ظاہر ہے كه ميں توجدى پشتى ايمان والا ہول ، میں نے توسب کھے قبول کر لیاہے ' فرشتول کو میں مانتا ہوں ' آخرت کو میں مانتا ہوں۔ میں تو ايمان لے آيا ہوں اللہ كتا ہے ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَو كَتُّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ أكر ايمان والے ہو تو مجھ پر بھر وسد كرو۔ أكر ايمان والے ہو تو مجھ پر بھر وسد كرو۔ يااللہ ابيہ سَيْں وَ يَهُونا\_\_\_ايمان كوكس چيز مِن چيش كياہے۔ ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَتُوكَّلُوا إِنْ مُنتُمُ مُوْمِنِينَ ﴾ الله ير بحر وسد كرو أكرتم ايمان والع بوريد ايمان Climaxl ب-یہ ایمان کی چوٹی ہے۔ ابتدائی طور پر توایمان ہے ہوگا کہ پہلے اللہ کو ماننا' پھر فرشتوں کو ماننا' رسولوں کو مانتا' جنت کو مانتا' دوزخ کو مانتا' کیالاں کو مانتا۔۔۔ بیہ سب بچھ ہو ممیا بھر کیا نتیجہ نکلا ؟ابیانتیمه نکلے که اللہ ہے محبت ہو جائے۔اورالی محبت ہو جائے کہ بعد ہ یہ سمجھے کہ جب

ا تنی ہوی ذات میری دوست ہے 'انتی ہوی ذات جوسب کچھ کر سکتی ہے ' دہ میر ایبار ایسے 'اور دہ میرے ہر حال سے واقف ہے۔ تو پھراور کسی پر بھر وسد کر ہی شیں سکتا۔ اور اسی لیے تو ہم کتے ہیں کہ مشرک کاللہ پر مجھی توکل نہیں ہو تا۔ اور اللہ نے کیسی شرطہیان کی ہے ؟ ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوْكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ اگرتم ايمان والے ہو تواللہ پر ہمر وسہ ر کھو۔ اور بھی تو حیدہے۔ اور اگر غیر ول کا سمار الیا' اور ہم لوگ کرتے ہی بھی ہیں اور اللہ بھی آدمی کو آزمانے کے لیے معاملے کو ہمیشہ نمباکر دیتا ہے۔ آپ کو کسی ابتلامیں ڈال دیا بھس چکر میں ڈال ویا' تھوڑی دیر آپ نے دعاکی محریجھ نہیں ہوا۔ پھر آپ مونوی صاحب کے ہاس دوڑے دوڑے آئے' مولوی صاحب آپ بھی لگ جائیں۔ مولوی بھی لگ گیا۔ پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ادھر ادھر چکر نگائے پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر کمی نے دوسری طرف سے کہا' ارے واہ! تو بھی کیساہے؟ فلال پیر کے پاس چلا جار پھر منٹوں میں سب کچھ ہو جائے گا۔ بیر ك ياس الى عالى ب الله عد سارے كام كروادے كالى بير كياس دوڑا چلا كيا۔ كام تو الله بی نے کرنا تھا' پہلے بھی پھر بھی۔ جب وہ پیر کے تھرو (وسلے سے) جاتا ہے تواس کا عقیدہ رائخ ہو جاتا ہے' تواس کا یہ عقیدہ رائخ ہو جاتا ہے کہ اتی ابغیر سیر ھی کے کو تھے ہر چڑھ ہی نہیں سکتے۔ بس جب اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے 'اللہ اس کا کام کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے تیر ایبڑا غرق ' تونے مجھے کیا پچانا ؟ الله فرماتے ہیں کہ میں معالمے کو لمباکیوں کر تاہوں ؟ یہ دیکھنے ے لیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ تو شہیں چلا جاتا؟ آو می اگر سویے کہ اللہ سے زیادہ جلدی کوئی سننے دالا ہے؟ اللہ سے زیادہ سی اور کو جلدی علم ہو جاتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی ترس کھانے والا ہے ؟ آثر کیابات ہے ؟ جو اللہ کے بال نہیں ہے اور دوسروں کے بال پائی جاتی ہے۔ای لیے تواللہ کا دروازہ چھوڑ کر دوسرول کے پاس جاتا ہے۔ چہ نہ ہو او پہلے علیم اور ڈاکٹر' پھر مولو کا' پھر فقیر' پھر چنگیال 'پھر چیہ۔۔۔۔لوگ پھر کہتے ہیں کہ داہ داہ! کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ فقیر نے چنگی لگائی۔۔۔ یہ لواجے آبھی حمیا۔ اور الله راستہ یمی مناتا ہے۔ کیونکہ یہ کیا ہے'اس کو ای راستہ سے دو۔ ایمان گیا۔ او کا دے دیا اللہ نے اور اگر آدمی ہی سویے

روحول کا خزانہ بھی اس کے باس 'باقی سب پچھ اس کے باس 'دینا توای نے ہے۔اگر میری قسمت میں ہے تووہ ضرور دے گا۔اگراس کو منظور نہیں ' تو کوئی پیریجھ کر سکتاہے اور نہ کوئی فقیر کچھ کر سکتاہے۔نہ کوئی حکیم اور نہ کوئی ڈاکٹر۔۔۔ میں اس کا بید دروازہ کیوں چھوڑوں' الله يس يمي ديكه آب كه جب بنده دروازه چهوژ كر اد هر اد هر پهر تا ہے بس پهر الله اس كو د هكا بھی دے دیتا ہے۔اس کا کام دنیا کے اعتبار ہے کر دیا۔ لیکن ایمان سے دہبالکل گیا۔ قرآن میہ سکھا تاہے ' قرآن جو ہے اللہ اور ہدے کے در میان جو صحیح تعلق ہے 'اس کواستوار کرتا ہے۔ جب ریہ تعلق قائم ہو جاتا ہے'اس کے بعد مجرباقی سب چیزیں آ جاتی ہیں اور میں نے رہے بہت و فعد ہیان کیا ہے۔ خوب توجہ سے من کیجے اویکھے اتنیکس سال نبی رہے ' تنیکس سال آپ حیثیت نبی کے دنیامیں زندہ رہے۔۔۔ تیرہ سال کے میں اور دس سال مدینے میں 'تیرہ سال میں کوئی مسئلہ نہیں اترا۔ نماز کا تھم ہو گیا۔ لیکن چو نکہ مسلم نوں کی جماعت کا کوئی نظم نہیں تفا۔ اذان وغیر ہ یہ سب بچھ حاکر مدینہ میں شروع ہوا۔ حتی کہ نماز ' روزہ' حج ' جہاد' ز کوق' نکاح اور طلاق کے مسائل کاروبار کے مسائل از ندگی کے سارے مسائل۔۔۔ یہ سب جاکر مدینه میں اترتے ہیں۔ تیرہ سال میں قرآن انتااترا کہ جس کی کوئی حد شیں۔ قرآن پڑھ کر د کیے لو ' قرآن پڑھود کیے لو۔۔۔ پہلے یہ کمی سورت ہے یا مدنی سورت ہے۔ اگر کمی سورت ہے تو ہجرت سے مہلے نازل ہوئی ہے ' پہلے تیرہ سال میں۔ اگر مدنی سورت ہے تو ہجرت کے بعد دس سال میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھ لو کی سور تیں کتنی ہیں ؟ کیانازل ہو تارہاہے۔ وَہی ایمانُ کو پختہ کرنا' زمین کو بہانا'اس کو دوسرے لفظوں میں بول دیکھے نوجیسے بیراکثر محکمہ زراعت والے کتے ہیں کہ اگرتم نے گندم کاشت کرنی ہے توبہ نہیں کہ تم پکا یک جاکر ﷺ ڈال دو'زمین کو یملے مناتے رہو۔ ایک د فعہ بل چلاؤ' دوبارہ چلاؤ۔ پھر سماکہ مار دو۔ اس کو دبادو۔ پھر ہل چلاؤ' جتنی زیادہ زمین ہے گی 'اتنی انچھی فصل ہو گی۔ یعنی قرآن کی سور توں میں مسائل نہیں بتا تا۔ یہ سب نبی پر چھوڑ دیا کہ وہی بتائے گا۔ کلمہ نبی بتائے گا' نماز بھی نبی بتائے گا'روزہ بھی نبی ہتائے گا۔ قرآن نام لیتنہ روزے کا فلال چیز کا فلال چیز کا الکین تفصیل کہ روزہ رکھنا کسے ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟۔۔۔اب دیکھونا ہد مسئلہ جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔

متلہ نیاہے کہ بیا بھی ضروری ہے۔ رمضان شریف بھی گزر رہا ہے۔ ہمیں بیا دیکھ کربرا افسوس ہو تا ہے۔ حدیث کے لفظ کتنے واضح ادر دد ٹوک ہیں لا صَلُو ہَ لِمَنُ لَّہ يَقُرَأُ مِفَاتِحَة ِالْكِتْبِ جو هُخُص نماز مِن الحمد شريف نهيں پر هتااس كى نماز بى نهيں ہوتى۔ بيد مدیث ہے( صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراة الامام والمامون في الصلوات كلها) جو فخص نماز من الحمد شريف نهين یرہ هتااس کی نماز نہیں ہو تی۔اور پھراس الحمد شریف کانام نماز ہے۔ یہ جوالحمد ملندر ب الحالمین ہے رہات آیتی ہیں۔اس کانام نمازہے۔حدیث قدی ہے جو حضرت او ہر رہ وضی اللہ عند يه مروى بحدقَسَمُتُ الصَّلُوةُ بَيْنِيُّ وَ بَيْنَ عَبُدِي ﴿ رُواهِ مَسَلَّمُ مشكوة ' باب القراة في الصلوة فصل اول عن ابي هريرة " ) كمين اوربده دونول نماذ کو آدھ آدھ تقیم کرلیت ہیں۔بھٹی اکیے تقیم کرلیتے ہیں ؟اللہ نے الحمد کی تقسیم کر دی که الحمد شریف کی سازھے نئین آیتیں اللہ کا حصہ ہیں اور ساڑھے نئین بدے کا حصہ ہیں۔ یعنی الحمد شریف کو نماز کہا ہے۔ تواسے بیبات بالکل واضح ہے کہ الحمد نماز كاركن ہے۔ اس كے بغير نماذ شيں بجس ركعت ميں الحمد شيس يرهي كئ وه ركعت شيں ہو تی۔ اور حدیث میں بدبات بروی وضاحت کے ساتھ آتی ہے 'حضرت عباد ہین صاحت ہے ظارى ومسلم من روايت ب الأصلوة لِمَن لَّم يَقُراً بفَاتِحة الْكِتْب اس آدى کی نماز ہی نہیں جس نے الحمد شریف نہیں پڑھی۔اب امام ہویا اکیلا ہو'مقتدی ہویاامام ہو' أكبيلا مو'يا جماعت بهو' فرض مويا نقل' جنازه مويا كوئي لور نماز حس ركعت ميں نمازي الحمد شریف سیس پڑھے گاوہ نماز نسیں ہوگا۔ (صحیح البخاری کتا ب الإذان) اباس كو حنى كيا كيركا ؟ ديكموجى! آب مديث كوليت بي اور بهم قر آن كوليت بيل. قر آن مِن بِ كَهُ ﴿ إِذَا قُرَىءَ الْقُرَّانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾

[7: الاعراف: 204] اورجب قرآن برهاجائ توسنواور جيبر مويس جب قرآن نے روک دیا تورک جاؤ۔۔۔اللہ اللہ خمر سلا۔۔۔اب جوایک آدمی بے خبر ہوتا وہ کتا ہے کہ ہاں بھٹی! قرآن میلے 'مدیث بعد میں۔اب اس مولوی سے کوئی یو چھے کہ قرآن کی آیت میں کہیں نماز کا ذکر ہے؟ کیا یہ نماز کے بارے میں ہے ؟ جب سارے مسلے قرآن میں نہیں۔سب سے پہلے ہات جو ہے وہ یہ کہ آد می نماز میں کھڑ اکسے ہو ؟ ہاتھ کیسے ہاند ھے ؟ پھر اس کے بعد ابتد اکیے کرے ؟ اس کے بعد کتنی رکھتیں پڑھے ؟ قیام میں کیا کرے ؟ رکوع مین کیا کرے ؟ سجدے میں کیا کرے ؟ کمیں رکوع پہلے کمیں سجدہ پہلے۔۔۔ قرآن میں توبہ ے۔ ﴿ يَامَرُيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْحُدِي وَالرَّكَعِيُ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ [3: ال عمران: 43] سجده يملي 'ركوع بعد ميں۔ يہ تو قرآن ہے۔ سجدہ يملي 'ركوع بعد میں۔حالا نکہ ہم نمازیز ہے ہیں 'اس میں رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔ یعنی قرآن نے نمازی تفسیریالکل بیان ہی نہیں کی۔لیکن یہ آیت لاکر ہمارے حفی بھائی۔۔۔ کمادیوبندی مریار بلوی ۔۔۔ دونوں اڑ جاتے ہیں۔ کہ نہیں نہیں کوئی الحمد نہیں۔جب امام نماز بڑھائے ' وہو کیل ہے اس وہ پڑ معتاجائے اور تم حیب رہو۔۔۔اللہ اللہ خیر سلا۔۔۔اب حدیث کو قرآن کے مقابلہ میں اور قرآن کو حدیث کے مقابلہ میں معاملہ صاف کر دیا۔اب جس آدمی کو اللہ نے سمجھ دی ہو'وہ سویعے گا کہ جب کوئی مسئلہ نماز کا' قرآن میں نہیں'نہ رکوع کانہ سجدہ کا'نہ قیام 'ندالتحیات' سیبھی نہیں کہ نمازیں کتنی ہیں ؟ پانچے ہیں' چار ہیں' تین ہیں ؟ جیسے پرویزی کتے ہیں دو ہیں۔ قرآن سے نکالتے ہیں-کوئی کہتاہے کہ تمین ہیں ہم قرآن سے نکالتے ہیں۔ كُونَى كَتَابِ كَه نَمَازُ وْيُونَى كَا عُمْ بِ أُورِ يَكُمْ سَيْلٍ ﴿ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلُوتُهُ وَ تَسُبِيْحَه ' ﴾ [24: النور: 48] برايك كوائي دُيو في كايت بـ نماذ كـ معن دُيو في ہیں۔ وفتر کی ڈیوٹی ٹھیک اداکرو یمی نمازہے۔ جب قرآن میں نمازی تفصیل ہے ہی نہیں ' تو الله كي مدا يه آيت كمال سے آئى جو تخفے بيہ بتادات كه الحمدند يردها كرو-الله كر رسول

عَلَيْهُ فَرَاثِ بِنِ لُوْلُوا صَلُّو اكْمَا رَآيُتُمُونِي أُصَلِّي ﴿ رَوَاهِ الْبِحَارِي كتاب الإذان ' باب اذان المسافرين اذان كانوا الجماعة ) نماز محم ے سیکھو' نماز میں مجھے رکھوکہ میں کیسے پڑھتا ہول ؟ نماز کا طریقہ وہ ہے۔ نماز کا طریقہ وہ ہے جو میں بتلاؤں گا۔ اور قرآن کی آیت کامطلب کیا ہے ؟ ﴿ إِذَا قُرىءَ الْقُرُانُ فَاسْتُمِعُوا لَه و النصيتُوا ﴿ كَافْرِكَتْ مِنْ كَهِ جب يه محد عَلَيْكُ كَرْب موكر قرآن كا وعظ كريس توشور مياياكرو تاكه الن كى بات كوئى نه ہے۔ تمصارى جيت رب سے قرآن ميس ے ﴿ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرُانِ وَالْغَوَا فِيُهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ﴾ [41: فصلت: 26] كافرول في كما ال قرآن كوند سنواس مِن شور مِهِ تَاكه تم مِي عَالب ربور الله نے قرمایا: ﴿ إِذَا قُرىءَ الْقُرُانُ ﴾ جب قرآن كاوعظ كيا جائے ميراني تممل قرآن شائے ﴿ فَاسْتَمِعُواْ لَه ﴿ وَأَنْصِتُواْ ﴾ سنواور جيب رہو ﴿ لَعَلَّكُمُ مُرْحَمُونَ ﴾ تاكه تم پرالله كى رحمت ہو، تمهاري سمجھ ميں كچھ آجائے۔ آیت کا بیر مطلب ہے۔ اور انھول نے اٹھاکر اسے نمازیر لگادیا۔ الحمد شریف اڑادیا۔ اجھااب آدمی سوچے کہ اگریہ آیت نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام پڑھے توسنو تواب کتنی رکعتوں میں سنے گا؟ مغرب کی دو' عشاء کی دو' فجر کی دو' کل چے۔باقی ظسر کی پور ی چاد' عصر کی پوری بیار 'کل آنچھ مغرب کی ایک 'ٹوعشاء کی دو پچھلی کل گیارہ۔۔ گیارہ رکعتوں میں کیوں پڑھے؟ پھر کیوں اسے جیپ کرواتے ہو۔ اگر اس آیت کا نیمی مطلب ہے کہ جب الم مراجع توجيد ربوند يزهو' بلحه سنو\_اگراس كاليمي مطلب ہے' توباقی گياره ركعتوں ميں تم اسے حید کیوں کرواتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اہی او پسے بھی کام چاتا ہے اوراس طرح بھی۔ یہ دین کے بگاڑ کی صورت ہے۔ جب یہ تمیز نہ ہو کہ قرآن کا میدان کیا ہے ؟ ہمیں کالجول میں تجربہ ہے 'وہاں فتحصر ہوتے ہیں' وہاں مختلف مضامین کی سوسا نٹیال ہوتی

ہیں۔مثلا سائنس والے ہیں' جغرافیہ والے ہیں' تاریخ والے ہیں اب وہ کیا کریں ہے کہ اجی اکوئی الی بتلاؤجو ہمارے Subject تاریخ بر فٹ آ جائے کیونکہ ہمارا مضمون ہے۔ سائنس والے اینے لیے کوئی آیت تلاش کر لیتے ہیں' اور آرٹس والے اینے لیے کوئی آیت الاش کریں گے۔ اور جابلول میں بیہ کہ قرآن میں سب بچھ ہے۔ایٹم سم کا فار مولہ بھی ہے وہ مولوبوں کو نظر نہیں آتا۔ قرآن میں سب بچھ ہے وہ بے و توف سمجھتا ہی سس كه به قرآن بي كيا؟ قرآن في شروع من به كه ديا ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لاَ رَيُبَ فیہ کا اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ اللہ کی تماب ہے۔ لیکن اس کا فیلڈ کیا ہے؟ ھُدَى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ يه صرف متقين كے ليے بدايت ہے۔ اس اس كالور كوئى فيلد نہيں۔ یہ تاریخ سائنس یافقہ کی کتاب نہیں باہمہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ بدایت کے معنی کیا ہیں؟ رستہ ہیں کر دینا' سڑک یکی بناوینا تاکہ جب محمد علاقے اسپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں تواس مر مزے مزے سے چلتے جائیں۔ یہ ہے صورت۔ آپ اس سے اندازہ کریں۔ رمضان شریف کتنا گزر حمیا ہے اور قرآن کتنے ختم ہو حملے بھر اند مبیرے میں کوئی فرق پڑاہے 'وہی گھٹاٹوپ اند میر اروہی پہلے والی جمالت \_ ذرائھی فرق شمیں پڑا۔ حالا تکہ قرآن کو اللہ نور کہتا ہے۔ فَأُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَ نُورُ الَّذِي آنَزَلْنَا ﴾ [64:التغابن :8] لو کو باللہ سر ایمان لاؤلوراس سے رسول سر اور اس نور برجو ہم نے اتار اہے۔ یہ قرآن نور ہے اور نور کے معنی کیا ہیں ؟ روشنی۔۔۔جب بیروشنی ہو جاتی ہے مومن کواللہ کی پوری معرفت اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھراس کے لیے؛ دین کے کام بالکل مشکل نہیں رہتے۔ دیکھو! قرآن نے کیا جامع بات کمی ہے۔ کیونکہ قرآن کا کام زمین تیار کرنا ہے۔ ﴿ مَا اتْكُمُ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ وَ مَا نَهَكُمُ عَنَٰهُ فَانْتَهُوا ﴾ [59:الحشر :60) بس تصد فتم ۔۔۔ کیول ؟اس لیے کہ مسئلہ سارے محمد علیہ بی بتائیں گے۔

مَا اتْكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُونُهُ ﴾ جو تحميل رسول عَيْنَة وين وه لے لو ﴿ وَ مَا نَهْكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾جس سے رسول تمھی روک رک جاؤا باز آجاؤ۔اس لیے مِنْ سِبِ مِمْ عَلِيْكُ بِي بِنَاكِينِ كِرِ هِمَا اتْكُمُ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ وَ مَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ايك عورت كين كلى كه بدمتله كيے ہے؟ عبدالله كن مسعودٌ في كها تو قرآن نہیں پڑھتی ؟ کہنے تکی کہ قرآن میں بیر مسئلہ کب ہے ؟ وہ کہنے لگے دیکھ ' تخجے مسئلے کا علم ہے کہ اللہ کے رسول علی نے کیا فرمایا ہے ؟ لیکن تو کتی ہے کہ قر آن میں نہیں ہے۔ جویات رسول الله منافظ نے کہ دی وہ سمجھ لوکہ قرآن کامسکلہ ہے۔ جب قرآن ہے کہاہے کہ نی علی جودیں وہ لے لو بس سے روک دیں باز آجاؤ۔ قصد ختم ہو گیا۔ (صحیح بعارى كتاب اللباس باب المتنمصات عن علقمه في اوريايان ہے۔اباسے ایمان کا جائزہ لیں۔ کیا آپ کا ایمان شلیم کر تاہے کہ جو رسول دے دے دہ لے اور جس سے روک دیں باز آجاؤ۔ سوچے الک منٹ کے لیے کہ کیا یہ ایمان ہے؟ اور میں سوچا کر جاہوں کہ آگر مسلمان ایک لحد کے لیے بھی سوچ لے تو داڑھی منڈانے والا مسلمان ای وقت باز آجائے۔ اور یہ فیصلہ کرلے تکہ اللہ کے رسول ﷺ منع کرتے ہیں 'میں ٹلنا ہی نہیں۔ تو قرآن کے خلاف ہو حمیانا۔۔۔ بالکل سارے مسئلے آ محیے۔ سود کھانے والا' ر شوت کھانے والا' النے سیدھے کام کرنے والا۔۔ جب قرآن بیابت سکھا تاہے کہ جو میرارسول علی وے وہ لے اواور جس ہے روک دے اس ہے رک جاؤ۔ اب اگر قرآن بر ا بیان ہو 'توبیبات بالکل رائخ ہونی جا ہیے 'اور جس نے پھر بھی اپنی مرضی کی مکہ جی اول سیس ماننا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا فرمایا ہے۔ دیکھوا قرآن نے تو ہی کما ہے کہ جو میرا رسول دے اس کو لے اواور جس سے روک دے اس سے باز آجاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ نے فرَمَا لاَ يُؤُمِنُ آحَدُكُمُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعٌ لَّمَا حِثُتَ بِهِ (رواه في

شرح السنة ' مشكوة' كتاب الايمان' باب الاعتصام بالكتب والسنة ' فصل الثاني عن عبدالله بن عمر الوبي آوي تم من سايمان والا ہوئی نہیں سکتاجب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری بات کے تابع نہ کر دے۔ یہ اللہ کے ر سول علیت نے فرمادیا۔ و کیمو کیسی مطابقت ہے قر آن کی اور حدیث کی کہ تمصار الیمان سیح ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک تمھاری خواہشات' آرزد کیں 'تمھارے ول کی ہاتیں میرے تھم کے تابع ند ہو جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح معنوں میں مسلمان ہی شیں جو مستقل الله کے رسول علی کے الفت کرتا ہے۔ اتفاق سے ہو جائے 'نگاہ اد هر اد هر دالی ' پيد تھی ہے کہ انلّٰد کے رسول علی ہے منع کیا ہے ، کیکن نگاہ ادھر ادھر ڈال دی اور پھر کت ہے ' شر ما تا ہے'اللہ مجھے معاف کردے' مجھ سے غلط ہوگئ بحری تقاضے کے تحت' غلطی ہوگئ حالیس پیاس کا شیو کرنے والا سیٹ رکھا ہواہے' روزانہ شیو کر تاہے'رگڑے بررگڑا دیتا ہے۔ پھر شیشہ دیجتاہے کہ چرہ فرسٹ کلاس ہواہے کہ نہیں ہوا۔اسے ذرابھی خیال نہیں آتا کہ اگرانلہ کے رسول علیہ ہوتے تومیری شکل دیکھنا بھی پہندنہ کرتے۔ کیا بیہا تیں غلط ہیں؟ آخران با تول پر کون عمل کرے گا؟ قبرول سے مردے آکران پر عمل کریں گے یا پھر بندو؟ بيرترآن كماتاتٍ. ﴿ مَا اتْكُمُّ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ وَ مَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُو اللَّهَ ﴾ آگے كياكما؟جورسول دے اسے لے لواور جس سے روك دے اس سے باز آجاؤ۔ ﴿ وَاتَّقُو اللَّهُ ﴾ [59: الحشر: 7] اور اللہ ہے ور جاؤ۔ اس كا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کی نا فرمانی عین اللہ کی نا فرمانی ہے۔ اور اللہ تغالی نے سورہ تور میں فربايا: ﴿ فَلْيَحُذُر الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنَ آمُرِهِ ﴾ [24:النور:63] ال او گون کو ڈرٹا ما ہے ،جونی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ﴿ عَنْ تُصِيبَهُمُ فِتُنَّةً ﴾ کہ ان کو عذاب بینے۔ آگر مسلمان نے بیانہ سیکھا کہ میں اپنی خواہش کو محر عظیمہ کے تابع کر دول تواس نے باسکھھا؟ پچھ بھی نہ سکھا۔ اگر مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو محیا' تو مسائل سمجھنے

میں دیر نہیں لگتی۔جونبی کہتا جائے گا'مسلہ ٹھیک۔اب دیکھیں ہدا بمان کی بات ہے 'اللہ کے ر سول میں سے گل میں ہے گزر رہے تھے۔ بڑااہتدائی دور تھا۔ بڑی غربت تھی' مسلمانوں کی حالت برای ابتر تھی۔مهاجروں کا بھی فلڈیر فلڈ چلا آرہا تھا۔ حالات بہت ہی خراب تھے' آپ نے دیکھاکہ ایک آدمی نے چوبار وہالیا ہے۔ یو چھاکہ میہ چوبار و کس کا ہے ؟ کس نے بتا<u>ماما</u>ر سول الله علي فلال كاب ؟ الله ك رسول علي نفي نه فرمايا: كمال ب أبيه مير اصحابي مو الدر چوبارے مائے 'ہم محو کے مررہے ہیں۔ انھیں پت نہیں معجد میں کتنے درویش بیٹے ہوئے میں جنمیں کھانے کو روٹی میسر نہیں۔اور یہ چوہارہ بنار ہاہے۔ آپ کو بیبات الحجی معلوم نہ ہوئی "آپ چلے سے معدہ جب آیا ' تو کسی محال نے کہا کہ آج اللہ کے رسول میلانی ہمارے محلے میں آئے تھے 'بات ہوتے ہوتے آپ کے چوبارے کی بھی ہوگئے۔ تو آپ ناراض ہو گئے تحـ (رواه ابن ماجة 'كتاب الزهد ' باب في البناء والخراب عن انس س ) اب دیکھے! ایمان اس وقت کسی فی اور چوہارے کو گرا دیا اور کما جس ہر اللہ کے رسول علی ایک آدی نے سونے کی رکھنے کے قابل ہے ؟ ایک آدی نے سونے کی انگوشی پین لی۔ ہمارے پیمال سسرال والے اکثر انگو ٹھیاں پیناتے ہیں۔ محافی نے بھی انکو تھی بین ل۔ انٹد کے رسول علی تھاہ کو ذرابدل کر دیکھا کہ مر د ہو کر سونا پہنتا ہے؟ مر د کے لیے سونے کی انگو تھی پہننا حرام ہے۔اہے بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ اللہ ک آنکھ بدل گئی ہے۔ فوراا تکو تھی اتار کر پھینک دی۔ کسی نے کمااللہ کے مدے اٹھا لے دولت ہے۔ جاکر بیج وینا۔ سحافی نے جواب دیا 'جس پر اللہ کے رسول علیظی تاراض ہو گئے اس چز کو میں ہاتھ نیس لگاتا 'باز میں جائے۔ ایمان توبہ ہے۔ فرایا: لا یُؤمِنُ اَحَدُ کُمُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَسعُ لِمَا حِئْتَ بهايمان تُعيك بوگاى نبين جب تك كه آپ كى فوابش میرے تابع نہ ہو جائے۔ میرے بھا کیو! اگر ہم ایک میں سبق یاد کر لیں۔ رمضان شریف کے جانے کے بعد سمجھوکہ آپ نے بوی قدر کی۔ قرآن کو آپ نے مان لیا۔ نبی کو مان لیا' ویسے جارے ہال کیا ہو تا ہے کہ نبی کو تو کیا مانتا' دین کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔شریعت کی

نیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ مسئلے بھی دن رات گھڑے جارہے ہیں 'وَ ھڑاد ھڑ مسئلے ہر مسئلہ۔ کو ٹی ہو چھے یہ شبینہ کیاہے؟ ارے تم! قرآن زیادہ پڑھناجائے ہو؟ نہ بھی اللہ کے رسول علیہ نے شبیبہ نہ کیا نہ مجمی محلبہ رضی اللہ عنهم نے کیا۔ رسول اللہ علیہ کے زمانے ہیں اس کانام و نشان نہ تھا۔ پھر صلوۃ دیکھو' یہ درود' ان کے لیے کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ گر درود جور سول اللہ عَلَيْنَةً نِے سَکھایا' فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللّٰہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ (رواه مسلم مشكوة كتاب الصلوة باب الصلوة على النبي للله و فضلها عن ابي هريرة " ) ديكھولوطريقه بھي بتايا۔ يه دروداصلي ہے۔وقت بھي بتايا کہ بیوقت درود پڑھنے کا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان نے کیا کیا؟ "ننگ نام زگلی کا کافور"النا نام ۔۔ اذان سے پہلے صلوۃ وسلام' اذان سے پہلے درود۔ اذان اللہ کے رسول علیہ میں ولاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بھی اذان ہوتی تھی۔ لیکن کسی صلوۃ و سلام کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ مگر بیہ کام آج ہور ہاہے۔اس سے آپ اندازہ لگالیں کہ آج کا مسلمان دمین کو بگاڑ نے 'ڈھانے اور اس کوہر باد کرنے کی کوشش کررہاہے۔ اور مید دین کی کوئی قدر شیں۔ چاہے روزہ آ جائے 'چاہے قرآن آ جائے' یہ سلسلہ سب کا سب میکار ہے۔ میرے بھا نیو! مسلمان ہونے كى كوشش كرو اور مسلمان ہونے كے معنى كيا بين ؟اسلام كے معنى ہوتے بين اسيخ آپ كو سپر د کر دینا۔اسلام کے معنی کیا ہیں ؟اپنے آپ کوانٹد کے سپر د کر دیناکہ اللہ جو تیرانحکم ،میں راضی میں اس کے لیے بالکل تیار۔ اور آپ کو پند ہے کہ موت کی گولیاں جھو متی ہی رہتی ہں۔ بادر کھو موت صرف ہوڑھے کو ہی نہیں آتی موت صرف یجے کو نہیں آتی موت جوانی میں آ جاتی ہے۔ موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ کیوں ہم اس کی طرف سے غا فل رہیں اور اس کی برواہ نہ کریں۔ آپ مجھی کسی مرنے والے سے تو یوچھ کر دیکھیں۔ ویسے پوچھ کوئی نہیں سکتا۔ قرآن نے توہتایا ہے کہ مرنے والاجب مرجا تا ہے تو کیاولویلا کر تا ہے۔ویکھیں قرآن نے یہ نقشہ کھینچاہے ﴿ وَ هُمُ يُسْتَرِخُونَ فِيُهَا ﴾ وہ چینیں گے'وہاڑیں ماریں مے اور کیا کہیں ہے۔ ﴿ رِنَّنَا أَخُرِجُنَا ﴾ یااللہ! ایک دفعہ اس مصیبت ہے اس

عذاب سے تکال لے۔ ﴿ نَعُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمِلُ ﴾ اب جاكر نیک عمل کریں گئے ' پہلے والے عمل بالکل نہیں کریں گے۔اور اللہ کیا بھے گا: ﴿ أَوْ لَهُمُ نُعَمَّرُ كُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيُهِ مَنُ تُذَكِّرُ ﴾ تَجْهِ عمر نميں دی تقی اور پھر ﴿ وَ قَدُ جَآءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ تم كوكس نے ورايا نہيں تھاكہ يہ دين نہيں۔ فرمايا: ﴿ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير ﴾ [35: الفاطر: 37] توظالم ب عاا تيراكوكي مدد كار نسي - يه قرآن كتاب\_ وكم إكياعجب فيعله ٢٠ ﴿ وَهُمُ يَسْتَرْخُونَ فِيهَا ﴾ ووجين ك وه چلائيں كے وه كيا كميں كے ؟ ﴿ رَبَّنَا أَخُرِجُنَا ﴾ ياانتدا أيك مرتبه نكال رے۔ ﴿ نَعُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمِلُ ﴾ پيلے جے كام شي كري ك ندايك وك كا ﴿ أَوْ لَمُ نُعَمِّرُ كُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيُهِ مَنْ تُذكِّرُ ﴾ كياتج کافی عمر نہیں دی ؟اور پھر تیرے یاس کیا سمجھانے والا ڈرانے والا کوئی شیس آیا۔ تھے کسی نے بتایا نہیں۔ پھر فرمایا 🗨 فَ مَا لِلظَّالِمِیُنَ مِنُ نَّصِیرُ ﴾ جا 'تیرے لیے کوئی مددگار تهير دلساند

میرے بھائیو! کی بات توبہ ہے آئ کل کی نزاکش دیکھ کر اُنج کل کے یہ شاٹھ ابیت بنا کپڑے فرسٹ کلاس شکل بہت اعلی دیکھو جی اِن کھو ہی اور گھو۔ اِن کا سے بنا کپڑے فرسٹ کلاس شکل بہت اعلی دیکھو جی اِن پڑھ کر تود کھو۔ تر آن میں سب کچھ ہے۔ فرمایا :﴿ اُنصِیْبُ مَن فَوْقِ رَوْسِهِمِ الْحَمِیْمُ ﴾ میں سب کچھ ہے۔ فرمایا :﴿ اُنصِیْبُ مَن فَوْقِ رَوْسِهِمِ الْحَمِیْمُ ﴾ الحصور الحوالی اور گھو لاکھولی اِن ان کے سروں پر پڑے گا۔ ﴿ اُنہُ صَابُوا ﴾ دوسری جگہ تھم ہے کہ اس کے سرک اور گرم پانی ڈالا جائے گا۔۔۔ یہ جو فواروں کے نیج نماتے ہیں۔۔اب اس کے سر پر گرم پانی نالے ہیں۔۔اب اس کے سر پر گرم پانی نال

والاجائے گا۔ غریب بھارہ ٹونی لگائے گا۔ ٹوئی سے بانی دھار کے ساتھ پڑتا ہے۔ بیبات امیر كى نزاكت كے خلاف ہے كه دھار كے ساتھ يانى يڑے۔دہ چا جتاہے كه نسيس فوارہ پڑے۔اللہ كياكرے كا؟ خدا فرشتوں سے كے كاكہ اس كے سرير دھارباندھ كر آگ والو۔ ﴿ فَو ْ قَ راُمیہ ﴾ اس کے سرے اوپر اچھی طرح سے ڈالو اور پھراس سے کے گا ﴿ فُقُ إِنَّكَ أنُتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴾[44:الدخان:49] يَكُم بِ ثَكَ تُوه نِياش بواعزت والا بنتا تھا اب چکھ اس کا مزا اور اللہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ ﴿ وَ اللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَام ﴾ [3: ال عمر ان: 4] من بواانقاى بول اور انقام الله كيول ندل الله کی کتاب آئے 'رسول لے کر آئے 'اور ہم اللد کی تھانیدار جنتی بھی برواہ نہ کریں۔ کیا ہم تھانیدار کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہمیا ہم اللہ سے زیادہ تھانیدار سے نہیں ڈرتے۔ یقیناً ہم اللہ کی نسبت تھانیدار سے زیادہ ورتے ہیں۔اس پر اللہ کو غیرت آتی ہے اور التدانقام لے کرہی رہے گا۔ جیسا آدمی ہو دیبااس کے ساتھ سلوک۔ آگر نازک ہے تواللہ کتا ہے اس تکوار سے نہ مارو'روحی میں ڈال کر ہتھوڑوں سے آہنہ آہنہ کٹو(مارو)۔ یہ بہت ٹازک ہے'اس کو تکوار ہے بارنا محک نہیں' اچھی خاصی کر کروا کے پھر لکڑی کے ہتھوڑوں سے آہتہ آہتہ اس کومارد۔ یہ تو بہت نازک ہے۔ تو قرآن کہتاہے : کہ کھولتا ہوایانی ان کے سرول ہر دھار باندھ كر والا جائے كااور اللہ كے كا ﴿ ذُق ﴾ جكم الو توبراچوبدرى تما البدر تما سارے محل میں تیریبات انی جاتی تھی۔ کچھے کھی ڈرنگا؟

میرے بھائیو! مسلمان ہونے کی کوشش کرو' سیجھنے کی کوشش کرو۔ میں چاہتا ہیں ہی ہوں' جھے سیجھاتے ہوئے بہت وقت گزر گیا ہے۔ صرف بی بات کہ خاند انی اسلام کوئی اسلام سیس ہے۔ جیسے رسماب کے بعد بیٹا' پھر اس کا بیٹا مسلمان چلا آرہا ہے' یہ کوئی اسلام شمیں ہے۔ اسلام اپتا پنا ہو تا ہے' باپ کا اپنا ' بیٹے کا اپنا۔ بیچانو۔۔۔اور اسلام کو قبول کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام چاہتا کیا ہے ؟ یہ کہ بک جاؤ' اسلام کے ہو جاؤ۔ اسلام کسی کا مطبح شیں'

سال دو مرضیال نہیں چل سکتیں۔اللہ کی مرضی بھی چلے اور آپ کی بھی مرضی چلے۔ گر الله كتاب ناكه من شريك جابتاى نسين بول- بهاك جادُ تصدي ختم \_\_\_ الله كتاب كه ميراكوني شركي نديو ﴿ إِن الْحُكُمُ إِلاَّ لِللَّهِ ﴾ [66: الانعام: 57] عِلَى تَوْ ميرى تل عِلَى كَدْ ﴿ وَ لاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [18:الكهف :26] میں این تھم میں بالکل کسی کو شریک نہیں کر تا۔ میرے بھا کیوا آپ مرضی بھی اپنی چلائیں' اور یہ بھی کہیں کہ میں مسلمان بھی رہوں' ایبابالکل نہیں' یہ دھوکہ ہے' نفس کا فریب ہے 'اس لیے میرے بات کو توجہ ہے سن لو 'مسلمان ہونے کی کوشش کرو۔ یہ فیصلہ کر لو ہمیں کسی مسئلہ کاعلم ہو جائے توا بی رائے پر اکڑنا مختم کر دیں گئے 'مہنصیار گرادیں گئے 'جو تھم ہوگائس پر چلیں ہے۔ پھراگر بھری نقاضے کے تحت کوئی کمی ہوگئی' تھوڑی بہت ،کسی اور جگہ۔۔۔ابیا ہو تواللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان عادی گناہ گار نہیں ہو تا'مسلمان سے انقاقی گناہ ہو تا ہے۔ بعن صحابہ سے زناہی ہوا' بعضوں نے شراب نوشی بھی کر بیٹھے۔ نتیجہ کیا لکلا ؟ گناہ ہو گیا' فورا آکرا قرار کرلیا' توبہ کرلی' قصہ ختم۔۔۔ کوئی صحابی ایساعادی مجرم نہیں کہ ایک گناہ کرے' پھر کرتا ہی چلاجائے۔جو آدمی یہ بھی جانثا ے کہ بی گناہ ہے ' اسے کر تاجائے اور بیا سمجے کہ میرے ایمان میں خرابی ہے اس میں بان نہیں' تووہ اللہ کی بات من لے کہ اس کا بمان گر میا۔ اس طرح ' جس طرح ریز هی پر سامان لادااوروه بیٹھ گئی۔ با کیریئر پر سامان ر کھااوروہ بیٹھ گیا۔ ایمان اعمال کا کیریئر ہے۔ مضبوط ہوگا توبرے برے عمل کرے گااور آگر مضبوط نہ ہوا تو داڑھی کے تین بالوں کاوزن بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بیا ایمان کی کمزوری ہے تا۔۔۔ داڑھی کا کوئی بندرہ سیر دزن نہیں ہو تا کہ اٹھانہ سکے۔ یہ کیے ایمان کی بات ہے۔ اب کیے رکھ لیس 'بائے بائے! پیلے تو وو Cick مارے گی پھر سوسائی نکال دے گی۔ مولوی صاحب آب بھی کیابات کرتے ہیں 'ہر جھے رگزاد ہے ہیں۔ الله ديكما بھى كى ہے۔ قيامت كے دن ميرى بات ديكھ لينار الله كے گاتھ ن به آكيا بس سے کی ایک کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ہتا تیری ووستی کیا تھی ؟ مدہ کچھ توسوے۔ ارے

بھری تقاضے کے تحت ذنا بھی ہو گیا۔ یا کوئی بواگناہ بھی ہو گیا تواللہ کہتاہے کہ اے بعد ے! تو بھر تھا'اتفاقی غلطی ہو گئی ہے۔ تو معانی کے لاکن ہے الکین یہ جو روزانہ شیشہ دیکھ کرکام کرے 'یہ بہت بواعادی مجرم ہے۔ اللہ کے گا'یہ میرے دسمن کاکام ہے۔ یہ کسی شریف آدمی کاکام ضیس۔ تو اس لیے میرے بھا نیوار مفان کا سب سے بواتخد آپ کے لیے بی ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی کوشش کریں۔ یہ فرقے شرقے سب بلائیں ہیں آفتیں ہیں' دیوبعہ یہ سلمان ہونے کی کوشش کریں۔ یہ فرقے شرقے سب بلائیں ہیں آفتیں ہیں' دیوبعہ یہ سلمان منان کے کوشش کریں۔ یہ فرقے شرقے مسلمان منان کی کوشش کریں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه نمبر21

إِنَّ الْحَمَدَ لِلَهِ نَحُمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَ نَسْتَغُفِرُه وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاْتِ اَعْمَالِنَا وَ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَه لاَ وَ مَن يَّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهَ الله وَحُدَه لاَ شَرَيُكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه وَ الله وَالله وَحُدَه لاَ شَرِيُكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه وَ

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيْرَ الْهَدُي هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ وَشَرَّالأُمُورِ مُحُدَنَّاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَنَّةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

اس دنیاسے ضرور سے جاتا ہے۔ یہ دنیار ہنے کی جگہ نمیں ہے۔ یہ انسان کے لیے
جاتا ہے۔ یہ دنیار سنے کی جگہ نمیں ہے۔ جواس دنیا میں آبادہ
الکل عارضی قیم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ سوچ لیس کہ کوئی انسان ایسا ہے جواس دنیا میں آبادہ
اور پھرنہ گیا ہو؟ کیا آپ کویاد ہے کہ بمیس ٹھمر گیا ہو۔ اگر ایسا کوئی ہوتا'جو آکر نہ جاتا تو دہ نی
جوتا۔ لیکن دیکے لوالیا نی بھی کوئی نمیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عمر دی ہے ابھی تک ان
کوزندہ رکھا ہے لیکن زمین پر نمیں 'بھے آسانوں کے ادپر رکھا ہے اور قیامت کے قریب
کوزندہ رکھا ہے لیکن زمین پر نمیں 'بھے آسانوں کے اوپر رکھا ہے اور قیامت کے قریب
ازیں گے۔ قیامت کے قریب دہ ذمین پر انزیں گے پھر انھیں بھی مر ماہی ہے۔ دنیا میں آبادہ آ
کوئی دنیا میں ایسا نمیں آباجہ آ
کرنہ گیا ہو۔ لازما یسال سے علے جاتا ہے۔ یوں سبحہ لوجب گاڑی ایپے آخری اسٹیشن پر بینج

جاتی ہے پھر صفائی ہوتی ہے اگری ہوی چیزول کو جھاڑو سے صاف کرویتے ہیں۔ مسافر خور موداتر جاتے ہیں اس طرح اللہ نے اس زمین کوبالکل صاف کر دیتا ہے۔ کوئی اس زمین بررہ نہیں سکنا۔ اور بلاآ خر معاملہ یہ ہو تاہے کہ جانے دالے کہتے ہیں کہ ہم تو جارہ ہیں۔ بھر اوير (زين ير) موتے بيں پھر فيج (زيرزين) چلے جاتے بيں۔ پھرزين كى بينے ير پھرتے ہیں 'اس کے اوپر رہتے ہیں اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر غدا کا گودام 'خدا کا جو سنور زمین ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔خدانے اپنے سٹور میں محفوظ کر دیا ہے۔اور پھر اس کے بعد خداز بین کوخالی کروے گا۔اس کو تھم وے گاکہ جننے انسان میں نے دنیا میں جھیج تھے نکال وے۔وہ تیرےیاس محفوظ ہیں۔ چنانچہ زمین جوہےوہ ان تمام انسانوں کو اگل وے گی مکسی کا بال تک نئیں رہے گا۔ پھرانٹہ اپنے ہاں بلالے گا۔ یہ حشر ہے ' یہ انجام ہے 'اس زمین کااور انسانوں کا۔ اب عقل دالا وہ ہے جو خود سمجھ جائے مکہ گاڑی اب اینے آخری اسٹیشن پر جانے والی ہے۔ حدید کہ اگر کوئی ہے و قوف کے کہ میں شمیں جاتا۔ اب ریلوے والے چھوڑیں مے اس کولاز آاتار دیں گے۔ کہ جب سلسلہ ہی ختم ہے تو پھر تھمر کیسے سکتاہے۔ اگر انسان عقل والا ہو تو پہلے بی دیکھ نے کہ میر ااسٹیشن آگیاہے 'اپناسامان اکٹھاکر لے اور جلدی سے اتر جائے۔ وہاں چلا جائے جمال اس کا ٹھکاناہے۔ اب دنیا توبیہ ہے کہ لوگ کراچی ہنچے 'لمباجوڑا شہر ہے جو کہ میلول میں پھیلا ہوا ہے۔ سمی نے گھر جانا ہویا کسی نے ہوٹل میں ٹھمر ناہو' تووہ جمال جاہے جد جائے الیکن وہال تو ایک ہی شمکا نا ہے۔ آپ کے لیے تو وہال ایک ہی شمکانا ہے ' جنت یا دوزخ ۔۔۔ تو پھر اس کے بعد صورت میں ہوگی جو میرے سارے وعظوں کا خلاصہ ہے۔جو کہنے والی بات ہے 'وہ میں ہے کہ دیکھ لو کس کو پیات یاد ہے ' عدا تول میں چلے جاؤ' و نیابالکل غا فل\_\_\_کسی کو ہوش نہیں '**بالکل کوئی ہوش نہیں۔**انجام کسی کویاد نہیں \_نہ چھوٹوں کوندیرہ ول کو 'نہ جیتنے والوں کو 'نہ ہارنے والوں کو 'سپتال میں طلے جاؤ تو وہاں بھی یہی حال ہے۔اووں پر چلے جاؤ اسٹیشن پر چلے جاؤ 'جد هر جاؤیس میں حال ہے۔ونیا بالکل عافل ہے۔اور یہ غفلت بہت بواگناہ ہے۔جو آدمی آخرت فراموش ہو گیا'غا فل ہو گیا' تو وہ معجموك تياه موكيا- قرآن بارباريه كتاب ﴿ وَكَانُوا عَنَهَا غَافِلِينَ ﴾ [7: الاعراف: 146]

کہ میدلوگ اس دنیا میں غفلت کا شکار ہو گئے۔ انھوں نے اپنے انجام کو نہیں سوچ کہ مرکر اللہ کے پاس جانا ہے'اس کی طرف انھوں نے توجہ ہی نہ دی۔ بس مست ہو کر کھاتے پیتے رہے۔

الله تعالى آپ كوسمجھ دے اور سمجھ والا وہى ہے جو اس نكت كوياد كرے اور اين ''تحرت کی فکر کرے۔اور دیکھے کہ اس کا کتنے فائدہ ہے ؟اگر آپ یہ طے کر لیں 'آپ کے دل میں بیات بیٹھ جائے' تو جتنے مقدمے 'جھڑے الزائیاں وہ سب ختم ہو جائیں گ۔ چوری' و اے 'ظلم اور زیادتی کانام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ خو د خو ولو گوب کو مال دیں گے کہ بھئے یہ تیراحق ہے میں شیں لیتا۔ میں وہال جاکر کیا حساب دول گا ؟اگر میں نے تیرالمال کھالیا 'اوما لیا' تومیں کیسے حساب دوں گا۔ ہرایک کی زبان پر نہی بات ہو 'اگریہ عقل کا تکتہ لوگ سیکھ لیس 'انسانوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے' تو کامیال ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا عاہتے ہیں ؟ بید کمہ ہمیں دولت مل جائے ' فریب کرلول ' کسی کولوٹ لول ' نہ ریز ھی والا خیر كرناچا ہتاہے 'نه كارخانه واربيد چا ہتاہے كه ميں كسى ہے اچھاسلوك كروں ؟ بس ميں كہتے ہيں کہ سب کولوٹ لیں۔ بیرولیل ہے اس بات کی کہ اس کونہ اللہ یاد ہے اور نہ موت یاد ہے۔ اپنا جائزہ لینے کے لیے اپنے دل سے یو چھاکریں کہ توکتن مسلمان ہے ؟ پھریہ سوچاکریں کہ تیراایمان کیباہے ؟ آخراللہ نے حیاب لیٹا ہے۔ اگر انبان روزانہ یہ خیال کرے تو یقین جانيں وو جار دن ميں ان شاء الله العزيز ضرور مسلمان ہو جائے گا۔ ليكن بيه غفلت سيه مستى ' بہت ہی ہری چیز ہے۔ ساری خرابیال اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں موت یاد نہیں' موت باد ہو توانسان نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کی کوشش کر تاہے اکنا ہول سے پینا ہے۔ گناہول سے ڈر تاہے۔ چونکہ ہمیں موت یاد نہیں اپنا حباب یاد نہیں اس سے ہم نہ نیکی کی طرف رخ کرتے ہیں اور نہ گناہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہمی پھر دوزخ میں ہی ڈانے گااور جلائے گا۔ طرح طرح سے عذاب ملتے ہوں گے 'جینیں گے 'یکاریں گے 'خداکیا كَ كَا؟﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرُجُونَ حِسَابًا ٥ وَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا كِذَّابَا ﴾

[78:النبا: 27] يه دوزخ ميں كون لوگ آئے ہيں ؟ يه وه لوگ ہيں جن كو حساب ياد نہيں تھا۔ یوجھ لےاپنے دل ہےاہے میرے بھائی استجھے اپنے حساب کاخیال ہے؟ توسوچ 'تیر اجو بینک بیلنس ہے ،جواتنی تیرے یاس رقم جمع ہے 'اس میں حرام کا پیبہ تو نمیں ؟ کسی کا حق تو غصب کیا ہوا نمیں ؟ دنیا میں تودے سکتاہے مگر وہال کیادے گا ؟ اگر کسی کا پچھ ویناہے تو یمال پر بی دے دے۔ زیادہ سے زیادہ غریب ہی ہو جائیں گے' آپ کے ملے کچھ نہ بھی ہے' نکین حن توادا ہو جائے گا۔ مگر وہال تو آپ کے ہاس کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کو پچھ نہیں دے سکے گا۔ ایکسیڈنٹ ہوجائے 'لاکھ دولا کھ روپیہ آپ کی جیب میں ہو' اب جو قرض خواہ ہیں وہ آ جائیں تو آپاس کو بکڑا نہیں سکتے کہ میری جیب بیں ایک لا کھ روپیہ ہے' میں نے دینا تھادہ لے لیے۔ آپ کے پاس پڑارہے گا مگر آپ اسے نہیں دے سکتے۔ اور لوگ ویسے ہی ٹکال کے گیں۔ مائے اہائے اول کی سختی کی بھی انتاہے' آج اگر کسی کا یکمیڈنٹ ہو جائے 'لوگ ز خمی ہو جائیں الوگ مرج کیں تو آنے والے کیا کریں گے ؟ بجائے اس کے کہ مرنے والے کے منہ میں یانی ڈالیں'ان کی جیبوں سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا وہ مسلمان ہیں ؟ کیاان کو موت یادہے ؟ان کوالقدیادہے ؟لیکن دیکھ لوسے سب مسلمان پھرتے ہیں۔ علی پور کے پر نسپل کا ایمیڈنٹ ہو گیا۔ ملتان ہے ہیں آرہی تھی۔ دوہ بتانے لگا کہ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا' میری تا نگیں جو ہیں وہ اندر کھنس گئیں۔ بہت ہے لوگ مر گئے'کو ئی سی حالت میں 'کسی حالت میں 'اب لوگ آئے' بجائے اس کے کہ کوئی آکر مجھے نگلے 'میری گھڑی اتارنے لگے۔ میں نے اس سے کما کہ تو گھڑی بھی اتار لینااور جو بھی جو کچھ س جائے نے لیناخدا کے لیے مجھے یہاں سے تو نکال۔۔ میں اس طرح پر ایھنساہوا کہ جب تک گاڑی کو کاٹا نہیں گیا ہی کے نکڑے علیحدہ عیحدہ نہیں کیے گئے میری ٹائلیں نکل ہی نہ سکتی تھیں۔ چنانجہ ٹائلیں وانگیں اس پیچارے کی کٹ گئیں۔ اللہ زندگی میں ایسے ایسے مواقع لا کر د کھا تاہے کہ تواہیے ایمان کاخود ہی جائزہ لے نے۔کل کو توجب دوزخ میں جلے توروئے گا' جلائے گا'یاانٹدا مجھے چھوڑوے'اللہ مجھے عش دے'معاف کردے۔اب تودیکھے کیسا ظالم اور

ڈھیٹ ہے کہ تجھے کسی کی میرواہ نہیں۔ اللہ کے لیے آپ ایسے نہ بنیں۔ اپنے دل کو ٹھیک کر لیں۔اس دنیامیں آب اس دل کو جب سمجھالیں کے توج جائیں گے۔اگر آپ نے اس کو یہاں قایونہ کمیائنہ سمجھایا تو پھر سوائے رونے وطونے کے اور کیا ہو سکتاہے ؟ اور جب اللہ ہاتھ · ڈال لے' پھر کوئی طاقت ہے جواد هراد هر سے 'اس کی بدد کو آجائے۔ اب دیکھ لو' ضیاء بے · چارے کا جماز تھا'جب اندر گڑ ہو ہونے لگی ہوگی سم پیٹا ہوگا' آگ لگی ہوگی 'سارے جرنیل ۔ بیٹھے ہوئے تھے 'کرٹل بیٹھ' صدر بیٹھاتھا' کہو تو کوئی حرکت کر جائے'کوئی اپنا کیاؤ کر کے د کھے لے۔ وکھے لوکس طرح اڑ گئے۔ نہ کوئی یوٹی پچی اور نہ بڑی ۔۔۔ کوئی کہیں کوئی کہیں۔۔۔ یہ واقعہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے' ساری دنیانے یہ چیز دیکھ لی ہے۔ پھر بھی دل پھر کے مقِر۔ ول کا سخت ہونا کفر کی علامت ہے' بیدووزخی ہونے کی علامت ہے۔ اگر آدمی کادل نہ بیہے یاس کاول نرم ندہو تو میہ دوزخی ہونے کی علامت ہے۔ تیر اانجام اچھانہیں ہے۔ کہ تیرا دل اتنا سخت ہو چکاہے ، پیلو آدمی کو دیکھونا کہ اگر گناہ کر بیٹھتا ہے ' آخر انسان ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔لیکن مومن سے گناہ کیے ہوتا ہے ؟ بحری تقاضے سے غفلت ہو گئی۔ کیے ہو گئی' تحوڑی دیر کے لیے لیٹ ہو گیا' کو لی گڑیو ہو گئی لیکن اسے فورااحساس ہو جاتا ہے۔ کیونک مومن عادی مجرم سیں ہوتا۔ یہ بات سی دلیل کی طالب سیں ہے۔ مومن جو بے وہ عاوی گناه گار اور عادی بحرم مجی نمیس موتا۔ جو بیشہ در گناه گارے مینانه کرتابی چلا جاتاہے اسے ڈر گگتا ہی نمیں ہے' یہ کا فرہونے کی علامت ہے' یہ دوز فی ہونے کی عظامت ہے'اس کا خاتمہ اجھا نمیں ہو گارباقی دیکھ لو غلطی کس سے نمیں ہوتی ؟ رسول اللہ عظیم کی اجانک کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی آپ فورا گھر آئے' ددی کے پاس پہنچ گئے 'اپنی خواہش بوری کی اور پھر معجد میں جاکر خطبہ دیااور فرمایا. آخرتم انسان ہو 'اگر تمھی ایسی صورت ہو جائے تواہیے گھر جا كرائي يوى اين خوابش يورى كرلياكرو (رواه مسلم محكوة متاب الكاح باب التظرالي المخطوبة دبیان عورات عن جار ) یعنی انسان ب اس کے اندر کمزوری ہے اور اس کا اللہ اس کا یوالحاظ رکھتا ہے۔ نیکن گناہ دندنا کر کرنا جیسا ہاراوطیر ہے 'میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو مسلمان اور پھر ٹھگ ہو' یاغاصب ہویا ہے بھائی کا حق کھا جائے۔اب بیہ روزانہ مقدمے آتے

ہیں' فیصلے ہوتے ہیں'لوگ فتوے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یوں کیا' میرے رشتہ دارنے میرے ساتھ یول کیا؟ میرے خاوندنے میرے ساتھ یول کیا'میری مع کی نے میرے ساتھ یوں کیا۔ مجمی مسلمان بھی ایبا ہو تاہے؟ کھ غط فنی ہو جاتی اور آوی سمجھ جاتا ہے۔لیکن اس کے دل میں اللہ کاخوف ہو تاہے۔تب ہی وہ اپنی اصلاح کی کو شش كرتاہے۔ سواس ليے ميرے بھائيوا سب سے بواوعظ يى ہے كہ اينے دل كونرم كريں۔ ا پنی آخرت کی فکر کریں۔ جس نے اپنی آخرت کی فکرنہ کی ' وہ مسلمان ہی نہیں۔ خواہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بی بید ابو؟ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔اگر کوئی مولوی کے گھر میں بید ابو جائے تو کیا آپ مجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ باوہ نی کے گھر میں بیدا ہو جائے تو کیاوہ مسلمان ہو جائے گا؟ سید کابیٹا سید تو ہو سکتا ہے ،لیکن مومن کابیٹا مومن نہیں ہو سکتار سید ہونا' پٹھان ہونا' راجیوت ہونا' جائے ہونا' ارائیں ہونا' فلال ہونا' فلال ہونا یہ آیک قومی چیز ہے۔ وہ آپ نہیں ہوتا' یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سید کا بیٹا سید 'راجیوت کا بیٹاراجیوت' پٹھان کابیٹا پٹھان ' لیکن مسلمان کابیٹامسلمان یہ مجھی نہیں ہو تا۔مسلمان آپ خود ہوتے ہیں ' تومیت اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے۔ وہ تو آپ خواہ کچھ بھی نہ ہوں 'پھر بھی سیدیار اجبوت تو ضرور ہوں مے۔ اگر مسلمان ہوناہے تواہیے عقائد کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اینے کر دار کو د کیمیں'اپنی صورت کو'اور سیرت کو درست کریں تب آپ مسلمان ہوں تھے۔اس لیے مومن کے گھر کا فرادر کا فر کے گھر مومن۔اب دیکھولو ایر اہیم علیہ السلام سس کے گھر پیدا ہوئے؟ آذر کافر کے گر۔۔۔!باپ کافرہے میٹانی ہے اور نی بھی ایسا کہ جس کے بارے مِن الله فِي اللهِ عَوْاِنِّي حَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [2: البقرة: 124] إل ار اہم علیہ السلام! میں مجھے آنے والی نسلول کے لیے امام بناؤل گا۔ کتنا بوادرجہ ہے جو ایک كافرك بين كوملائب -ليكن دويينا كياب ؟اس كے استے اعمال بين اس كى اپنى بى زند كى ب کس قدر اخلاص ہے بکس قدر جذبہ ہے؟ کوئی ڈر شیں 'کوئی خوف شیں۔ دیکھوٹو ایک طرف حضرت اوراتیم علیہ السلام بیں اور دوسری طرف بوری قوم ہے آب ان کے ست

خانے میں محس کر ان کے سارے مت توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بوے کے کندھے ير كلماز اركه دينے بيل اور جب وہ ميلے سے واپس آئے تو ديكھاكہ وہاں تو تاہى كى موئى ہے۔ سب ٹوٹے چھوٹے ہوئے ہیں اور کلماڑا جو ہودے کے کندھے یہ ہے۔ ویکھو کیمانداق کیا ہے ؟ ایک تو ہادے معبودول کا ستیانات کر کے رکھ دیااور ووسر آپ نداق کے بوے کے كند هے ير كلمارُ اركه ديا۔ فور اان كے ذہن ميں بيربات آگئ كه وہ چھو كر اجو نيانيا اٹھا ہے۔۔۔ الماہیم ۔۔۔ یہ ای کا کام ہے۔ ﴿ فَأَتُوا بِهِ عَلَى اَعَيُنِ النَّاسِ ﴾[21: الانبياء: 61] اس لوكول كرويرولاؤ 'يورى توم'يورى يرادرى يف كار اب و کیھو کروار کیاہے ؟ بجائے اس کے کہ اہر اہیم علیہ انسلام ڈر جائیں 'انکار کر ویں پاٹھاگ جائیں کہ مجھے کیڑ لیں کے وہ لوگ ہوچنے گئے' ﴿مَنْ فَعَلَ هٰذَا بألِهِيِّناً﴾[21] الانبياء: 59] الداهيم عليه السلام! عارك ان معبودول ك ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کئے کے ﴿فَسْتَلُو هُمُ إِنْ كَانُواْ يَنُطِقُونَ ﴾[21: الانبياء: 63] ان سے بوچھ لو آگر يہ ولتے ہيں۔ ﴿ بَلُ فَعَلَه ' كَبِيرُهُمُ هُذَا ﴾ اس في كياب جس في كلما والفاركماب تظر آرباب كم كلما واكس کے کندھے پر ہے باقی تو ٹوٹے پڑے ہیں۔ دیکھو! تیلیج کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے۔ ہارے بعض نوجوان اشختے ہیں 'کوئی مزار نوڑ دیا' کوئی مزار گرادیااور بھاگ گئے۔اب دہ ہریلوی انتھیں تو کیا کریں مے ؟اس کو سونے کا بنادیں مے۔ کئ جگہ میں نے دیکھا ہے کہ بے سمجھ لؤ کول تے مزار توڑ پھوڑ دیا' اور منانے والوں نے سلے سے کہیں بہتر سادیا۔ توڑنے پھوڑ نے والے معاگ مے ' چھپ گئے ' مزار منانے والوں نے مزار بھی منایا اور توڑنے والوں کو گالیاں بھی ویں۔کام کرنے کاطریقہ بیہ کہ آدی جائے "واتادربار" صاف کریے 'باک پٹن کوصاف ' كرے اجمير جاكر صاف كرے اور ميان دے كديں نے كيا ہے۔ ذات جائے كديں نے كيا ب در کیوں کیا ہے۔ اس لیے کہ نی سی اس کام کے لیے آئے تھے۔ یہ ڈیوٹی ان کی تھی'

اور بد ذمد دارى ابس فى نے لى ب-اس ليے ميں نے بدكام كياب- بحرو يحقي كاكم تبليغ ہوتی ہے کہ نہیں اسلام پھیاتہ کے نہیں الو گول کی سمجھ میں بت آتی ہے کہ نہیں۔ دیکھو كيباا نقلاب آئے گا۔ ايرا جيم عليه السلام كاجو كمال تفاده بي تقله كه بھاگے نہيں 'جيمے نہيں' ورے سیس کام کرویا ایک جان بی ہے نا۔۔۔ایک ندایک دن اے جانا بی ہے۔۔۔ چنانجہ یہ جو مصر میں سادات کومارا و تکھولوا یک عالم نے نتوی دیا کہ بیر اسلام کادشمن ہے ' یہ صدر ' یہ باد شاہ واجب القتل ہے۔ اور وہ فوجی مسلمان تھے 'یریٹر ہو رہی تھی'جو ننی انور سادات سامنے آیا 'برسٹ مار کر اس کو بالکل اڑا دیا۔ اور پھر دوڑے نہیں 'بھاگے نہیں' صاف کمہ دیا کہ میہ واجب القتل تھا'ہم نے کتے کو مارا ہے کا فر کو مارا ہے۔۔۔ یہ جو چیز ہے وہ کب پیدا ہوتی ہے ؟ جب انسان ایک کروار بهاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اور کچھ کرکے و کھانا ہے۔ مقصود تماشا و کھانا نہیں' مقصور تبلیغ ہے۔ میہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام کیا چیز ہے ؟ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ؟ابیا ہو نمار بیٹائکس کے گھر پیدا ہوا؟ آذر کا فرکے گھر۔جس کا بنایہ کام تھا کہ وہ ست بنا تا تھا' بت پیتا تھا۔ اہر اہیم علیہ السلام چھوٹے ہے تھے' ان سے کمتا کہ لے جاؤ اور اسے پیّے آؤ' النميں کچھ سمجھ نہ تھی 'کچھ بیتہ نہ تھا۔ محلے میں رسی ڈال لیتے اور اسے تھیٹیتے لے جاتے۔ کہتے لے لوجس نے لینا ہے۔۔۔ معبود۔۔۔ اپنے کام وہ اس طرح کرتے تھے۔ بعنی میں جو بات آپ سے عرض کررہا تھا' اس بات کوول سے تکال دیں کہ ہم مسلمان ہیں 'میہ کوئی ولیل سیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہوسکتاہے کہ آ ب كاباب كافر مواور آب مسلمان مول رياآب كافر مول اور آب كاباب كافر مور د يكهايه جائ گاکہ آپ کاکردار کیاہے ؟ آپ کی سیرت کیاہے ؟ آپ کی شکل کیسی ہے ؟ آپ کی شکل مندو ے ملت سے یاعیسائی ہے؟ اے مسلمان ااگر تیری شکل ہندو سے ملتی ہے یاعیسائی سے اور توبہ کے کہ بیں مسلمان ہوں توبہ تھے زیب نہیں ویتاراب توتب کم سکتا ہے جب تیری شکل مسلمان والی ہو گی۔ مسلمان کی شکل کیسی ہوتی ہے ؟ایسی جس کا نمونہ رسول اللّٰہ علیہ اللّٰہ نے پیش کیا ہے۔اس میں ہے کہ کمبیں کٹواؤاور واڑھی رکھو۔ تیرے چرے پر واڑھی ہواور تیری لبیں کئی ہوئی ہوں' تیرے سر کے بال بالکل ٹھیک ہول۔۔۔ ہے ہول یا مشین سے

چھوٹے کروائے ہول بابالکل بی صاف ہو۔۔۔ میاسلای یو نیفارم ہے ' میر اسلامی رنگ ہے۔ (بخاري مسلم مشكوة كتاب اللباس ، باب الترجل عن ابن عمر<sup>ت</sup> ) دیکھوہاراکیاحال ہے ؟ آپ **کوابھی اندازہ نہیں ہور ہا**اگر چہ میں ہر جعہ کو یک باتیں كر تا مول أب كى شكل وصورت بالكل الكريزول جيسى ب أب كى يد دوباش أب كار جناسهنا أ آپ کی تهذیب' آپ کا تون بالکل انگریزوں والا ہے۔ شکل و صورت انگریزوں دالی 'آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بوی سے جیسے آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں افسوروں میں دیکھتے ہیں انگریزوں کے چوں کو ' پھر آپ جائے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی ا آپ کے بچ بھی ان جیے ہول الیکن ایک دیماتی ان بڑھ ' جاہل۔۔۔ بیہ مجھی نہ جاہے گا کہ میرے یے انگریزول جیے ہوں ۔ لیکن جو مسلمان پڑھ لکھ جاتا ہے اس سے دل میں یہ بات مجھی نہیں آتی کہ میر ایجہ مسلمانوں جیسا ہو جائے۔ جس طرح مسلمان سادگی ہے رہتے ہیں۔ میرادیہ بھی اس طرح سادگ سے رہے۔ آپ کے ول میں بیات مجی نہ آئے گ۔ آج کل پڑھے لکھے اور ان پڑھ لو کول میں یمی فرق رہ گیاہے کہ جویر صنا جلاجاتا ہے 'انگریز بٹنا چلاجاتا ہے۔ تمذیب و تدن کے اعتبار سے بھی' شکل و صورت 'رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے بھی' وہ کا فربنتا جاتا ہے۔ کیا جواب دیں گے آپاللہ کو 'مجھی آپ نے یہ سوچاہے؟

میرے بھا کیوا ہے عقل آپ کواللہ نے کس لیے دی ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ ہے چاہیں ہمارے پر تن اس طرح کے ہوں جیسا کہ بڑے ہوں؟ یہ اس لیے کہ آپ کے دل میں رہنے کا انداز 'اپنی مرضی کا ہو' کپڑے مرضی کے 'یہ کیول ؟ یہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اسلام کا کوئی مقام نہیں۔ آپ اپ آپ کو بہت مسکین مسلمان 'یعنی تقر ذکلاس مسلمان 'جھتے ہیں اور پیر انگر بزئن کر 'اپنا شینڈرڈاو نیچا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کا فرول دالی خصلت ہے۔ سحابہ "کا یہ حال ہو تا تھا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے' کوئی پیغام لے کر گئے' وہ قالین چھائے ہوئے اور یہ جا کر بلاٹ میں جمال گھاس ہوتی ہے وہال اپنا نیزہ گاڑھ دیتے ہیں اور وہیں ایکھ جاتے ہیں اور یہ جا کربات کرو' یٹی آپ جا اس ایک اس ہوتی ہے وہال اپنا نیزہ گاڑھ دیتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ابن سے بات چیت کرنی ہے قوان سے کہتے ہیں کہ یمال آکر بات کرو' یٹیچ آ

جاؤ۔ بادشاہ اور دوسرے کتے ہیں کہ شیس یمال اوپر تختوں بر آؤ۔ اور وہ کتے ہیں کہ نہیں یمال پنجے آکر ہم سے بات کرو۔ اور وہ بادشاہ ان کی اس بات سے ڈر جاتے ہیں۔ (فتو ح البلدان ص 370 ج 1) جمال كماس ير مسلمان بين بين وبين ان كو بهي بنمات بين وه ورولیش اور اس قدر ساده بنده محرر عب اس قدر تفاکه فتوح البلدان پژه کر دیکیه صاف لکها ہے کہ بیرا نغانستان کا علاقہ ' بیر قرب وجوار کاعلاقہ جمال کے لوگ بہت خونخوار اور جنگجو ہیں اس علاقے کے جتنے کا فر ہوتے تھے 'جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے تھے عرب مسلمان ان سے جزیہ وصول کرتے تھے۔ عوامیہ کی حکومت ان سے جزیہ وصول کرتی تھی اور یہ جزیہ لینے والا ان کے یاس جزید لینے آتا تھا تواس کا نقشہ کیا ہو تا تھا ؟ان کے جوتے کس چیز کے سے ہوتے تھ ؟ اس چیز کے جس سے یہ چھیریں بنتی ہیں۔۔۔لین یہ جو گندم کی نالی ہوتی ہے اس ہے ان کے جوتے ہے ہوتے تھے۔وہ اس طرح کے جوتے پہن کر آتے تھے۔ تنگی 'ساد گیاور سیدھے سادھے بھٹے پرانے کپڑے ،کسی نے چڑا پہنا ہوا ہے ،کسی نے پیوند لگا کریاٹا نکے لگالگا کر کپڑے پینے ہوئے ہیں۔ لیکن کیے کیے سر کش لوگ ہیں جوان کو جزیہ دیتے ہیں ؟ یہ ا یسے سر تمش لوگ ہیں جن کونہ انگریز فٹخ کر سکا'نہ روس فٹخ کر سکا'نہ دیناکی کوئی اور طاقت زیر سر سکی۔لیکن عربوں نے ان کواپسی تکیل ڈالی تھی کہ جب وہ آتے تھے تو یہ تھر تھر کانپنے لگتے منے۔اس کے بعد جب ہوعباس کا دور آ حمیالور مسلمان اعلیٰ اعلیٰ کیڑے بینے لگ سے معتبال پٹیاں کرنے لگ سکتے اور خاندانی لحاظ ہے ملاز متنیں ملنے لگیس تو زوال شروع ہو ممیا۔ اور پھر جب ایسے مسلمان جزیہ لینے کے لیے ان سے پاس آتے توبہ پیٹمان ان کوٹر خادیتے۔۔۔ کہ چل دیں مے ۔۔۔ جزیہ دے دیں گے۔۔۔ مجر کسی ونت دے دیں گے۔۔۔ اوراس طرح برواہ بین کرتے۔ کمی نے بوجھاکہ کیلبات ہے ؟ وہ جوسادہ سے لوگ آتے تھے تو تم دیر نہیں نگاتے تھے اوران کو تم ٹر فادیتے ہو تو یہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ پند نہیں کیابات ہے ان کی ہیت ہی ایسی ہوتی تھی 'ان کا ڈر اور رعب ہی جارے دلول پر ابیا ہو تا تھا کہ ہم میں جراکت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کا افکار کر دیں۔اور میں آپ کو ہتا دوں آپ پتلو نیں پہن لیں 'شکلیں

انگریزوں جیسی بنالیں 'انگریز آب ہے مجمی شیں ڈرے گا۔جب آپ دیسی بن جائیں گے 'پھر ر یکسیں انگریز آپ سے کس طرح ڈر تاہے ؟ اس کا ذہن فوراً پیچھے جائے گا، مگر ہماری حالت د کھے کر انگریز ہے سمجھتا ہے کہ بیے جو مسلمان سے پھرتے ہیں' بیہ ہماری ہی اولاد ہیں۔ رنگ ڈھنگ بھی ہمارا ہی 'اور جب بیرینا دلی رنگ دیکھیں گے ' توبیہ سمجھ جائیں گے کہ بیروہی اصلی مسلمانوں کی اولاد میں تووہ ڈرنے گئے گا۔ میہ تو میں نے آپ کو سیاس اور و نیاوی رنگ ڈھنک کی بات بتادی۔ ورنہ اصل تو دین کا معاملہ اس سے بہت او نیجا ہے۔ میں نے آپ کو يلے بتايا آخر آپ اللہ كو كيا جواب ويں مے۔جب آپ كے كھانے پينے 'اور رہنے سينے كے ' انداز انگریزی اور کوشش به بھی ہو کہ آپ کی بیوی انگریزی ہوب تو آپ کی بد قتمتی ہے کہ آب وہاں مجئے نہیں۔ کوئی میم نہیں ملی اور دیسی کو ہی وال بتی بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس کو بھڑے ان جیسے بہناتے ہیں 'کھانے پینے کے انداز 'رہنے سنے کے انداز 'ان جیسے۔ سس قدربد خت ہے؟ میرے مما نیو! مسلمان بننے کے لیے دل کو مسلمان مانا پڑتا ہے۔جب آپ کادل مسلمان ہوگاتب آپ مسلمان ہوں سے 'ورند مسلمان مہمی شیں ہوں سے۔باتی مسلمان بنے کے لیے آدمی کو جا ہے کہ جتنادین کاخادم بن سکے سے دین کو اپنا سمجے ' تب ہی الله آب كوابنا سمجے كار د كيموا آب أكر الله كے دين كو ابنا سمجيس سے اس كى خاطر ' قربانيال دیں ہے الزیں ہے 'مریں ہے 'اس کی عزت کا خیال کریں ہے 'تب ہی اللہ آپ کو اپنا سمجھے ما۔ اور اگر آپ نے اللہ کے دین کو اپنانہ سمجھا اور یہ نظریہ رکھا کہ ند ہب ایک یرائیویٹ سلہ ہے سب بی ٹھیک ہیں۔۔۔ ند ہب اپنااپنا ہو تاہے۔۔۔ تواللہ آپ کو اپنا مجھی نہ سمجھے گا۔ یو منی ذلیل کر تاریے گا جیسے اب مورے ہیں۔ میں مجھی سوچاہوں۔ یہ فرق کرتے ہو۔ ویکھو! حضور علیہ کی بویال کنٹی شمیں۔ حضرت خدیجیر مھی حضور علیہ کی بیوی ہیں۔ یوی نیک بوی صافحہ عدی تھی۔ نیکیول میں دوروسری عدیوں سے بہت بو می ہوئی تھیں ہی وجہ ہے حضرت خدیجیا کو اللہ تعالی اپناسلام جمیجتے تھے 'جب وہ زندہ تھیں تواللہ ان کوسلام بھیجنا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب حضور علیہ غار میں جایا کرتے تھے 'اس د تت اور پھر اس كے بعد بھى جب تبلغ كے ليے مخلف مقامات ير جاتے تو مفرت خد يج محمر سے سالن

روٹی'یانی'اینے خاوند کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔اس لیے کہ حضور علیہ اس کے خاوند تنے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ کسی عورت کا خاد ند کہیں نو کری کے لیے جاتا ہے' یا کھیت پر کام کرنے کے لیے جاتا ہے تواس کی بوی اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے اور اگر وہ کام نہ كرے توبيوى كاليال ديتى ہے۔اب يهال حضور علي غار ميں عبادت كى غرض ہے جس كى التدینے انھیں اس وقت سمجھ دی تھی تشریف لے جاتے کو حضرت خدیجہ وہاں کھاتا لے جایا کرتی تھیں۔ کوئی یو چھے کہ یہ کمائی کر تاہے؟ ایسابھی نہیں۔ یہ و فاشعار ہوی صرف یہ سمجھ کر کھانا پہنچاتی ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس قربانی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے کہ جاؤ وہ کھانا لے کر 'یانی لے کر 'برتن سالن وغیر ہ لے کر گئی ہے۔ جاکر خدیجۂ کو میرا سلام کہ آؤ۔ (متفق علیہ 'مشکوہ کتابالضنائل'باب مناقب ازواج النبی رضی اللہ عنہن) حضرت عائشہ ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا 'اے عائشةٌ بيه جبرائيل آئے كفڑے ہيں اور تجھے سلام كہتے ہيں۔ (متفق عليه مشكوۃ كتاب الصنائل ُ باب منا قب ازواج النبي رضي الله عنهم عن ابي سلميٌّ ) اب ديم مو دونول ميں فرق كتناب ؟ حضرت خديجه كو خداسلام كمتاب ، وه كتني خوش نصيب بين اب يه ديا كے باد شاه كيا ہیں ؟اگر صدر کا پیغام آج ئے 'یاکس افسر کا پیغام آجائے تو آدمی بھولا نہیں ساتا۔اب جس کو الله سلام کے اس کا درجہ کس قدر ہوگا! حضرت خدیجہ کو الله سلام کتا ہے اور حضرت عاکشہ کو جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں۔ فرق آپ نے ویکھا ؟ان کے لیے اللہ سلام بھیجتاہے اور انھیں جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں۔ فرق کیاہے ؟ ابتدائی دور میں آپ کی کیا حالت مَتَى ؟ الله ن قرآن من فرمايا ﴿ وَوَ حَدَكَ عَائِلاً فَاغَنِّي ﴾ [93: الضحى: 8] اے نبی! توبہت ننگ دست تھا' تیرے ہیلے پچھ نہیں تھا' تو غریب تھا' کتھے روٹی تک میسر نہیں آتی تھی۔ میں نے خدیجیہ جیسی بیوی دے کر تخفے غنی کر دیا۔ خدیجہ کی ساری دولت جس کی طرف عرب کے سر داربڑی گہری **نگاہ ہے** دیکھتے ہیں۔ساری دولت جشور علی<del>طیم</del> کے لیے وقف کر دی اور پھر جب آپ پر پہلی وحی آئی' جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہلی مرتبہ پکڑ

كروبايا اوركما: ﴿ إِقُراً بِالسُّم رُبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [96:علق: 1] بهلا سبق یر معایا تو آپ استے ڈرے ہوئے 'استے گھبر ائے ہوئے آئے اور آکر اپنی بیوی ہے کہنے لگے : خَشْییُتُ عَلٰی نَفُسیی مجھے جان کا ڈرے 'یں مر جاؤل گا۔ آج جو میرے ساتھ ہوا ے ' مجھے فرشتے نے دبایا ہے 'ایک دفعہ دبایا ' پھر دبایا ' پھر دبایا۔۔۔۔ میری تو جان نکل گئی۔۔۔ جو آج میرے ساتھ ہواہے' اس کی وجہ سے میں نہیں بج سکتا۔۔۔ خشیئت عللہ نَفُسيي مجھے توانی جان کا ڈر ہے۔اور جوی کیا کہتی ہے؟ ہماری عور تول جیسی کوئی ہوتی تو كهتي توجهي ثلثانهي تفا مخيم كو أن جن تكر ميا بو گا \_ \_ فلاك بات بو گا \_ \_ و توجهي بث ج \_ \_ \_ کیوں روزانہ جاتا ہے؟ خواہ مخواہ وقت ضائع کرتا ہے۔ بیوی نے کہا شمیں 'شمیں ایسا تبھی شمیں ہو سکتا کہ خدا تھے ضائع کر دے۔۔۔ تیری سیرت 'تیراکر دار ' تو تیبیوں کے لیے کام کرتا ہے ، عوام سے لیے کام کر تاہے ، تو غریبوں پر ترس کھا تاہے ، تو مہمانوں کی مہمان نوازی کر تا ہے ، جیرے کر دار کا آدمی ، تیری سیرت کا آدمی غداایسے آدمی کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ایناایک رشتہ دار جو تھا۔۔۔اس زہنے کابہت برداعالم 'ورقہ بن نو فل کے باس لے گئی تاکہ رسول الله علي كو تسلى اور اس كے اين دل كو بھى اطمينان مور جاكر سار احال بتاياكم آج ال كے ساتھ يہ حال ہواہے ؟اس طرح سے ہواہے ؟ورقہ بن نو فل ان كارشتہ وارتھا ، قريش ے تھا۔۔۔ عیمائی عالم تھا۔۔۔اور انجیل کا ترجمہ عرفی میں کرتا تھا۔اس نے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں اتب کے پاس توہ بی ناموس فرشتہ آیا ہے جو پہلے پیغیروں پروجی لے کر آیا کر تا تھا۔ بتو تو نبی بن گیا ہے ۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم تجھ کو یہا*ل ہے* نکال دے گ۔ تو بجرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تھے مکہ چھوڑ ما پڑے گا۔ تو حضور علیہ نے تعجب میں کما: اُو َ مُخرِجي هُمُ من ۔۔ ہائے! ہائے! میری قوم مجھے تکال دے گی۔ سہ وكيه لوبر بلوبول كاحال؟ جي اعلم غيب تها أب بوجهة بين أوَ مُخرجي هُمُهُ (متفق عليه مشكوة كتاب الفضائل المبعث و بدء الوحي عن عائشة"

فصل اول ) کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ میں ان کو کوئی گالی دیتا ہوں' کوئی بر اکتا ہول ؟ ان کے ساتھ اچھاسلوک کرتا ہول۔۔۔۔ ان کی بھلائی چاہتا ہوں' انھوں نے کہا ہال۔۔۔ آج تک کوئی نبی ایسانیس آیاجس ساتھ امت نے یہ حال نہ کیاہو؟

اس طرح سے حضرت خدیجہ نے حضور علیہ کو تسلی دلائی۔اللہ نے اس دور کی خد متوں کا کیاصلہ دیا؟ یہ کہ وہ زمین پر رہتی ہیں اور اللہ انھیں سلام بھیجتا ہے۔ آپ کو پہتے ہے کہ سلام کے معنی کیا ہیں ؟ جب اللہ کسی کو سلام کہ دے تو گویا یہ سر میھیکید ہے۔اب مخفے کوئی خطرہ نہیں۔سلام کے معنی یہ ہوتے ہیں۔السلام علیکم کے معنی کیا ہیں ؟السلام\_\_اس کے معنی سلامتی کے ہیں۔انسلام علیم کے معنی یہ ہوئے کہ تجھ پر میر اسلام ہو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کہ میرے دل میں تیرے بارے میں کوئی بفض کوئی عداوت کوئی کینہ 'کسی قتم کی کوئی بات نہیں۔میری طرف سے توبالکل مطمئن رہ۔اور میری دعاہے کہ اللہ تخفے سلامت ر کھے۔ سلام کے یہ معنی بیں۔جب ایک مسلمان اوسرے مسلمان کو سلام کتا ہے۔ تو کیامعنی ؟--- بید کہ وہ ضانت دیتاہے کہ میرادل تیرے بارے میں صاف ہے۔ کچھے مجھ ہے کوئی خطرہ نہیں اور میری دعایہ ہے کہ اللہ تخفیے سلامت رکھے۔اس لیے آپ نے فرمایا:اگر تمھاری کسی سے ناراضی ہو جائے 'غصہ ہو جائے توہیشک تنین دن یول جال بند کر دو۔ سلام نہ کمو'اب تین دن میں جو اتار چڑھاؤ ہو نا ہو گا ہو جائے گا۔ تین دن کے بعد اپنے ول کو صاف كرلوراور جب دل صاف ہو جائے تو پھر سلام كهناشروع كر دور منافقت كا سلام نہيں جيسے ہمارے بال چتا ہے۔ ادھر سلام کتے ہیں 'ادھر سے چھریاں چلاتے ہیں۔ یہ کافرول کے طریقے ہیں۔ ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ آپ نے اسلامی رنگ دیکھا؟ میں آپ کو اسلامی رنگ د کھارہا ہوں اور پھر آپ اپنی حالت کو دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں کیا ہمارے اندر مسلمانوں والارنگ موجود ہے ؟ حضور عظیم نے فرمایا ہیں تین ون سے زیادہ مسلمان کو اجازت خمیں دیتا کہ وہ اسے مسلمان بھ کی سے ناراض رہے۔ تین دن تک سلام چھوڑے رکھے۔لیکن تین دن میں اینے دل کو ٹھیک کرے 'اور پھر سلام کمنا شروع

كروے - جب الله سلام كے توبارے (رواه ابخارى و مسلم واحمد وابوراؤو مشكوة كتاب الادب متاب ما ینفی عند من التفاجر عن الی ابوب انصاری و عن الی ہریری ای تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور سلامتی سوائے جنت کے اور کس چیز ہیں ہوگی ؟ اگر اللہ کسی کوسلامتی کی گار نٹی دے او وہ جنتی ہے۔ حدیث میں آتاہے عام جنتیوں کی کو شمیاں کیسی ہول گ ؟ سونے اور بیاندی کی اینٹیں گئی ہوئی ہوں گ۔ امیر واکتنے بھی امیر ہو جااس کے باوجود تحتی اعلیٰ کو تھیال مالو کے ؟ خدا کرتاہے کہ جو میں تمھارے لیے کو تھیال تیار کروں گا اس میں سونے اور جاندی کی اینٹیں گلی ہوئی ہوں گی اور ستوری کا گار ابو گا۔ ستوری آج کل خالص ملتی ہیں نہیں۔ قریب قریب نایاب ہی ہے۔ کسی کوانفاق سے تبھی میسر آجائے تو کیا کہنے! عام جنتیوں کی کو تھیول کا بیر حال ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور دوسری جاندی۔۔۔باہر والی ایند سونے کی اور اندروالی جاندی ہوگی اور گار اجو ہے وہ کتنوری ہے۔ یہ کو تھیال تیار ہول گی کمیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ " کی کو تھی موتی کی ہو گی 'ایک موتی کی گولا کی کے ساتھ مکمل کو تھی ہوگی (صحیح ابخاری اب تزوج النبی فدیج وفضلها) اور بہ کیوں؟ صرف وین کی خدمت کی وجہ ہے۔ آپ مجمی تواہے ول سے یو چھاکریں کہ میں نے دین کے ليے كياكيا ہے؟ آپ نے دين كے ليے مجمى كاليال سنيں؟ آپ كوكسى نے اس وجہ سے كالى دى ہوکہ آپ وین دار ہیں ؟ آپ نے وین کے لیے جھی اپی دولت خرج کی ؟ آپ نے وین کی عزت کے لیے بھی کوئی قربانی کی ؟

میرے کھا کیو! آگر صرف اپنا پہیٹ ہی ہے اور دین کی خاطر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ خدا سے کچھ لینے کی توقع کریں ہے؟ مسلمان ہو کو بینا سمجھواور اس کی خاطر قربان کر دو۔ اگر آپ کو آپ کی بودی ہے دین ہماتی ہے تو آپ اس جو ی پر معنت کھیجئی۔ قیامت قائم ہوگی مصور پھو لکا جائے گا 'سب رشتے ٹوٹ جائیں گے 'باب باپ نہیں نے گا 'اولا دا پنا باپ کی نہیں نے گا۔ تیر اوقت گزرے نہ گزرے میری جان چھوڑ کو گی رشتہ قائم نہیں آئے گا۔ اس سے کیا فائدہ ؟ میں تو جران ہو تا ہوں کہ آپ اپنے کو کا لج میں واقل کر داد ہے ہیں اور پھر چاہے ہیں کہ بیٹا محنت کر کے پاس ہو جائے۔ جب آپ کا بیٹا محنت بھی نہ کرے اور ہیں اور پھر چاہے ہیں کہ بیٹا محنت کر کے پاس ہو جائے۔ جب آپ کا بیٹا محنت بھی نہ کرے اور

فیل ہو جائے تو آپ کو نس قدرافسوس **ہوگا۔ای طرح آپ مسلمان بھی ہو**ں 'نمازیں بھی یڑھیں' جمعے بھی پڑھیں بھر کافر کے کافر ہی رہیں' دوزخی ہی رہیں۔ آپ کے اندر انقلاب كيول بيدا نسيس موتا؟ آب كيول نهيل بيه سجعة 'ايني شكلول كوكيول نهيل بدلخ ؟ ايني اولادول کو کیول نمیں بدلتے ' درو دیوار کیول نمیں بدلتے۔ آپ پر کوئی اسلامی رنگ ڈھنگ کیوں نہیں آتا۔ایسے منافقوں کوائند قبول نہیں کرتا۔ آپ کویہ کیوں نہیں نظر آتا کہ آج کا مسلمان نام کاہے۔اصل میں منافق ہے۔اس کا کروار 'سیرت ممائی 'رہناسہنا'سب کا فرول والا بے۔ یہ دور علی ہو'اس میں کفر کار گے بھی ہو'اس میں اسلام کارنگ بھی ہو تو یہ منافق ہے۔ اور منافق دوزر میں سب سے بنجے ہوگا اور کافر اوپر ہوگا۔ ﴿ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّار ﴾ [4:النساء:145] منافق ووزخ كـ نجلِ طبق من ہو گاادر کا فرادیر والے طبقہ میں کیو نکہ کا فر نظر آتا تھادہ دھو کہ نسیں دیتا تھا' اور سے جو منافق ہے اویر سے مسلمان نظر آتا ہے گر اندر سے کافر ہو تا ہے۔ یہ قرآن ہے' اس تبلیغی جماعت والول نے اسے برماد کر دیا۔ لوگوں کو ثواب کی امیر دلاتے رہتے ہیں۔ سجان امتد کہدو اتنا تواب ہے۔۔۔ کہ بس ایک در خت لگ جاتا ہے۔۔۔ گھوڑ اساری عمر چلتارہے ' سوسال چلتا ر ہے'اس در خت کاسابیہ ختم نہ ہو۔۔۔اب تبلیغی جماعت والوں کالسوم و کیھو! سیحان اللہ' سبحان الله کہتے نہیں تھکتے الیکن ہے پید نہیں چل سکتا کہ یہ مومن کا سجان اللہ ہے یا کا فرکا؟ سیان الله کی بوی فضیلت ہے کیکن سس سیان الله کی ؟۔۔اس کا فائدہ اس کو ہو گاجس کا ظاہر اور باطن أيك ہو۔۔۔اس كى جو ي بھى مسلمان ہو اولاد بھى مسلمان ہو ' مكان بھى مسلمانوں جیسا ہو اور کمائی بھی۔ اگر اس کی کمائی کا فروں والی ہے' زندگی اس کی کا فروں والی ہے'اور داڑھی اس کی ہے یا نہیں 'نمازی وہ ہے یا نہیں۔۔۔ پھر سبحان اللہ ہزار ہر پڑھے کوئی ف کدہ نہیں۔ آخر آپ اینے چوں کو سکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں 'کیا سمجھ کر پڑھاتے ہیں ؟ یمی سمجھ کر کہ میرابیٹا محنت کرے 'باقاعد گی ہے کالج جائے اور کامیابی حاصل کرے۔اگر فیل ہو گیا۔ تو پھر ہواافسوس ہو گا۔ای طرح میرے بھائیو!آپ پر بھی ای طرح افسوس

مو كاكم نماذي براه كريهى آب دوزخ من جلے جائيں۔ قرآن مجيد ديك و كياكتا ہے ؟ فَوَيُلُ لِلمُصَلِّينَ ﴾ دوزخ ب نمازيول كے ليے۔ كون سے نمازيوں كے ليے؟ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلُوتِهمُ سَاهُونَ ﴾ [107:الماعون:5] كوتے نمازي؟ وہ جوائی نماز سے غافل ہیں۔ یہ نہیں سجھتے کہ نماز کیا چیز ہے؟ نماز ایک انتلابی چیز ہے۔ یہ آپ کومسلمان کرنے کی ایک Exercise ہے' ایک مثق ہے۔ آپ میں انقلاب لانے کی أيك مثق ہے۔ آگر نماز آپ كو ہلاتی نميں 'بدلتی نميں ' توب وي نماز ہے ﴿ فَو يَلُ لَّلْمُصَلِّينَ ﴾ دوزخ ب نمازيول كي لير جو نماز سے عافل بيں بن كے ليے دوزخ ہــ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ يَرَاءُ وَنَ ﴾ [107: الماعون : 6] جونمازيں پڑھتے نظر آتے ہیں لیکن اندر کھ نہیں ہے ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُحْدِعُونَ اللَّهُ ﴾ بے شک منافق الله كور هوكد ديت جـ ﴿ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسنَالَى ﴾ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے توست ست کھڑے ہوتے ہیں۔ منافق کی خصلت بیان کی ہے کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہو تا ہے توست ہو تا ہے 'مر دہ ساہو تا ہے 'بد نیت ہو تاہے 'ڈھیلا ڈھالا ہو تاہے۔ میہ احساس ہی شمیس کہ میں کھڑ اکہاں ہوں ؟ پھر جو حنفی کہتا ہے کہ میں حنفی نماز پڑ ھتا ہوں تواس کے بچنے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ جب نماز میں آپ کھڑے ہو جائیں تو سمجھناچاہیے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے۔ منفی یامحمری؟ اگر حنفی نماز پڑھی تو تیری نجات مجھی نہیں ہوسکتی۔ نماز بعد میں بڑھ پہلے فیصلہ کر کہ کیسی پڑھے گا؟ حضور مَا اللَّهُ فِي قُولِهِ فَرِمَا لِهِ مَا لُوا كُمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (صحيح البخاري كتاب الإذان ' باب اذان المسافرين اذا كانو! جماعة ) لوكوانماز ا یسے پڑھو'جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میں تحصارے لیے نمونہ ہوں اور کوئی مخض نمونہ شیں۔ای لیے میں حنی بھائیوں سے کماکر تاہوں کہ اللہ کے لیے مجھے بتا کہ تو

جو حنفى ن كياب، تيرب ليه سوائ محمد علي كاوركوكى نموندب ؟ الله عن ور بالكل حنفى نه بن محمد ی بن۔ تیری نماز محمد ی ہو 'لباس محمد ی 'رہنا محمد ی 'مگر جب تو حنف بن گیا' تو تیر ایرد ہ غرق ہو گیا' تیراستیاناس ہو گیا' تیرا دین برباد ہو گیا۔ تیرے میلے کچھ نہیں رہا۔ دیکھ لو' مارے ملک میں اکثریت کن لوگول کی ہے ؟ اہل حدیثول کی یا حفیوں کی ؟ سب پڑھے لکھے بیٹھ ہیں بعض لوگ بڑے طرارے کھاتے ہیں ' بڑے غصے میں آ جاتے ہیں۔ دیکھو جی! جماعت اسلامی کے خلاف ، تبلیغی جماعت کے خلاف ، حفیوں کے خلاف ، تو آپ خود سوچیے کہ جب میں منبر پر چڑھ جاؤل تو میں جو لوگ اسلام کے خلاف ہول ان کے خلاف بات نہ کرول ؟ کوئی کچھ بھی ہے 'سب اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام صرف محمدی ہے۔ ایک ہی ایڈیشن ایک ہی سیپل اور دوسری کوئی شکل شیں۔ نماز بھی محمدی طریقہ پر پڑھیں تو پ*ھر* اختلاف بھی مث جائیں گے۔ دیر شیں گئے گی۔ سومیرے بھائیوا پیتہ تواس وقت گئے گاکہ جب ہم مرکراللہ کے سامنے پیش ہول تھے۔ کوئی اگریہ کیے یااللہ اجھے تو پیتہ نہیں'اللہ يو يجھے گا كه تيرے ياس ميراپيغام نہيں پہنچا تھا؟ اب ديھوا تھانيداريا كوئى افسر كسى كوبلائے ' ساہی یا چیزای کو بھیج کراوروہ نہ آئے تو بھراس کے بعدوہ اٹھیں یو جھے گاکہ تجھے بلایا تھا تو آیا کیول نہیں ؟ اور بیر بھانہ ڈھونڈے کہ مجھے تو اطلاع ہی نہیں ملی۔وہ جس کو بھیجا تھا اس کو بلائے گا ؟ ارے تونے جاکر کہا شیں تھا کہ فلال صاحب بلارہے ہیں ؟ تو پھراس کی خیر شیں ہوگ۔ای طرح آگر پیغام لے جانے والے نے کمہ دیا کہ یااللہ! میں نے تو پیغام دے دیا تھا تو پھراس کی خیر نہیں۔ قرآن بالکل بی انداز اختیار کر تاہے جواب بیں تم کو سمجھار ہاہوں۔ ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ﴾ [5: المائده: 109] الله رسولول كواكف كرے كا ان ك امتوں كو بھى سامنے لے آئے گا۔ يہ محمد عليہ اور يہ ان كى امت 'يہ مو ك عليه السلام اور یہ ان کی امت ' یہ عیسیٰ علیہ السلام اور بیان کی امت۔۔۔ یہ فلاں نبی۔۔ یہ اس کی امت۔۔۔ الله تبيول سے كے گا؟ ﴿ مَا ذَا أُجِبُتُم ﴾ اے نبیوا بتاؤ تمي كياجواب ديا گيا؟ س ليا آب نے ؟ قرآن كتا ب 'رسول الله علي الله الله عليه الى دائرى الى ربورث پيش كريں كے۔ ﴿ وَ

قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّنحُذُوا هَٰذَا الْقُرَّانَ مَهُجُورًا ﴾ بالله! ميري اس قوم نے تيرے اس قرآن كو پس پشت دال ديا۔ حضور عليہ اللہ كے ياس ہے ہی قرآن ہی تولے کر آئے تھے۔ یہ قرآن دین ہے' دہی قرآن جونی سے او گول کو 23 سال پڑھایا۔ اس کا ہر بیٹیکل کردلیا۔ جاتے ہوئے بکڑا کر گئے کہ اس کونہ چھوڑ نا'اب جو ید ضنہ ہے وہ اماموں کے چیچے لگ گئے کوئی کسی کے چیچے لگ کمیا کوئی کسی امام کے چیچے لگ عمیار کسی نے بارہ لهام گھڑ لیے اور کسی نے چار اہام گھڑ لیے۔ اب حفیوں کا کمال دیکھیے! چار اہام ہنائے' تین کو چھوڑ دیا'ایک کو لے لیا' کیااہے اہل سنت کتے ہیں ؟ حنفی کیا کہتے ہیں ؟ توجہ سے سنیں ؟ اہل سنت کے امام چار ہیں۔ امام الا صنیفہ امام الک کام شافعی امام احمد من صنبل ان میں ہمار المام او حنیفہ ۔۔۔ جارمیں سے تین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور ایک کو ہم نے لے لیا۔ ادر شیعہ نےبارہ امام منائے اور بارہ ہی کو پکڑ لیا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں ؟ امام صرف ایک جی ہے جس کواللہ نے امام معاکر بھیجا ہے۔ باقی کوئی امام نہیں۔۔۔ اب بھی آپ کو شبہ ہے ؟ اللہ کے لیے توبہ کر لو۔۔۔اینے دل کو صاف کر لو۔ اللہ کی قتم اوہ شخص بہت خوش قسمت ہے جس کی سمجھ میں پیمات آجائے۔ کہ ہمارے امام محمد علیہ ہیں۔ نمازیز ھو' توا نھیں کے طریق پر 'کوئی مسئلہ ہو تو محد علیہ سے یو چھور برباد کردیے والی دوبا تمن ہیں۔۔۔د نیاد اری برباد کرتی ہے یا غلط وین۔۔۔ لوگ اگر دین کی طرف آتے ہیں تو نعلی دین مجائے محمدی کے حنی بن گیا' یا محمری بی بن گمالیکن د نیا دار۔۔ اب دیکھو! اہل حدیث جو ہیں 'وہ بھی ہو منی سارے کے سادے مرے ہوئے ہیں۔اس دنیا کے دھندے میں تھنے ہوئے ہیں۔نام اہل صدیث الیکن دنیا داری عنیول جیسی دونول برابر ہو گئے۔ یہ دونول بڑے فیکٹرز (Factors) میں جگمر اہ کرنے والے ' نتاہ کرنے والے بیاند بہب غلط ہو گیایاد نیاکی محبت ول میں بیٹھ گئی۔ آپ کی ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف ہو گئیں۔ اب کامیاب کون ہو گا ؟جو خاص کر سے بھی اہل حدیث اور دیے بھی بالکل سادہ۔۔۔اس طرح کہ و نیاییں ہس گزارا چل جائے۔اور اس سے زیادہ دنیا کی طرف کو کی توجہ نہیں دی۔اللہ جنتادے 'اس کی مرضی 'جیسے بعض صحابہ"

کی آزمائش تھی۔وہ دولت کو دھکے دیتے تھے 'وہ دولت کو گھر سے نکالتے تھے 'لیکن اللہ پھر مھر ویتا تھا۔ جیسے آپ نے ویکھا کہ بارش ہو جائے ' مرسات میں آپ کسی مبکہ سے بانی زکالیں' جتنا تکالتے ہیں اتنانی اور آجا تاہے۔ بعض کے ساتھ تود نیامی اللہ بالکل ایبانی کر تاہے اور مومن لوگ جتناد نیا کو نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔ اللہ اتناہی اور دے دیتا ہے۔ بھن ا پہے بھی ہیں کہ ان کے باس پیبہ آتا تھی نہیں اور وہ مرتے ہی رہتے ہیں۔ من لو سب ہے بد خصت وہ آدی ہے جو ہے بھی غریب اور ہے بھی بے دین۔۔۔ یہ مز دور جو کام کرتے ہیں۔ان کود کیم کر'اللہ کی قتم اتناترس آتاہے کہ بااللہ! پازے روٹی کھانا کی وقت نصیب ہو جائے اور کسی وقت بید بھی نہیں۔ساری عمر مز دوری کرتے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے مر گئے۔ کوئی یو جھے محد آپ کا غرب کیا ہے ؟وہ کیا کے گا؟ پند شیں 'میں تورو فی کھانا جانتا ہوں۔ ہائے بائے اس جیسابد محت بھی کوئی نہیں۔ اور ہماری اکثریب اس مشم کی ہے۔اب دونسري طرف ديڪھيے۔ ميہ کو شميول والے 'پڑھے لکھے' ودلت مند 'ليکن دين بالکل نہيں۔ پہ مھی دو تین دن کا عیش ہے۔ " ہے سے" کے معاملے کا آپ کو یہ ہے نا۔۔۔اس کو چند گھنوں کی حکومت مل گئی تھی اس نے چیڑے کا سکہ جلادیا۔۔۔اب اس طرح کسی نے اپنی زندگی کے چند سال عیش میں گزار لیے اور پھر دوزخ میں چیا گیا۔ یہ کیسی عیش ہے ؟ کیسی زندگی ہے ؟ بہ بالکل ایبا ہی حال ہے جیسے کوئی خواب دیکھے رہا ہو کہ میں بروے مزے کر رہا ہوں' میں ایسے پھررہاہوں موے عیش کے خواب دیکھے اور جب اٹھے تو پولیس کھڑی ہو کہ جیرے دارنت آ گئتے ہیں ؟ میرد نیادار کا حال ہے۔ دنیادار زندگی مزے سے گزار دیتا ہے کین جب جان نکتی ہے تو فرشتے کتے ہیں آجا دوزخ تیرے لیے تارہے۔ یہ دوقشیں ہو گئیں۔اور تیسری شم کیاہے ؟ کہ ہے تو غریب ' تنگ وست 'روٹی بھی میسر نہیں کیکن دین اعلیٰ ہے۔ یمی خوش قسمت ہے۔ جب ہم کسی مز دور کو دیکھ لیس کہ وہ اہل صدیث ہے ' دین دار بھی ہے ' نمازی بھی ہے' تواللہ جانتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ زندگی تو دنیا میں اس کی گزر ہی جائے گی'لیکن آخرت تواس کی بن گئی۔ اور پھر دوسر انیک ہفت کون ہے ؟ دہ جس کی دنیا بھی اعلیٰ اور دین میں بھی کمال۔۔۔ جیسا کہ حضرت عثمان 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف' حضرت زہیر رضی

الله عنهم اتنی دولت الله نے دی ۔۔۔ اتنادی کہ جو بوں کو ترکہ جو آٹھوال حصہ ملناتھا وہ کروڑوں روپوں کا تقار الله نے اتنی دولت دی تھی۔ اور جنت کے بارے میں آپ نے فرمایا: یہ لوگ جنت کے طالب ہیں اور جنت ان کی طالب ہے۔ (صحیح بخاری کتاب المجھاد و السیر باب بر کہ الغازی فی مالہ حیا و میتا مع النبی عیالیہ و و لاہ الامر عن عبدالله بن زبیر ) آپ ایسے خوش تسمت بناچاہتے ہیں ؟اگر یہات ہے تو آپ کوائی آفرت کی فکر کرنی چاہے۔

## خطبه ثاني

یہ جو آیت میں نے بڑھی تھیاس کو ذراسن کیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔دوزخی دوزخ میں ملے جائیں مے وہاں واو یاا کریں گے 'روکیں گے ' چاا کیں گے اور فراي ﴿ فَمَنْ تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ \* فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ جبسباوك میدان محشر میں انتقے ہو جائمیں گے توہم ان کے اعمال کو تولیں گے 'ان کاوزن کریں گے ' جس كانيكيون والاللا ابهارى موكيا وفاكوليك هم المفلحون كاتووهاس موكيا تَكُم لُ مُمِاكِد چل جنتوں مِيں جلاجا۔ ﴿ وَ مَنُ حَفَّتُ مُوَازِينُهُ ﴾ اور جن كا پلزا إكا ہو کیا ﴿ فَأُو لَئِكَ الَّذِيْنَ حَسِرُوا اَنْفُسَهُمُ ﴾ یہ دہ اوگ ہیں جنموں نے اپی جانوں كود حوك مين والا والله على والله ﴿ فِي حَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ وه جنم من جائیں کے اور بیشہ رہیں گے۔ ﴿ تَلْفَحُ وُجُو ٰهَهُمُ النَّارُ ﴾ ان کے چرول کو آگ جَعْلُ ادِ عَكُدُ ﴿ وَ هُمُ فِيهُا كُلِهُونَ ﴾ [23:المؤمنون:104-102] اور اس میں ان کی شکل بہت ہری ہوگی۔ جھلنے ہوئے کالے رنگ ہوں گے 'جب وہ دوزخ میں جلیں گے 'اللہ کیا کہے گا؟ دوزخ پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ان فرشتوں کا انجارج

"الك " - ﴿ وَ نَادُوا يَمْلِكُ لِيَقُضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [43: الزخوف: 77] ومالك سے كيس مح كداية رب سے كدويں كه جاراكام تمام کردے 'ہمارا فاتمہ کردے 'ہم ختم ہو جائیں 'یہ زندگی ہم سے بر داشت نہیں ہوتی۔ ہم ووزخ میں جل رہے ہیں ، ﴿ لِيَقُضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ اے رب اہاراكام تمام كر دے 'ہمیں فتم کر دے۔ حدیث**وں میں آتاہے کہ د**ہ لوگ ہز اردن سال جینے رہیں گے کہ اے مالک کمہ دے 'جاری سفارش کر دے۔اب مالک ایبا فرشتہ ہے کہ جو پرواہ ہی ضمیں کرے گا۔ کے گاکہ جو بح ہو بخے رہو۔رسول اللہ علی نے فرمایا جب میں معراج پر گیا فرشنوں سے میری ملا قات ہوئی' ہر ایک مسکرایااور کھلی پیشانی ہے مجھے ملالکیاں الک کے تیور نسیس اترے۔وہ جو دوزخ کا انچارج فرشتہ ہے 'مجھے دیکھ کر بھی اس کے تیور نہیں اترے 'جڑھے ہی رب الله نے اس کومنایا بی ایسا سخت ہے۔ جب لوگ بیا کس کے ﴿ وَ فَادُوا يُمْلِكُ لِيَقُضِيى عَلَيْنَا رَبُكَ ﴾ اے الك رب ہے كم وے كه ماراكام تمام كروے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا مالک کیا کے گا؟ ﴿قَالَ إِنَّكُمُ مَا كِنُونَ ﴾ [43:الزخرف:73] بحواس نه كرو- تمهماري كوئي سفارش نهيس ، كوئي در خواست نهيس \_ كمي، قتم کی کوئی نظر ٹانی نہیں۔ کیا خیال یہ کوئی افسانے ہیں۔ قر آن پر ایمان رکھتے ہو؟ دیکھ لواگر آب بير سجحتے بيں كدسب جھوٹ ہے 'قصد ختم ہے۔۔۔ پھر معجد سے باہر ملے جاؤبات ہى ختم ب تو فرشتے ان ہے یو چیس کے۔جبوہ دوزخ میں جل رہے ہوں کے ﴿ اَلَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْيَتِيُ تُتُلِّي عَلَيْكُمُ ﴾ محمى مراية قرآن نيس سالاجاتا ها؟ كياميرى آيتيل محمى يرْه كر سيس سائى جاتى تحيى ؟ ﴿ فَكُنتُهُ م بها تُكَذِّبُونَ ﴾ تم توان كومانة بي سيس تھے۔اس کان سے سنااور اس سے نکال دیا۔ اس معجدسے نکلے 'سب کچھ مجھاڑ کے کہ مولوی جی استبھال لینااور پھر کے گئے۔ اگلا جمعہ آئے گاتو پھر دیکھا جائے گا۔ ﴿ فَالْو ۗ اِ ﴾ کس

ے ﴿ رَبُّنَا غُلِبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتَنَّا﴾ الله بم پر ماری بدبختی غالب آگئ ۔ یہ ووز خیول کی فریادے۔ ﴿ وَ كُنَّا قُومًا صَالَّيْنَ ﴾ ہم نے مان ليا کہ ہم و نيا ميں ياكل ستھ 'بے و توف تھے ہمراہ تھے' جال تھے۔اصلی راستہ ہے ہٹ گئے تھے۔ یااللہ ہو گیا سو ہو حمیا۔ ﴿ رَبُّنَا أَخُر جُنَا مِنْهَا ﴾ یاالله اب یمال سے نکال لے۔ ہمیں دوزخ سے نکال لے ' ﴿ فَإِنْ عُدُنَا ﴾ أكر ہم پھر بھی وی زندگی اختیار كريں جو بہلی تھی تو پھرنہ چھوڑی۔ ورخواست يوى ايل كرف والى بيكن الله كياك كا؟ ﴿ قَالَ الحُسوَا فِيها ﴾ الله كے گادور ہو جاؤ ـ ﴿ وَ لاَ تُكلَّمُون ﴾ اور جھے كام بھىن كروراب ديكے لوا آپ كو یتہ بھی لگ جائے گام کہ اللہ بلار ہاہے اور اس کا میہ تھم ہے' پھرٹس ہے مس نہ ہوں۔ تو پھر اللہ كوغصه نمين آئے گا۔ پير يى كبين عے كه جاؤ جھ سے كلام نہ كروراب ديكھو كس طرح ان کو Charge Sheet وی جاری ہے۔ ﴿ إِنَّه ' كَانَ فَرِيُقٌ مِّنُ عِبَادِي ﴾ ونا میں میرے بندوں کا ایک گروہ ہوتا تھا۔ میری خاص یاد ٹی سیدھے سادھے لوگ واڑھیوں واللے لوگ' متقی آخرت کی فکرر کھنے والے 'اور ایک گروہ تھا جن کی سیرت 'کر دار 'ان کی نبان يركياجارى بوتاته؟ ﴿ يَقُولُونَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ مَاكَرَتْ مَصْدَ ﴿ رَبُّنَا امَنَّا ﴾ يالله ا جیے تونے کما ہیں ایمان نے آیا۔ پھر حفی من محکے۔ ﴿ رَبُّنَا اَمَنَّا ﴾ یااللہ ایم توایمان لے آئے۔ یاللہ تیرے بعدے ہیں 'قصوروار 'خطاکار ہیں 'غلطی ہوجاتی ہے۔ ﴿ فَاغْفِرُ لَنَا ◄ ہم كو عش وے 'ہم يرد حم كر ﴿ وَأَنْتَ خيرُ الرَّحِمِينَ ﴾ تو بهتر دحم كرنے والا ے۔ ﴿فَاتَّحَذْتُهُمُوهُمُ سِحُريًّا ﴾ اے دوز خیوں تم میری اسپارٹی کاندان اڑاتے من مُذَالَ كَيَا كُرِيْ مِنْ عَنْ ﴿ حَتَّى أَنْسُو كُمْ ذِكْرَى ﴾ والأحى ميجر المال\_\_\_ مولوی ۔۔۔ فلال 'فلال۔۔۔ تم ایسے مذاق میں گئے رہتے تھے۔ یہ تم کو بہت حقیر نظر آت

تقدد فر و کنتم مِنه م مَنه الله كوا بني بار في كاكتاا حماس ب كاظه ب مير عدا يوا جنتل مينوا والرحى منذا في والوا بتلو نين بينن والوا الله كالياح م الله ك بار في بين شائل بوجاو وور عد كي كر نظر آئ كه به الله كابده ب آپ كاچره اول الال كربتائ الله و ما و الله و الله كابده و من كر نظر آبائ كه به الله كابده به و الله كابده به حرق الله كابده م حرق الله كربتائ الله و من الله و من الله و الله

ان الله يامر بالعدل والاحسان

## خطبه نمبر22

إِنَّ الْحَمَٰدَ لِلَهِ نَحُمَدُه وَنَسْتَعِينُه وَ نَسْتَغَفِرُه وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَه لاَ وَ مَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَه وَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ اِللَّه اللَّهُ وَحُدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُولُه وَ مَنْ لَه الله وَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ الله وَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ الله وَ الله وَ مَنْ يَنْهُ وَ وَالله وَ الله وَلَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيْرَ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

آعُودُ أِبِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الَّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الْحَمْنِ الرَّحِيْمِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ طَاِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ٥ يُرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدُرَارًا ٥ وَيُمُدِدُكُمُ بِأَمُوالٍ وَ يَنِينَ وَ يَحْعَلُ لَكُمُ حَنْتٍ وَيَجُعَلُ لَكُمُ آنُهٰزًاه مَالَكُمُ لاَ تَرُجُونَ لِلْهِ وَقَارًا ﴾[71:نوح:1-13]

ميرے بھائيوا بميں بيول سے سليم كرليناجا ہے بلحہ ماراؤ بناس طرح بن جانا جاہے 'ہروقت میہ یقین رہے کہ اللہ کی ایک حکومت ہے 'ونیا کی حکومتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے وہال کوئی نہ کوئی حکومت ہے۔۔۔ اچھی یا یری۔ کوئی بھی ابیاخطہ نمیں کہ جہال پر کوئی حکمرانیٰ کرنے والانہ ہو۔ ہم دنیا کی حکومتوں کو جن کی پھے بھی حیثیت نہیں 'بالکل ہی ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں الیکن اللہ جواعظم الحا کمین ہے' جوباد شاہ ہے 'اس کو ہم صرف نام کے طور پر مانتے ہیں۔ اس کی حکومت ہمارے ول میں بیٹھی نہیں ہے۔ اصل میں ایمان والا معاملہ بھی ایباہے۔ امام حسن بھریؓ ہے کسی نے یو چھا هَلُ أَنْتَ مُوْمِنٌ آب مومن بين ؟ وه كف لك كدايمان دوطرح كابوتاب-ايك تو ايمان بهب كه امنت بالله و مَلاَتِكَتِه وَ كُتُبه وَ رُسُلُه كه ميراايان الله يهى ہے'اس کے فرشتوں پر بھی'اس کی کتاہ اس بھی 'اس کے رسولوں پر بھی ہے ایمان ہے۔ ا بمان كي أيك صورت به بھى ہے۔ اور أيك صورت به ب ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللُّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَ إِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ النُّهُ ۚ زَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَّ عَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَّكُّلُونَ ﴾ [8:الانفال:2]كم مومن توصرفوى لوك بين ﴿إِذَا ذُكِرَاللَّهُ ﴾ جبالله الله على جائ كياجاتا ، تو ﴿ وَحَلَّتُ قُلُوبُهُمُ ﴾ ان کے دل در جاتے ہیں۔ ﴿ وَ إِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ﴾ جب ان کے سامنے اللہ کا كوئى حكم آجاتا ہے 'قرآن كى كوئى آيت ان كے سامنے آجاتى ہے . ﴿ زَادَ نُهُمُ إِيْمَانًا ﴾ تو

ان كاايمان من اضافه موجاتا ہے۔ ﴿ وَ عَلَى رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ اور اپنارب محر وسدر کھتے ہیں۔اور تیری مراد کس ایمان ہے ہے ؟اگر توب کہتاہے جیسے یہ سارے کہتے بير. امَنُتُ باللَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبهِ وَ رُسُلُهِ تَوَاشُهُ وَاشْدُوانَا ہے۔ بی ہاں! فرشتون کو مانتا ہوں ؟ جی بال کتابوں کو رسولوں کو مانتا ہوں۔ ایسا مومن تو میں ہول اور ہر ایک ہی ہے۔ لیکن آگریہ کے کہ وہ ایمان جس دل میں خدابی اموا ہو تاہے'اس کا تصور آئے تواس كى كيفيت بالكل اور موتى بـ ﴿ اللَّهُ فَرَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيُ تَقُشَعِرًا مِنْهُ جُلُودِ الَّذِينَ يَخُشُونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تُلِينَ حُلُودُهُمُ وَ قُلُوبُهِمُ إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ﴾[39:الزمر:23] كم الله نے بيا قرآن ايااتارا ب تَقُسْعِرٌ مِنْهُ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ جَن ك ول من ا بمان ہے ان کے رو تھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبوہ قرآن سنتے ہیں 'پڑھتے ہیں ' ﴿ تُلِيُنَ جُلُورُدُهُم ﴾ ان ك ول طائم موجات بين كيكل جاتے بين اكر چكك سيده جي كارا استرى موتا ہے توسارے شكن كريزسب نكل جاتى ہيں عين صاف موجاتى ہيں الله كالصور الی چزہے۔ایک بدایمان ہے۔ایے ایمان کےبارے میں تومیں نمیں کدسکا۔کیونکہ دیوا او نجاكام بـــباقى رسى ايمان كه مين الله كوماننا مول ترسولول كوماننا مول جيسے بر أيك ب نماز 'بے دین اور دوسرے بیرسب اللہ کومانتے ہی جیں لیکن اصل ایمان میں ہے۔ جیسا کہ نوح عليه السلام كوالله نے اپنی قوم كی طرف جھجا لونوح عليه السلام اپنی قوم كووعظ كرتے ' پھر وْائرَى لوردبور الله كسائي فِين كرتے ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغُفِرُوا ۚ وَبَّكُمُ طِ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ يالله! من نافي قوم سه كما ايزب سي عشش ما نكا كرو وه يواحش والاوه تم ير آسان عبارش الدي كار ﴿ وَيُمْدِدْكُمُ بِأَمُوالْ وَ يَنِينَ ﴾ بجرالله

تحمی خوب مال اور اولاد دے گا۔ و یکھنعل کنگم جنٹت اور تحمی باغ دے گا۔ و یکن علک مرق الله اور تمحی سری دے گا۔ دیکے لوجب کوئی ملک ترقی کر تاہے کوئی آدمی اویر مو تاب تو پھر کیا مو تاہے ؟ وہ باغ لگا تاہے 'زمین حاصل کر تاہے 'یانی کا انتظام کر تا ہے تاکہ خٹک سالی کا خطرہ نہ ہو۔ آگر تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے۔۔۔ تم زمین دار لوگ ہو۔۔۔اللہ ممنی یہ چیزیں دے گا۔ مجھے حیرانی تم سے یہ ہے کہ نوح علی السلام اپنی قوم سے کتے ہیں۔ ﴿مَالَكُمُ لاَ تَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ کیابات ہے کہ ہرایک کا خوف تمحارے دل میں ہے 'تھانیدارے تم ڈرتے ہو' معمول معمول افسر ول سے تم ڈرتے ہو۔اگر و قار تمھارے دلوں میں نہیں تواللہ کا ہی نہیں۔ میرے بھائیو!اس بات کواییے زہنوں میں بھھالو 'اور اینے ایمان کا شٹ کیا کرو۔اینے ایمان کا امتحان لیا کرو۔ اس کا جائزہ لیا کرو۔ اور ب و كماكروك آپ ك ول مين الله كانفوركيا ہے؟ ﴿ مَالَكُمُ لِاَ تَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ کیابات ہے کہ تیرے دل میں اللہ کااحترام شیں ہے' اللہ کاؤر نسیں ہے۔اس کی ہیبت تیرے دل میں نہیں ہے۔ دیکھونا۔۔۔ آدمی گناہ کر تاہے تواکیلے ہو کر بی کر تاہے 'جب بھی مناہ کر تاہے تواکیلے ہو کر کر تاہے۔اور یہ ہی اصل چیزہے کہ آدمی اکیلا ہو کر گناہ کرے اور خدایاد ہین نہ آئے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے دل میں خوف خدا کہاں ہے ؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو تا ہے اس ہے اول تو گناہ ہو گاہی نہیں لیکن اگر بھری نقاضے سے وہ مجھی مچنس بھی جائے محمناہ کر بیٹھے تو فورارونے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ نشہ اتر جاتا ہے 'اور فورا توبہ استغفار كرتاب الله عافيال مانكتاب الله إمعاف كردے - كيونكه اسے يه ب كه اگراب معافی ہو گئی توبہت اچھاہے اور اگر اب معافی نہ ہوئی تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اور اگر اب معافی نہ ہوئی تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اور کے گاکہ باللہ مجھے معاف کر دے۔لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ہر کا فربڑے سے بیواسر کش سے سر کش کا فرجب وہ اپنی آنکھول سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے 'ایمان بالغیب کا پر دہ ختم ہو جاتا ہے تووہ وحاری مارتا ہوگا۔ یااللہ اجمعے معاف کروے۔ یااللہ جھے معاف کروے۔ فرعون کے

## بارے میں قرآن مجید میں آتاہے حَتّی

إِذَا أَدُرَ كُهُ الْغَرُقُ عُولًا آياى تفارك تُلِقًا ﴿ أَمَنُتُ أَنَّهُ ۚ لِاۤ إِلَّهَ إِلاَّ الَّذِي امْنَتُ به يَنِي ُ إِسْرَاتِيُلَ ﴾ يالله إميري توبه عمل ايمان لابار الله في كياكما ؟ أَلْآنَ اب؟ اب تو ميس نے ہاتھ وال ليا ہے۔اب و نياوالا معاملہ ختم ہو حميا۔ ہماري كرفت شروع ہو گا۔اب توبہ كاكولَى فاكده شين اور قران مجيد من ہے كه ﴿ لَيُستَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السِّيِّنَاتِ ﴾ توبه كاوقت كب تك ٢٠ حَتَّى إذًا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِّى تُبُتُ الْآن ﴾ كم أكرالله كر الرالله كر له موت آجائ اور تو كم يالله اميرى توبه الك آدمی بیمار ہو گیا جب مرنے کے قریب ہو گیا جب سب نے کہ دیا کہ اب بینے کی کوئی اسید سیں۔اوراس کو بھی بدخیال ہو گیا کہ اب کام ختم ہے۔ تودہ کنے لگامیر افلان کو ٹھا بھجوروں كوبهر ايراب وه غريول بين الله كى راه بين تقتيم كردو-الله كى طرف سے كوكياجواب مالى ؟ اب كيا فائده ہے؟ اب تواس دفت تقليم كر تاہے جو تيرے كام كانسيں اب جن كے كام كے بان بى كے ليے بى يہ - آپ نے فرماياكہ وہ مرنے كے قريب تھا۔اس سے میلے تو وہ کہنے لگا' تقسیم کر دو۔ اور اگر وہ اپنی زندگی میں چلتے پھرتے ایک تھجور بھی دے دیتا تو اس کاوزن ہو تا۔اس کی قیت ہوتی اور اب وہ کو ٹھامھی تھجوروں کادے دے تو کیا فائدہ ہے؟ كوئى فاكده شين (صحيح البخارى، باب فضل الصدقة الشحيح الصحيح عن ابي هريرة" ، سنن ابي داؤد ، مشكوة باب الانفاق كراهية الامساك فصل ثاني ) مير عام يواجياك من خالم حن بعر كاك بات آپ کو سنائی۔ ایمان اصل میں وہی فائدہ دیتاہے جوبندے کوئمس کرر کھے۔جوبندے کو کھڑار کھے۔اس کو تان کر رکھے 'اس کو ڈھیلانہ ہونے دے۔اس کو گناہ ہے ڈر لگنا رہے۔ اور بیان کہ کوئی یو ہتھے ہاں جی اسب ٹھیک ہے ہم کتنے ہیں کہ اچھاجی! آگے لے گا۔ پھر

یسے لینے والا بھی کہتا ہے ' دینے والا بھی کہتا ہے۔ اچھا تھ 👚 یُ او ہیں جا کر دیکھا جائے گا۔ لکین میں کمنال؟ تصور ہی نہیں۔اس کا خوف ہی نہیں۔اس کا یہ کام کہ خدلباد شاہوں کاباد شاہ ہے۔اس کا ایک قانون ہے اور میں اس کی حکومت میں رہتا ہوں۔ یہ حکومتیں تو آنی جانی ہیں۔اب کسی کی مکل کسی کی ویکھ اور۔۔ کل بے نظیر کیا تھی اور آج بے نظیر کیا ہے ؟کل اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا تھا قانون ہو تا تھا۔ اور آج ڈرتی پھر رہی ہے کہ میز اکیا ہے گا؟ تمہی اسے امید بھی ہوتی ہے کہ شاید میں چ جاؤل پاشاید کھنس جاؤں۔جواس کا حال ہے کل کچھ تھا اور آج بچھ ہے۔ لیکن بادشاہ تو اللہ ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ میرے بھا سُواحدیث جیں آتا ہے کہ جب اپنے گھر میں میر ھی پر چڑھو' کو شھے پر چڑھو' کسی بیاڑی پر چڑھو' کسی بلندى ير پڑھو، تو اللہ اكبر كتے جاؤ۔ (رواہ البخارى كتاب الجهاد باب تسبيح اذا حبط واديا عن جابر )اس ے خداكى شان واضح ہوتى ہے۔ كه الله بهت بلندہے مبہت میواہے مبہت او نچاہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ الله تعالی قر آن مجید مِن فرائے مِیں کُلُّ اِللہؓ بِمَا خَلَقَ وَالْعَلاَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُض اَكْر بِرے جیسا کوئی اور ہوتا تو مجھ پر بھی مجھی چڑھائی کر تا۔لیکن کوئی تصور کر سکتاہے کہ خدا پر کوئی چڑھائی کر دے۔ خدا عرش کے ادر ہے 'کوئی کتنا بھی اونچا چلاجائے' خدا پھر بھی اور یہ ہوگا۔ خداسے کوئی باعد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے ؟ سجان رہی الاعلی یاک ہے میرارب! کون سارب؟ الاعلیٰ جوسب سے بلند ہے۔ کوئی اس سے اوپر نہیں۔ خدا کے لیے بہتی نہیں ہے۔ کہ خداکس کے نیچے ہے۔ جیسے مشرکوں اور کا فروں کا رہے عقیدہ ہے کہ خدا ہر گبکہ ہے' یہ کفریہ عقیدہے۔ ہر پڑھا لکھا' آج کل تصوصا ہمارے یہ حنفی بھالُ' د بیدہ ی ئیر بلوی اور دوسرے یہ پڑھے لکھے ار دود غیرہ جاننے والے سب جمالت کی وجہ ہے سمنے بیں کہ جی اللہ ہر جگہ ہے۔

میرے بھا کیوااس عقیدہ کوصاف کرلو۔ ہمارے اسلاف سے مراد صحابہ و تابعین ہوتے ہیں 'اسکہ کرام جلنے نیک لوگ جو پہلے گزرے ہیں 'جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ القد ہر

جکہ ہے وہ نہ اس کا جناز ویڑھتے تھے اور نہ اسے مسلمانوں کے قبر ستان میں و فن کرتے تھے۔ اس ہے مشیا عقیدہ اللہ کے بارے میں کوئی شیں ہو سکتا۔ اگریہ کماجائے کہ اللہ ہر جگہ ہے' اور بھی ہے نیج بھی ہے تواس کا مطلب ہے کہ ہمارے نیج بھی ہے۔ نعوذ باللہ اللہ توسب ے اور ہے۔ ﴿ اَلَّمُ تَرَوُا كَيُفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ﴾[71: نوح: 15] الله نے سامت آسان ایک کے اوپر دوسرا 'اور دوسرے کے اوپر تبسرا' تیسرے کے اوپر چوتھا اور چوتھے کے اوپریا نچوال پھر چھٹا اور اس کے بعد ساتوال \_\_\_\_الله نے یہ ساتوں آسان بنائے ہیں اور پھر ﴿ وَسِيعَ كُرُسِيُّهُ السَّمُواتِ و الكارُض ﴾ [2: البقرة: 255] اس كى كرى آسان و زمين كو كلير ، موئ ب- يه آية الكرى يرصح بين نا\_\_ الله كى كرى ہے اب آپ متابية الله كرى كے فيح يا اور ہے؟ کری ہولور آدمی کری کے نیچے ہو ہوئی عقل کی بات ہے ؟ای لیے کہتے ہیں کہ آج کل کا کا فر "آج كل كامشرك برداى يأكل اور برداي بي و قوف بـ خواه وه ايم اله مو خواه وه لي التي وي ہو' خواہ وہ ڈاکٹر ہو' خواہ وہ و کیل ہو' خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جسے دین کی سمجھ سیجے نہیں ہے وہ یا گل ہی یا گل ہے۔ دیوانہ ہی ویوانہ ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی پڑھ جائے 'اللہ کی کری ہے ' ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمُونَةِ وَالْلَرُض ﴾ قرآن مجيد من يه آية الكرى به نا---اس میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی کری نے آسان وزمین کو گھیر رکھا ہے۔سب اس کے نیجے اور وہ سب سے اوپر ہے۔ ﴿الرحمٰن علی العش استوی ﴾ [20:ط :5] رحمال تو عرش پر ہے۔ یہ خداکی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ دیکھو کمال۔۔۔ خداکا عرش آسانوں کے اویر ہے۔ وہ کویا آسانوں اور زمینوں کو دبائے ہوئے ہے۔ سب اس کے نیچے ہیں اور خدا عرش پر ہے۔ یول سمجھ لوسب چیزیں خدا کے یاؤل کے بیچے ہیں اور اس سے ہوی شان اور کس کی ہو سکتی ہے۔ میہ کہ بیوری کا سکات 'سب مخلو قات 'بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کے پاؤل تلے اور وہ سب سے او بر۔ اور جو تصرف زمین برجو تاہے ، آسانوں میں ہو تا

ہے سب اس کے علم سے اور اس کے علم سے ہو تاہے۔ جب جاہے وہ سب کو ختم کروے اور جب جاہے وہ سب کو دوبارہ پیدا کر دے۔ بیر اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اینے عقیدے ورست کر لو۔ خصوصا وہ دوست جو ہمارے ہال جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ وہ تو ان باتول پر بالخصوص غور كياكرين. ديكمو عملول سے معانی ہوجائے گی كيونك، عملول كى كو تابى علطى پیشه تو نهیں ہو تا'عادت تو نہیں ہوتی' مومن کا گندہ عمل 'پر اعمل' مومن کی عادت تو نہیں ہوتی، لیکن سمناہ ہو ہی جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عشم سے غلطیال ہو کیں۔ شروع شروع میں اسلام کا بید مسئلہ تھا کہ رمضان شریف کی دانت آجائے جب تک آدمی سوتا نہیں رات کو ہوی کے باس بھی جا سکتاہے۔ کھانا بھی کھاسکتا ہے 'یانی بھی بی سکتاہے جو مرضی وہ کرے۔۔ چھٹی ہے۔لیکن اگر آنکھ لگ می اس معاملہ ختم۔۔ پھر کھانایاناسب حرام۔ یہ مسللہ شروع شروع میں تھا۔ یہ تھم ذراسخت تفاد حصرت عمر سے کو تابی ہو گئی۔ انھول نے اس کے خلاف عمل کر لیا۔ اور صحابہ بھی ہوے ہریشان منے۔ لیکن ان میں ایمان ایساعمہ و تھا کہ اگر کس نے غلط کام کر لیا فور اووڑ اووڑ انبی علیہ کے یاس آتا تھا۔ اور کمتایار سول اللہ علیہ ایس غلطی كر بينها ـ ايك آدمي اس كي مدينه مين دكان تقي ـ عورت سود الينغ آئي ـ ـ ـ مومن تفا نيك تفا أ متنی تھا' پر ہیز گار تھا۔ اس نے عورت کو بکڑ کر اندر کر لیا۔ جب اے ڈر آگیا' فورا چھوڑ دیا۔ توبہ توبہ کرنے لگا۔ دکان بند کر کے اللہ کے رسول علیقہ کے پاس بینچ گیا۔ کہنے لگایار سول اللہ ا من يه مات كريشها مول ، محه سے يه غلطي مو كئ ہے۔ محمد ير مدلكا يے۔ (صحيح البخاري٬ كتاب المحاربين٬ باب اذا لم اقرا بالحد و لم يبين هل للامام ان يستر عليه عن انس اس سية جلاك مومن سي يحمل غلطي بو جاتی ہے۔ سیکن اس کے ایمان میں نقص نہیں ہو تا۔ خدا کے نصور میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اس لیے جس کا عقیدہ درست ہے۔اس کی نجات لازی ہو گی۔ان شاء اللہ جس کا عقیدہ ہی مندہ ہے ،عقیدہ ہی صحیح جہین اس کے عمل کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو تاکہ اللہ کوئی نمبر دے و ہے۔ نہ نماز کا فائدہ' نہ روزے کا فائدہ' نہ حج کا فائدہ' نہ کسی اور چیز کا فائدہ۔ آج جو دیامیں

ہدا تی نمازیں پڑھے کے باوجود استے روزے رکھنے کے باوجود اور استے بچ کرنے کے باوجود داللہ کے ہاں آج کل کے مسلمانوں کے لیے کوئی قدرو تیت نہیں ہے۔ تواسکی وجہ کیا ہے ؟ عقیدے صبح نہیں ہیں۔ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ اَكُثَرُهُمُ بِاللّٰهِ الِنَّا وَ هُمُ مُشْرِكُونَ ﴾ [12: يو سف: 106] الله پرايمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ وہ اللہ پر ايمان رکھتے ہیں ليكن مشرک ہیں شرک ان کے اندر ہے۔ اس سے ان کی نمازی ہے کار 'ان کے روزے بے کار 'ان کے وجہ بے کار 'ان کے وار بی کار اب آپ کا کہ خیال ہے ؟ ہماول پور میں نمازی کیا کم ہیں ؟ رسول اللہ علیہ کے زمانے ہیں است نمازی سے ان کی نمازی سے بی کار کوئی فائدہ نہیں۔ کین کوئی فائدہ نہیں۔

جے کے موقع پر لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور سارے ہی دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی باکستان کے لیے کر تا ہے 'کوئی کسی ملک کے لیے۔ لیکن دیکھے لوا تنی دعاؤں کے باوجود بھی یا کتان کابیرو اغرق ہورہاہے۔ یہ منافق مسلمان جس کے لیے بھی دعاکر تاہے اس کابیرو اہی غرق ہو جاتا ہے۔ جس کو زندہ باد کہتا ہے اس کو مردہ کر کے ہی چھوڑ تا ہے۔ کیونکہ اللہ کو اس ے چڑے۔الی باتوں سے ضدے۔الی دعائیں اور عباد تیں القد کوہری لگتی ہیں۔اس لیے یہ سب پچھ ہے کارہے۔ میرے بھائیو! میں جوہاتیں کر رہا ہوں 'آپ کا دل گواہی دے یانہ دے کوئی شبہ سے تواب دیکھ لو۔ اولی صاحب کی معجد میں کتنے نمازیں ہول گے۔ جامع معجد میں کتنے ہوں گے اور دوسری معجدوں میں کتنے نمازی ہوں گے۔ لیکن دیجے لوحال کیا ہے؟ آخر پیماری کیاہے؟ جوانسان سویے نہ وہ بھی کوئی انسان ہے؟ دیکھ لوچ کرنے کے ليے كتنے لوگ جاتے إلى ؟ اخبارات ميں ہرسال يہ خبر آتى ہے كہ اس سال استے لا كھ نے جج كياہے 'اس سال اتنے لاكھ نے جج كيا ہے۔ فلال كے ليے دعائيں كي كئيں 'فلال كے ليے وعائیں کی گئیں۔ اور ج کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں سب کابیر اغرق ہو تاہے۔ ہتا ہے یہ کوئی شبہ کی بات ہے؟ پھر کیوں نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں اگر میں بیبات کہ دوں کہ آگے جاکرا یے نمازیول کو جن کا بیان درست نہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو مسجدیں بھری پڑی ہیں' مولوی

جماعتیں کرواتے ہیں ' پیچے گئی گئی سطریں ہوتی ہیں ان نمازوں کا کوئی فا کدہ نہیں۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ ان نمازوں کا و نیا ہیں کوئی فا کدہ نہ ہواور صرف آخرت ہیں ہی فا کدہ ہو۔ اللہ فیجس کو آخرت ہیں عزت دینا ہوتی ہے اس د نیا ہیں ہیں اس کو بھی ذلیل نہیں کر تا۔ قوم اور ملک کی بات کر تا ہوں ' محتمی واحد کی نہیں۔ ایک آدمی اللہ کی راو ہیں کا فروں کے ہاتھوں فلا کی ہوتا ہے ' دھکے بھی کھاتا فلا ہیں ہوتا ہے ' دھکے بھی کھاتا ہے ' ماریی بھی کھاتا ہے ' شہید بھی ہوتا ہے ' دھکے بھی کھاتا ہے اور الیساسب کچھ ہوتا ہے۔ نہیوں کے ساتھ الیا ہوا ہے۔ لیکن قوم یہ تونا ممکن ہے کہ کوئی قوم اللہ کے نزدیک عزت والی ہوا وروہ پوری قوم دنیا ہیں ذلیل ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنم کو نہیں دیکھا'ان کی کوئی اسلیہ فیکٹری تھی ؟ کوئی کائی یا سکول تھے ؟ کوئی ایم اللہ کیاساتھ دیتا ہے۔ دواللہ کی پارٹی تھی 'اللہ ساتھ دیتا تھا۔ لیکن آن و کچہ لو مسلمانوں کی کوئی صد نہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ؟ لیکن پھر بھی اللہ ساتھ دیتا تھا۔ لیکن آن و کچہ لو مسلمانوں کی کوئی صد نہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ؟ لیکن پھر بھی اللہ ساتھ دیتا تھا۔ لیکن آن و کچہ لو مسلمانوں کی کوئی صد نہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ؟ لیکن پھر بھی اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ساتھ دیتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے ؟ لیکن پھر بھی اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔

مبرے بھا ہواہت ہے کہ آگر عکومت ہمی اس پر غور کرے کہ ہمی اسبلی کا اسبلی کا اسبلی کا اسبلی کا اسبلی کا اس بات پر بھی اجلاس ہو جائے کہ سادے ممبر قوبہ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ جب کوئی قوم احتی بنتی ہے تو پوری کی پوری قوم بی احتی ہو جاتی ہے۔ اب دیجہ لو یہ کوئی ڈھی چھی بات نہیں ہے۔ اس جمہوریت نے پاکستان کو یمال تک پہنچایا ہے جمال اب کھڑ اہے۔ لیکن دکھے لوالیکشن الیکشن کی رہ ہے۔ احتساب کا نام بی۔ الیکشن ہیں ہوتی ہوتی کو نکہ اس سے ہمارابیز اغرق ہوتا ہے۔۔۔۔ کالجول اور یو نیور سٹیوں میں اس سیاست نے جو بنای مجانی ہوئی ہے اس کو کون نہیں جا نتا۔ اب آب ویا تنداری سے بتا کیں کہ ان کالجول میں بیای قوم کی الیول میں سیاست ہے۔ جس ملک میں سیاس پارٹیاں ہیں ، جن کالجول اور یو نیور سٹیوں میں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ملک اور اوار سے برباد ہیں۔ پارٹیاں ہیں ، جن کالجول اور یو نیور سٹیوں میں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ملک اور اوار سے برباد ہیں۔ نہ کوئی اخلاق ہے 'نہ کوئی کر دار ہے 'ہر طرف گول ہی چل رہی ہی اور کی سجھ میں نہیں آئی۔ ساری قوم کا یمی دار میں حال اس ملک کا ہے۔ لیکن یہ بات پھر بھی قوم کی سجھ میں نہیں آئی۔ ساری قوم کا یمی دار کی حال اس ملک کا ہے۔ لیکن یہ بات پھر بھی قوم کی سجھ میں نہیں آئی۔ ساری قوم کا یمی دار میں حال اس ملک کا ہے۔ لیکن یہ بات پھر بھی قوم کی سجھ میں نہیں آئی۔ ساری قوم کا یمی دار میں حال اس ملک کا ہے۔ لیکن یہ بات پھر بھی قوم کی سجھ میں نہیں آئی۔ ساری قوم کا یمی

حال ہے۔ اب حالت یہ ہو چی ہے کہ جیسے کوئی پیمار بحری ہو 'تڑب رہی ہے 'کھر مارہی ہے' اس کی جان نکلنے والی ہے۔اب مالک اس کی بیہ حالت دیکھ کر چھری پھیر دیتا ہے۔ توم کابالکل می حال ہے۔ای طرح قوم اپن ہلاکت کے قریب ہوری ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے ' بوى موفى ى بات ہے۔ جب ياكتان كاالكشن بور مانقا اس وقت بميں اتنى سمجھ نہيں متى ، مم على كراه مين يزهة تقر آم أح أح مولانا حسين احديدني اور ييجيد ييجيد ماراعلى كراه كا گروپ۔۔۔ تقریریں کیا کرتا تھا' بچھے یاد ہے جب بھور میں میں نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کمی تھیا کہ مسلمانو! جس بات کو ہندد مسلمانول کے لیے پیند کرے دہ چیز مسلمانوں کے لي مجمى بهر نميں۔ اب ديكي لوائديا مي جابتا ہے كہ ياكتان ميں جمهوريت مواور بے نظير رہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آگر ایسی جمہوریت اوربے نظیرر ہی توباکتان ختم ہو جائے گا۔ اور امریکہ بھی یکی کتاہے کہ اگر جمہوریت ہوگی تو میں کوئی مدد (Aid) دوں گاورنہ کچھ خمیں دول گا۔ اور برطانیہ معی بی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جہوریت رے الیکن دین دار مسلمان جس كاايمان تعجي ہے وہ جاہتا ہے كه أيك أدمى و تثرے والا ہو، جو مسلمان ہو، شخص حكومت مو الله كادين نافذ مو اس سے ياكستان محى ﴿ جائے گا۔ اس ليے دنيا كاكو فى كافراسے بيند نهیں کرتا۔ امریکد جانتا ہے کہ جب سلمان کھر اہو جائے گا'اپناسیاس نظام چلانے گا'اور ا یک آدمی حکومت کرے گا تواس و قت اسلام آئے گا۔ ورنہ جمہوری طریقے سے اسلام مجھی شیس آسکتا۔ مولانا مودود ی کا طرز عمل بہت عجیب رہاہے۔ جب وہ دارانسلام بٹھان کوٹ میں متھے تو جہوریت کے بخت خلاف متھ 'اس کومت متاتے متھے۔ جب وہ پاکستان میں آگئے ' جماعت اسلامی اور ده سیاست میں حصہ لینے لگ گئے ' توجمہوریت کو لازی اور ضروری بتاتے تنے۔ لیکن جب 70ء کے الیکشن میں بھٹو آیا تو مولوی مودووی بکار بیکار کر کہتے تھے کہ جموريت سے اسلام مجى نيس آئےگا۔ان كى سجے ميں آخريدبات آئى۔اب جماعت اسلام ے ایک ایک آدمی سے بات کر کے دیکھ لو تووہ یمی کے گاکہ بال جی اجمهوریت توبالکل ٹھیک نہیں۔ اس ہے اسلام تو آئ نہیں سکتا۔ لیکن جماعت اسلامی من حیث الجماعت کام کرتی ہے۔ وہ بے نظیر کے ساتھ تھی ملنے کے لیے تیاد ہے اور وہ کسی اور گندے سے گندے

سیاست کار کے ساتھ بھی ملنے کے لیے تیادہے بھر طیکہ جمہوریت محال ہو جائے۔ میرے بھائیوا یہ ہے و قوفی نہیں ؟ ہے و قوفی کیا صرف ان پڑھ میں ہی ہو تی ہے ؟ جب پڑھے لکھے لو کول میں آتی ہے توبہت زیادہ آتی ہے۔ آج کل جتنا بڑھا لکھا طبقہ ہے 'وہ پر دے کے بہت خلاف ہے۔ آج کا ماڈرن نوجوان خواہ وہ پروفیسر ہو' ڈاکٹر ہو' یاوہ کسی ادارے کا سٹوڈنٹ ہو یردے کے خلاف کیا کہتا ہے؟ ہی ناکہ عورت کو یردہ نہیں کروانا جاہیے۔اس سے کوئی یو چھے عورت کے معنی کیا ہیں ؟اسے کہیں لغت اٹھا کر دیکھو کہ عورت کے معنی کیا ہیں؟ جب لغت اٹھا کر دیکھی تو عورت کے معنی کیا نگلے ؟۔۔۔ نگا۔۔۔ کوئی بو جھے کہ نگے کو پردہ طاہیے کہ نہیں؟ وہ تو بی کے گا کہ نظے کو تو ہروہ ضرور جاہیے۔اب نتیجہ کیا نکا ؟ کہ جو عورت كالفظاء لے 'تو كويادہ تسليم كر تاہے كه يرده مونائل جائے۔ كيونكه عورت كے معنى ہى نگاہے۔ عورت کے معنی عربانی عورت کے معنی نگا۔ اب جو نگاہوااس کو توپر دہ کرماہی جاہیے۔اس کو تو لباس ضرور ی ہی جاہیے۔اس کے باوجود و کیے لوساری قوم پڑھے لکھے لوگ معانی کو سمجھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ عورت کو پر دہ نہیں کرنا چاہیے۔وہیا تو عورت کو عورت کمنا چھوڑ دیں یا پھران کے لیے بر دہ ضروری سمجھیں۔ اور آگر دہ ایبا نہیں کہتے تو سمجھ او کہ وہ بے و قوف نمبر 1 ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تووہ نگا بھی کتا ہے 'اور دوسری طرف ہیے بھی کتا ہے کہ کیڑا بھی نہ ہو اور بر دہ بھی نہ ہو۔ بدیا تیں حماقت دالی ہیں 'جن کو ایک سمجھ دار مسلمان تجعي نهيں مانتابہ

میرے ہما ئیوااس بات کو یاد رکھنا عقل دین سے آتی ہے علم سے نہیں۔ آپ کا دین صحیح ہوگا توان شاء اللہ العزیز آپ عقل دالے ہوں گے 'بے عقل بھی نہیں ہوں گے۔

بے عقل وہی ہو تاہے جو بے دین ہو 'خواہ دہ فی ایکا ڈی ہو 'پر وفیسر ہو ' خواہ دہ ذاکٹر ہو 'خواہ دہ المجینئر ہو 'خواہ دہ د زین ہو 'خواہ صدر ہو۔۔۔ سب بے د قوف ہی ہوتے ہیں۔ میں ہے جو باتینئر ہو 'خواہ دہ د زیر اعظم ہو 'خواہ صدر ہو۔۔۔ سب بے د قوف ہی ہوتے ہیں۔ میں ہے جو باتین کہ دہ ہوں 'ان باتوں کا دزن کریں 'پیرند دیکھیں کہ یہ مولوی جو کچھ کہ دہ باہے 'کیاسب کو پاگل بھار ہا ہے۔ میں کبھی پچیاب نہیں کیا کر تا۔ اللہ کے فضل سے شروع سے بیات رہی ہو گواہ دہ کوئی اس کو حید بیل نہ کر سکے۔ خواہ دہ کتن ہی پڑھا ہے کہ جوبات کروں دلیل سے کر تاہوں کہ کوئی اس کو حید بیل نہ کر سکے۔ خواہ دہ کتن ہی پڑھا

لکھاکیوں نہ ہوں اللہ کے فضل ہے دم نہیں مار سکتا۔ دین وین ہے ، حق حق ہے۔۔۔ کھری بات کھری ہی ہوتی ہے۔ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا 'میرے بھائیو!اللہ کی حکومت کو پہلے تشلیم كرو' ياكتان كى حكومت كوبعدين تتليم كرو جوياكتان كى حكومت كو تومانتا ب اورالله كى حکومت کو نہیں مانتا'اس کے یاگل ہونے میں کوئی شبہ ہے ؟اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے ؟لیکن دیکھ لوپوری قوم ہے و قوف بنی ہوئی ہے۔اللہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں' میں عاکم ہوں' میں ہی باد شاہ ہوں' مختبے <u>پہلے</u> میرا قانون ماننا چاہیے' پہلے مختبے میری حکومت کو تشکیم کرنا چاہیے 'اس کے بعد پھر جو تم حکومت بناؤ'اس کو مانو۔۔لیکن میری حکومت مقدم ہدو کھ وعاکیں کریں گے ' ﴿ اَللّٰهُم مَلكَ الْمُلْكِ ﴾ [3: ال عمر ان: 26] و کیموکتنا تضاد ہے۔ آج کل کا پڑھالکھاکتنا ہے و قوف ہے او عاکریں تواس طرح کریں گے۔ ﴿ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ ﴾ الله الله الله الله الله الله الله على عن باد ثاه إ الله يوجِمَا مِ كيا تو مجھے سارے ملک کاباد شاہ مانتاہے ؟ اگر آپ یہ کمیں یااللہ! ہاں۔۔۔ توانلہ کہناہے 'میں یا پہلے ب نظير؟ پہلے ميں يا بھنى ؟ اور پہلے ميں يا صدر اسحاق ؟ اب عقل والا كيا كے گا؟ نہيں یااللہ ایلے تو اتواس کی اس بات ہے مہلے جمہوریت گئی اکفر کیا ایھراسلام آگیا۔ لیکن میں نے کما نہیں ،جس میں دین نہیں 'وہ بے و قوف ہے 'وہ یا گل ہے ' اس کو عقل بالکل نہیں۔اس کی باتوں میں تضاد ہے۔ پہلے ایک بات پر ہال کہتا ہے ' پھر اس کی نفی کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی جہالت ہے۔اس کو دین کاعلم حاصل نہیں 'یہ تو دنیا کا نقصان ہے۔ اور آخرے کا نقصان ہے ہے کہ جواللہ کو پہلے بادشاہ شیں مانیا' پہلے اپنی حکومتوں کو مانیا ہے 'اللہ کتا ہے جا۔۔۔نہ میں تیری نماز قبول کر تاہوں ندمیں تیراروزہ قبول کر تاہوں' تیراکوئی عمل قبول نہیں۔ یمی وجہ ہے کہ الله غير الل حديثول كي نمازول كو بهي صاف كر ديتا ہے۔ اب بيه جتنے الل حديث ميں ' ملے موتے مکثیں لےرہے ہیں معین الدین صاحب فلال صاحب فلال صاحب عبدالتد سلفی صاحب نا۔۔ یہ جمہور ہے۔ سب کی تمالایں برباد جارہی ہیں 'روزے برباد جارہے ہیں' دین یر باد جار بائے 'جیسا کہ مسلم ریگ والوں کے ' نواز شریف سے لے کر جیجو تک سب کے وہ

بالكل محروم ہو مجئے۔ جیسے آج كا الل حدیث بھی بالكل محروم ... الله كه تا ہے كه ملك ميں حکومت لانے کی بات بعد میں کر' پہلے میری حکومت کو نشلیم کر ۔ اگر ملک میں میری حکومت قائم نهیں ہوتی 'اپنے گھر میں 'اپنی ہوی پر'اپنی پیلوں پر 'اپنی اولاد پر 'سب در دیوار پر میر انظم نافذ كرــ كوئى تيرے گھرييں داخل ہوائے داخل ہوتے ہى پية جلے كه بال اس كمرير الله کی حکومت براور آگر تیرے گریر کفر کی حکومت ہے "شیطان کی حکومت ہے اور آگر تیرے گھریر کفر کی حکومت ہے اور آگر توالل مديث يو ويهدى توجو يكه مى بر توجو يكه مى بوسب ب كار بر كوئى فاكده مہیں۔ میں بہت حیران ہو تا ہول' اور باربار ہر جمعہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آو می مار کو سامنے لا تاہے 'اس کی حالت کو دیکھتاہے کہ جی ایہ کیسی پیماری ہے اور اس کا علاج کیاہے؟ یہ سوچنالازی ہے۔ آج کا مسلمان بھی بسارہ 'آج کا مسلمان غلام ہے 'آج کا مسلمان ولیل ہے ' کفراس پر چڑھاہواہے 'اور میہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ دیکھے لو! سعودیہ پر پہلے جہاں کہیں کفر نظر نہیں آتا تھا اب تو وہال بھی نظر آنے لگ میا۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ اب امریکہ نہیں جائے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ پہلے وہاں نہیں تھا؟ داول میں پہلے بھی وہی تھاجس کے ول میں بیضاہو اللہ اس کے اور بھادے تو کیاری بات ہے؟ عربون کو امریکہ ہی اچھالگا تھا۔ بیبہ جمع کروانا ہو تووہال۔۔۔ تعلیم حاصل کرنی ہو تووہال۔۔۔ سیر کے لیے جانا ہو تووہیں انگریزوں کے باس۔۔۔اللہ نے کما کہ تم اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو ' میں اس کو لا کرتم پر مضادیتا ہوں۔ ایس لے آیا۔۔۔ اب بائے بائے انگریز بائے انگریز آگیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکلے گا نہیں۔ارے بے و تو فو ایسنے تمھارے دلول میں ستا تھااب تم کہتے ہو کہ نکلے گا نہیں۔ نکلے تو ، تب بی جب تم اس کواینے ول ہے کھر ج دو گے۔ ہمارے ملک سے کفر کیوں شیں جاتا۔ اس لیے کہ ہمارا جتنااو پر والا طبقہ ہے اور نیچے والا طبقہ بھی محاول کائیک سادہ سادیاتی طالب علم مجی جب سکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرتاہے تو آگریز اس کے دل میں بستا چیا جاتا ہے۔ یمال تک کہ جب وہ پڑھ کر فکان ہے تو پااگریز کا چہ ہوتا ہے۔ای لیے ہمارے ملک سے الكريز نكاتا بى نميں۔ كيونكمه وہ دلول سے نهيں جاتا۔وہ ہر جكه مسلط ہے۔اب آب ويانتداري ے متاكيں ، عقل كى بات ہے ، آپ اسے ملك ميں امريكه كى اجازت كے بغير كچھ كر كتے ہيں ؟

سچھ نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ کیا تکا ؟امریکہ والے امریکہ بیں اور آپ پاکستان والے پاکستان میں بیں۔ وہ پھر بھی آپ پر چڑھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے نظیر کو پچھ نہیں کہنار اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم قوم کو پاکل ہناتے ہیں اسے کہیں ہے کہ پچھ نہ بے نظیر کو پچھ نہیں کہتے۔ آپ تسلی رکھیں۔ اللہ اکبر۔۔۔! اللہ بہت حقیقت پہند ہے۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے 'لوگوں کو نظر نظر نہیں آتی 'اللہ سال دو سال یا چار سال بعد نکال کر سامنے و کھا و بتا ہے۔ تھی اس کا کفر نظر نظر نظر آتا تھا۔ ہم اس کا کفر تھی ۔ دی ہوں۔ دیکھی لواس کے اندر کفر موجو د ہے۔

میرے بھائیو!مسلمان بینے کی کوسٹش کرو۔اور آپ مسلمان کب ہوں سے ؟ یہ نه سمجمیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہواہے اور میں مسلمان ہوں' میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں 'یامیرانام عبداللہ ہے اس لیے میں مسلمان ہوں منیں 'آپ مسلمان اس وقت موں کے جب آپ کے ول سے کفر نکل جائے گا۔اللہ آپ کے ول میں بس جائے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو متالا ہے کہ حس بھر گاسے کسی نے بوچھا هل اُنت مُؤ مِن کیا آپ مومن ہیں ؟انھوں نے جواب دیا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رسمی ایمان جو آپ چى كورنائے بى امَنُتُ باللَّهِ وَ مَلاَتِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلُهِ جِے ايران جَمَل كيتے ہیں اور آیک ایمان مغصل ہے۔ ایک بیرایمان ہے اور ایک بیرہے کہ اللہ کا علم او هر آیا اور او هر مسلمان جا آوری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو کو نساایمان پوچھتا ہے ؟اگروہ یہ کیے کہ دوسر اایمان تودہ میں کمہ نہیں سکتا۔اس لیے کہ اس طرح کا کوئی کوئی مومن ہو تاہے۔ آب این دل سے پوچھیں کہ آپ مسلمان ہیں ؟میرے تھا ئیوایہ نہیں کہ آپ فتنے کو دیکھ کریہ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں مایا کتان میں رہنے کی وجہ سے یہ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں۔ایہا نہیں ہوسکتا۔ آپ ہیدد یکھاکر میں کہ آپ کے دل میں اسلام ہماہواہے ؟اور جس کے دل میں اسلام ہو تا ہے ' پھر اس کے نزویک میر یاور اللہ ہو تاہے 'سپر یاور امریکہ نہیں ہو تا۔اس کے ول میں کسی کا خوف نہیں ہو تا۔ دیکھ لواللہ بارباریہ کتاہے کہ تمھی جھے ہے اسید کیوں نہیں ب ؟ اور تحمی امریکہ سے کیول امید ب ؟ دیکھ لوپہلے والے کافر جب اور بدنے کے پرچڑھائی کی اس وجہ ہے کہ دنیاج کے لیے کے بی کیوں چلی جاتی ہے ؟اس نے اپنا کعبہ ہالیا وہ چاہتا تھا لوگ جے کے لیے وہاں جائیں' کے والا جے ختم ہو جائے۔لوگوں کو ہوی دعوت دی۔دوی پہلٹی کر تاہے۔ریت بھی کم کیا دی۔ دی۔دیت بھی کم کیا جاتاہے 'لالج بھی بہت دیاجا تاہے۔ است دیاجا تاہے۔ است دیاجا تاہے۔ است دیاجا تاہے۔ اللہ بھی بہت رکھاہے۔ کشش بھی رکھی جاتی ہے' اس لیے کہ لوگ پیمال آئیں۔ یہ دکال دوسرول کے مقابلہ میں چک جائے۔

امر ہہ نے بھی میں کیا لیکن فرق کچھ بھی بڑال کے کے جو کافر تھے اگر چہ کافر تھے مگربیت اللہ سے انھیں آبائی طور پر محبت تھی۔ ان کوہوی غیرت آئی کہ بیت اللہ کے مقامع میں یمن میں بیت اللہ بن گیا۔ کعبہ منادیا ' ہیہ لوگ وہاں جاتے ' مٹی (یاخانہ ) کر کے رات کو دوڑ آتے۔وہ میج کواٹھ کردیکھتے کہ جائے اس کے کہ لوگ یہاں جے کے لیے آئیں 'وہ یہاں یا خانہ كركے چلے جاتے ہيں۔اس كوبواجوش آياكہ اچھابہ ہے ؟ كيوں نداس كاعلاج كر ديں۔ چنانچہ امر مد باتھیوں کو شکر لے کر آبار اس وقت ہاتھی کو بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ میں جاکر مکبہ کی اینٹ ہے اینٹ مجادول گا اس بیت اللہ کو گر اوول گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیے امریکہ ماکنتان پرچڑھائی کر دے۔ بیر کوئی مقابلہ ہے؟ جب مصر واسر اکیل کی جنگ جارى مقى تو امريك في اسرائيل كابهت ساتھ وياتھا۔ مصرف ماتھ جو دي۔اس ليے ك یمال مقابلہ توامریکہ سے ہے۔ اسر اکیل کا تونام ہی ہے۔ اس طرح جب ایر ہہ نے چڑھائی کر دى تؤمكہ والے كياكر سكتے تھے ؟جوبيت اللہ كے مجاور تھے 'اس كى ديكھ بھال كرنے والے تھے وہ ان كاكيامقابله كريكتے تھے۔وہ يچھ شيس كريكتے تھے۔ليكن ان كے اندروہ جو ہر موجود تھ كه آخرى نى نان ميل سے بى بيدا ہونا تھا۔ انھوں نے كياكيا ؟ بيت الله كو كعبه كو كے كى تمام آباد کو چھوڑ کر میاڑوں پر چڑھ گئے اور کہ پالٹد! یہ تیراگھر ہے اور تو بی اسے سنبھال۔ اب ہمار ا مقبله ان کے سرتھ کوئی شیں ؟ ہم تو بھاگ رہے ہیں 'ہم تو جارہے ہیں۔ یہ گھر تیراہے۔ اگر واقعناً تیراہے توسنبھال لے۔مب چھوڑ کر چلے گئے۔جب ایر ہد کشکر نے کر آیا تواس نے ڈرانے دھمکانے کے لیے ان کے جوبوے بوے مردار تھے ان کوبلایا کہ بھٹی ادھر آؤ کیا

بات ہے ؟ تم اسے چھوڑ کر کیول ملے گئے ہو۔وہ کننے سگے کہ جمار اجومال تھا' جمارے جو جانور تھے'وہ ہم سب لے کر نکل گئے ہیں۔وہ ہم نے سنبھال لیاہے۔ یہ گھر ابتد کاہے'اس کو اس لیے چھوڑ دیاہے وہ خود سنبھال لے گا۔اہر ہہ جیران۔۔۔ کہ بیہ بھی ہڑے عجیب لوگ ہیں اس نے کہا چلوا جھا کام آسان ہو گیا۔ میں اس کا صفایا کر دول گا 'اس کو تیاہ دیرباد کر دول گا۔ لیکن اس نے یہاں ہے حرکت تک شیں کی۔اللہ نے وہیں پر چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے جانور جھیج دیے 'ہس ان کے پنجوں میں ایک ایک تنکر اور ایک تنکر چوٹیج میں تھا۔اس وفت ہوائی جہاز تو تھے نہیں کہ ہمباری کر دی جائے۔ آج کل ہی طریقہ ہے۔ فوج نیچے ایڈوانس کرتی ہے 'او بر اویر جہاز چلتے ہیں وہ آگے جا پہلے بمباری کرتے ہیں 'صفائی کرتے ہیں۔اللہ نے بھی اس طرح چرایوں کو بھی دیا کہ چل کر ہاتھیوں کی صفائی کردو۔الله فرماتے ہیں ﴿ تَرُمِيلُهم بحجارةَ مِّنُ سِيحِيْلِ ﴾ [105: الفيل: 4] وه چھوٹے چھوٹے جانور ۔۔۔ وہ اس طرح سے كَنْكُرِ يَعِينَكِتَ مِنْ فَجَعَلَهُمُ كَعَصُفِ مَّاكُولُ ﴾ كم باتحيول اوان كے سواروں كو ایسے بنا دیا جیسے جانور جارہ کھاتا ہے اور موٹے موٹے سے ننڈرہ جاتے ہیں۔ یہ توڑی کے بھس کی طرح انھیں ہادیا۔ بس مڈیوں کے پنجر رہ مجئے۔ (تفبیر ان کثیر 'تفبیر سورہ الفیل ' تقص القرآن ج 2ص 368) باتی ہر چیز صاف ' ہاتھی بھی صاف۔۔۔ اللہ کتا ہے کہ ﴿ مَالَكُمُ لاَ تَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [21. نوح .13] لوگوا پس تمميل كيول ياد سين آتا؟ محمل امريك ماد آتا - ﴿ أَوْفُواْ بِعَهُدِي أُونُفِ بِعَهُدِكُمْ ﴾[2.البقرة :40] دیکھو قرآن کیسے ہول رہاہے؟ لوگو! تم اپناعمد پورا کرو' میں اپناعمد پورا کروں گا۔ جب بندہ مومن ہو تاہے'اللہ ہے ایک عمد کر تاہے 'کہ اللہ میں تیرا ہورہا ہوں اب تومیر ا ہو جا۔ اللّه كهتا ہے بات كى كربه تو يہلے اپنے آپ كو ٹھيك كر'مير ابيو كر د كيھ' بھر ميں محھيں د كھاؤل گا کہ میں کس طرح تیرابنتاہوں۔ لیکن آج کل کامسلمان کا فرہے۔ آج کل کے مسلمان کا بمان تھیک نہیں 'جھوٹا کلمہ پڑھتاہے'اس کے عقیدے گندے ہیں۔اللہ کو دل سے سلیم نہیں

كرتا الله كمتاب كه بهاك جا تيرب جيب منافقول كويس پيند شيس كرتار كوئى ارجائ كوئى کھاجائے میر کہا ہے۔ دیکھ او مسلمانوں کو کیسے کھایا جار ہاہے۔ امریکہ کھارہاہے 'روس کھارہا ہے 'اسر ائیل بھی کھار ہاہے۔ سب چھوٹے چھوٹے کا قر کھارہے ہیں اور یہ مسلمان 'یہ کلمہ یڑھ پڑھ کر سنارہا ہے۔اللہ کہتا ہے منافق کا کلمہ دیکھو و آن کی سورت دیکھو کیسے شروع موتى ٢٠ ﴿ إِذَا حَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ [63:المنافقون: 1] اے نی جب منافق تیرے یاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ﴿ نَشُهُ لَكُ ﴾ ہم اقرار كرتے ہيں كه توضرور ضرور الله كار سول ہے۔ اللہ جواب ميں كهتا ہے ك ﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه ﴾ الله جانا ہے كه آپ الله كا رسول ہيں۔ ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [63:المنافقون: 1] ليمن الله موابی دیتاہے کہ بیر منافقین جموٹے ہیں۔ بید کلمہ پڑھنے والے جموٹے ہیں۔ بیر قرآن ہے۔ ﴿ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحُمَةٌ لِّلْمُؤُمِنِيُنَ ﴾ [17: بني اسرائیل :82] قرآن کیا کتاہے ؟الله فرماتے بین که ہم قرآن اتارتے بین اس میں مماریوں کے لیے شفاہے اور مومنوں کے لیے یہ رحت ہے۔ کونی مماری ہے جو ایک مسلمان کونگ سکتی ہے اور قرآن اس کاعلاج نہ بتائے۔ جو پیماریاں مسلمانوں کو لکی ہوئی ہیں یا لگ سكتى ور آن ان كابهترين علاج بتا تا ہے۔ قرآن بي بهت ى آيتي آتى بير جن بي قرآن ید دعویٰ کر تاہے کہ میں شفاء ہوں اب او کول نے اس کو تعویذوں کے لیے و مول کے لیے رکھ لیاکہ جب قرآن شفاہے تو مولوی صاحب میری دیوی بہمارہے اس کو دم کر دیں۔ قرآن کی شفاء کس کے لیے ہے ؟ جو ہماری اسلام کو لگتی ہے 'جو ہماری مسلمان کو لگتی ہے ' قرآن اس کے لیے علاج ہے۔ قرآن میہ و عوی نہیں کر تا کہ میں حمصارے پیٹ درو کا علاج کر تا ہوں ' تمھاری بودی کا علاج کرتا ہوں تمھاری کسی نفسیاتی پساری کا علاج کرتا ہوں۔ قرآن مجید اگر علاج کرتا ہے توان ساریوں کاعلاج کرتاہے جواسلام کو لگتی ہیں جو آج کل

مسلمانوں کو لگتی ہیں۔ دیکھواسادہ سامعالمہے۔

﴿ أَوْفُوا بِعَهُدِي أُونِ بِعَهُدِكُمُ ﴾ بن كيبات ب كه جب بمي يرما كر تا ہوں توباربار به كلمه منہ سے ثكاتا ہے و كھواللہ قرآن ميں باربار كہتا ہے كہ اے مار كھانے والے مسلمانو! میرے عمد کو بورا کرو۔ دیکھو میں اپنے عمد کو بور اگر تا ہول۔ لیکن آج کا مسلمان مسلمان ہو تاہی نہیں۔ کلمہ جھوٹا پڑھتا'جموٹی نمازیں پڑھتاہے' جامع مسجد میں چلے چاؤ' مولوی کی نماز' مقتدیوں کی نماز کوئی نمازے ؟ حنی کی کوئی نمازے ؟ اللہ مجمی اس کی نماز قبول کر سکتا ہے ؟ سوچ کر ہتا ہے اجو یہ <u>ک</u>ے کہ میں تو حنفی طریقے کی نماز پڑھول گا،ہس دو آنے کی اس میں بکتی ہے میں وہ نماز پر مول کار اللہ اس بر کوئی نمبر دے گا؟ توبد الوبد ا ر سول الله عَلِينَ كُوجب كُوبَي يريشاني لاحق ہوتی اور اد هر سمی نماز كاونت بھی قریب ہوتا تو حضرت بلال رضى الله عنه كوكت محد بلال إكر اذان كه دے وكر خنا بها يا بلاً لُ اذان دے "لوگ نماز پڑھیں" سکون ہو۔وعثمن کی خبریں سن رہیے ہیں کہ رومی مدینہ پر حملہ كررے ہيں افلال طرف سے وسمن كى خريں آرى ہيں۔ پريشانى ہے 'آؤنماز پر حيس اللہ سے ووباتين كرين\_( مشكّوة كتاب الصلوة باب قصد بالعمل الفصل الثالث ' رواه ابوداؤد عن سالم بن ابي الجعد ) الله كواس كا معامِره ياد كرواكين \_ تيره سال كے بين آپ محنت كرتے رہے 'دوسال آپ نے مدينہ آكر محنت كى ' اس کے بعد جنگ بدر کھڑ ک گئے۔ اب وسمن بہت زیادہ تعداد میں ہے 'بوری طرح مسلح ہے۔ تکواریں ان کے یاس محمور ہے ان کے یاس اور ادھر بے چارے مسلمان ہیں کہ بعض کو لا تھی بھی نہیں ہلتی' چھٹری بھی نہیں ہلتی'لیکن مغہ بندی ہونے لگی۔اللہ کے رسول مناللت نے محبور کا ایک چھیر ہالیا۔ وہ کمپ جو انگلیا اس میں آپ نمازیر سے لگ سے۔ اللہ سے وعاكرتے بيں 'يااللہ! ميں تيرے عهدو پيان ير چاتا مول ' تونے جھے نبي بناكر بھيجاہے كه توجاكر میری پارٹی تیار کر۔ میں نے پندرہ سال لگا کریہ چھوٹی سی تین سو تیرہ مسلمانوں کی جماعت

تیار کی ہے۔ بااللہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کا فربہت مضبوط ہیں۔ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اسلحہ اور طاقت میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یاائند!اب ہم کچھے تیر اوعدہ یاد دلاتے ہیں۔اوراگریہ چھوٹی سی جماعت تباہ ہو گئی اور تونے ان کاسا تھ نہ دیا تو تیر انام لیناوالاز مین بر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ جماعت ہے جو تیرے نام کوبلند کرتی ہے۔ یہ تیرے مخلص مسلمان ہیں۔۔۔ آپ بید دعائیں کر رہے تھے کہ حضرت ابو بحر صدیق "اس چھیر کے آگے گارڈ کی حیثیت سے پسرہ دے رہے ہیں اور میدان کا نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے؟ حضرت الوبحر صدیق فض خبد میکھاکہ اللہ کی رحمتیں ازربی ہیں تواللہ کے رسول علی سے کتے میں یارسول اللہ! اٹھ جائے' ویکھے اللہ کی مدد آن پینجی ہے۔ (تفسیر ابن کٹیر تفسير سوره الانفال آيت نمبر 10) حفرت ادير مدلق مكوالله كي مدو نظر آنے لگ گئی اور اللہ قر آن میں کہتا ہے کہ اے نبی جب تو سجدہ میں پڑا ہوا مجھ سے فریادیں کرتا تَفَا كَيَا كَمَا قَفَا؟ ﴿ إِذْ تُسْتَغِينُونَ رَبُّكُمْ ﴾ جب تم الله كوغوث كتر تق\_ا\_ فریادوں کے سفنے والے 'اور آج کل غوث کون ہے ؟ گیار ھویں والا بیر ' یہ غوث ہے ؟ نہیں ۔۔۔ مسلمانوں کا غوث کون ہے؟ ویکھے ﴿ إِذْ تَسْتَغِينُهُو ٰنَ رَبَّكُمُ ﴾ جبتم الله ے فریاد کرتے تھے۔ اس کو غوث کم کر پکارتے تھے۔ ﴿فَسُتَجَابَ لَكُمْ ﴾ اس نے تمحاری س لی۔ اور کیا کہا؟ ﴿ إِنِّي مُعِدُّ كُمْ ﴾ میں تمحاری مدوكروں گا۔اے مسلمانو! ﴿ بِاللَّفِي مِنَّ الْمَلاَئِكَةِ مُورُدِفِينَ ﴾ مين ايك بزار فرشتون كالشكر بمج دول گا۔سپر یاور زمادہ فوج نہیں بھیجا کرتی۔اس لیے امریکہ نے 'سعودی عرب میں جار ہرار فُوتِي ﷺ تَصْد ﴿ إِنِّي مُمِدُّكُمُ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرُدِفِيْنَ ﴾[8:انفال :9] میں ایک بزار کا لشکر تھیج رہا ہوں پھراس کے بعد اللہ نے دو بزار فرشتے اور تھیج دیے۔ کوئی جبر ائیل کی سر کردگ میں'ایک ہزار' کوئی اسرافیل کی سر کردگ میں ایک ہزار ' کوئی

میکائیل کی سر کردگی میں ایک ہزار۔ تین ہزار فرشنوں کی نوج میدان میں آگئے۔ اب پھر کہہ دیا ﴿ وَ یَاتُو کُمُ مِنُ فَوُرهِمُ هَٰذَا ﴾ اے سمانواکا فرجس جوش و خروش میں بیں اگر تم ان ک جوش و خروش سے ڈرتے ہو 'اگر کفار کا وہ جوش و خروش باتی رہا تو ﴿بِخُمُسَةِ الْفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ﴾[3:ال عمران:125] مِن يَتُج برار فرشتول کو بھی دول گا۔ دیکھوہو تاکیاہے؟ الله تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتول كو بھي ديا۔ اور فرشتول كو ميں نے وحى كى ﴿ إِذْ يُوْحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ اً نِّی مَعَکُمُ ﴾ اے فرشتو! تم میدان جنگ میں مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس دو 'انھیں ہمت دلاؤیں تمحارے ساتھ ہوں۔ لڑائی شروع ہو گئے۔ فرشتوں نے بھلا لڑنا تھا۔ ملک الموت توسارے جہان کی جان نکال لے۔ تو تین ہزار فرشتوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔اللہ فرماتے ہیں ﴿ وَ مَا حَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشُرْى ﴾ مِن تواس كو صرف تحمارے ليے خو تخرى منايا تھا۔ ﴿ وَكِنَظُمَئِنَ بِهِ قُلُو بُكُم ﴾ تاكد تحصارے دلول كواطمينان بوجائے کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ ﴿ وَ مَا النَّصُرُ الِنَّا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ [8:انفال:10]اگر میں نہ جاہوں تو فرشتے تمھاری مدد نہیں کر سکتے ۔ مدد تواللہ ہی کی ۔ طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی فرشتہ مدد نہیں کر سکتا مکوئی نبی مدد نہیں کر سکتا مکوئی بیر فقیر مدد نيس كرسكار ﴿ وَ مَا النَّصُرُ الِلَّا مِنُ عِنُدِ اللَّهِ ﴾ مدد توالله كا طرف سے بى آتى ہے۔وہ کیا؟ چنانچہ پھرد مکھ لو متیجہ کیا نکلا؟اللہ کے رسول ﷺ اپنے اس حجرے سے باہر نکلے 'مفول کوتر تیب دیاہی ہوا تھا۔اللہ نے فرمایا :اے محمد ﷺ امٹی اٹھا'ایک مٹھی بھر لے اور کا فرول کی طرف بھینک دے کا فرول کی طرف بھینک دے 'ونیا توز ہریلی گیس چھوڑ دیتے ہے ا تواكِ مَعْى مَنْ الْعَاكَرِ يُعِينِك دے۔ ﴿ وَ مَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمْي ﴾[8: انفال: 17] توديكيواس كالركيابو كارتيرى ايك منهى بركافركي آنكهيس

وَالْ وَوْلَ كُلِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ نِي مُرْمِلِيا: ﴿ فَلَمُ تَقَتُّلُو هُمُ وَ لَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمُ ﴾ إ مسلمانواتم نے جنگ بدر میں کافرول کے جوہوے مدے سر دار مادی ہیں اپنی اس کمزوری کے بادجود توکسی غلط تنمی میں نہ آ جانا۔ حقیقت کیا ہے؟ ﴿ فَلَمُ تَقُتُلُو هُمُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم ﴾ بيك ان كوان بي نے قل كياہے ، كسي تكبر نه كرنے يوفع جانا كه ان كوتم نے قل کیا ہے۔ تم نے ان کو قل نہیں کیا تم میں طاقت نہیں تھی۔ ﴿وَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ بیرسب التد کاکام ہے۔ زیادہ تھی شیں مارے کہ سب کی صفائی کر دیتا۔ کیونکہ اللہ نے ان کوئی مسلمان کر کے ان سے کام لینا تھا۔ورنداللہ توسب کوایک ہی آن میں ختم کر دیتا۔ کیکن ایسا نہیں ہولہ تھوڑے تھوڑے جولیدی کا فریتے ' جنھوں نے کفریر ہی مرنا تھاوہ لومار د ہے اور جنھوں نے مسلمان ہونا تھاان ہے کماکہ چھٹی 'مزے کرو۔ ستر بہتر کے قریب ان ك آدى مروا ديے اور تقريبات عن ان كے قيد كروا ديے۔ ﴿ وَ مَا رَمَيُّتَ إِذُ رَمَيُتَ ﴾ اے نبی!آپ نے جو مٹی سیکی مقی وہ تونے نہیں سیکی مقیدالی مضی کیا ہو عتى ہے؟ يهان ہے الكے پلر تك نهيں جائے گى۔ كون كون اندها ہو جائے گا۔ ﴿ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمْی ﴾ آگراللہ چاہے تووی مٹھی بھر مٹی سب کی آٹکھوں میں ڈال دے۔ ﴿ وَ لِيُبَلِي المُؤْمِنِيِّنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ﴾ [8: انفال:18] يوسب كي يس في يون كيا ؟ ورنديس ان سے بھى كر سكتا تھا۔ ايك فرشتے كو بھى بھيج كر سكتا تھا۔ ليكن ہم نے تحص درجه وینا تفاروه بای جس کابینا پهلوان اوروه اکھاڑے میں اترے توبای بینے کو داؤ توبتا تاہے لکن بیر نہیں کر تاکہ دوسرے کواٹھاکرینچے کردے اورایے بیٹے کوادیر کردے۔ پھرلوگ بیہ نہ کمیں سے کہ یہ محکواہے 'بلحہ ہی کہیں مے پہال توباپ نے خیانت کی ہے۔ یہ اس کے باپ کی شرارت ہے 'اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ زور نہیں لگاتا۔ تاکہ تمھاراجو ہر بھی واضح ہو جائے کوئی تم میں سے شہید ہو 'کوئی غازی ہو 'حمصارے حوصلے پر هیں کا فر حمصارے

ہاتھوں مل ہوں۔ اس لیے میں کمڑ اہو کر تممیں لڑاتا ہوں' میں تمھارے ساتھ ہوں۔ تم میری یارٹی ہو'تم ہی میری جماعت ہو' کیکن مسلمانو!اب دیکھو کیا ہو میاہ ؟ آج بھی دہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں 'اور الل حدیث بھی ساتھ سطے ہوئے ہیں الیکن کفارے جوتے کما رہے ہیں' ماریں کمارے ہیں۔اس لیے کہ اللہ کو جارا ایمان بیند نہیں۔ یہ ایمان کول پند نہیں اس لیے کہ ہمارے ولول میں انگریز بساہوا ہے۔اسپے گھروں میں 'اپنی ہو یوں اور چیو**ں کو دیکیے نو 'اور گھر کا سازو سامان ' جائے پینے ک**ی کر اکری ' یہ سامان ہر سال نئی نئی پلیٹیں جو انگریز بناتا ہے وہ آپ کے گریں پہلے آتی جی کہ آپ کامعیار زندگی-Standar of Liv) (ing بلند ہو۔ اور آپ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ آپ پر پیٹکاد کر تاہے کہ بے شرم مختے شرم نہیں آتی۔ دین کی طرف سے تو چھیے جارہاہے۔ اور دنیا کے معیار کو تو دیکھ رہاہے۔ اپنی چیوں کے کپڑے 'رہن سمن دیکھ لو' تعلیم دیکھ لوم کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی بالکل اگریز کا بی نظر آنی جاہیے۔اس کا معیار کافروں جیسا ہو۔۔ جب تک تحصارے دلوں میں کا فرہساہواہے اسلام کی بلندی آپ سے دل میں نہیں آسکتے۔ آپ مسلمان نہیں ہو سكتے۔الله آب كالمجى ساتھ شيس دے كارسعودى عرب كى مثال آپ كے سامنے ہے أو كيد لوااللہ نے سعود یہ کوامریکہ کے سپرد کر دیا کہ تھی امریکہ بہدید اچھالگتاہے' یہ لوامریکہ ك ياس على جاؤر ورنداللديد كتا بحب من في يمل بيد الله كوجايا تما بحب ابربد آيا تمار تو اب محمل امریکہ کوبلانے کی ضرورت شیں۔ تم مجھ پر اعتاد کرو۔ لیکن انھوں نے کہا بالله التحدير بميس كوكى بهروسه نهيس بيد كافردل ير معروسه بيد عبدالمطلب كالدراس زمانے کے کا فروں کا تواللہ پر بھر وسہ تھا کہ اللہ خود ہی اینے گھر کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ا ہمارا تھے پر بھر وسہ نہیں ہے۔ ہم توامریکہ کو ہی بلائیں گے۔اب وہ آگیا ہے۔ آگے دیکھیے ہو تاکیاہے ؟ الله معاف کرے!

سومیرے بھائیو! خلاصہ کی ہے کہ اس دسی اسلام کو اسلام نہ سمجھو۔ یہ دھوکے والا اسلام ہے۔ آپ کو یہ دھوکہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کوئی کب ہوتا ہے۔ جب

اس کے اندر کفرنہ رہے۔ اگر اندر کفر ہو تو پھر کوئی آدمی مجھی مسلمان نہیں ہو تا۔ کفر اور اسلام مجھی جمع نہیں ہوتے۔ مجھی جمع نہیں ہوتے۔ بہارامولوی میں آپ سے کیا عرض کروں چھوڑ ہے ااور او گول کو تو کیا ہے جو افسر ہیں ' دفتروں میں ان کو بھی چھوڑ دیجے' مواویوں پر آ جائے۔ حدیث میں بیر مسئلہ بواصاف اور واضح ہے کہ اگر توبواعالم ہے 'اگر تو کوئی براافسر ہے۔ ماکوئی بردااستادیے 'مخفے مجھی اس مات کی خوشی شمیں ہونی جائیے کہ میں جاؤں اور لوگ کھڑے ہو جائیں کہ سرجی آگئے ہیں'صاحب آگئے ہیں۔ اور اگر تو جاہتا ہے کہ میں جاول اور لوگ سارے فوراً کھڑے ہو جائمیں اور جب تک تونہ بیٹھے وہ نہ بیٹھیں۔ اور تو دل میں خوش کہ میں ہوی شان والا ہو گیا۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ یہاں افغانی صاحب ہوتے تھے' دیکھ لوکتنا بواعالم تفالیکن اسے بھی بیبر الگنا تھا کہ میں آوں اور میرے شاگر د کھڑے نہ ہوں۔اور آج کل جتنے میٹ فیٹ مولوی ہیں 'اور جتنے استاد مدر سوں اور سکولوں کے ہیں ' جتنے یر وفیسر ہیں ' یا کوئی افسر ہے۔۔۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں آئی اور میرے ماتحت جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور آگروہ نہ کھڑے ہوں تو وہ افسریمی کے گاکہ بڑے بدتمیز ہو' محمل شرم نہیں آتی تم استاد دل کا حترام نسیس کرتے۔ اپنی Logic اور ایٹا ہی فلیفہ اور دیکھ لویہ بیماری کنٹی عام ہے۔ مولو یوں میں بھی اور افسر ول میں بھی۔ مشکوۃ شریف کی حدیث ہے اور حضر ت انسؓ روايت كرت بين. لَمُ يَكُنُ شَنَحُصٌ آحَبُ اللَّهِ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ کوئی آدمی مسلمانوں کو حضور علیات سے زیادہ بیار انہیں تفاد مینی صحلبہ کے دل میں نبی علیات کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ و کا اُوا إذا راو ، اور محلبہ جب بی عظی کو دیکھتے تو مجھی کھڑے نہ ہوتے۔ کیم یقو موا تجھی کھڑے نہ ہوتے۔ حضور علیہ آرہے ہیں 'محلہ بیٹھے بي اور آپ كي آمدير كر عضي موت لما يَعْلَمُونَ مِنْ كُرَاهِيَةَ لِلْأَلِكَ ( رواه الترمذي مشكوة كتاب الاداب ' باب القيام عن انس ) کیونکہ وہ حانتے تھے کہ نبی علیہ اس بات کو پہند نہیں کرتے۔ دیکھو! پہلے کیا کہا؟ تمہید کیا

اب جوافر استاد اورجوعالم بیرچاہتاہے کہ میں آؤں اور اوگ کھڑے ہوجا کیں وہ اسلی رکھے کہ اس کا محکانا دوزخ میں بن گیاہہ و عَنْ اَبِی اَمَامَةَ قَالَ خَوَجَ رَسُولُ اللهِ مُتَكِمَّا عَلَى عَصَاءً اوالمه کے بین کہ ایک وقعہ نی اکرم عَلِی اِنْ اِنْ اِنْ اللهِ مُتَكِمَّا عَلَى عَصَاءً اوالمه کے بین کہ ایک وقعہ نی اکرم عَلِی اِنْ اِنْ اِنْ اللهِ مُتَكِمَّا عَلَى عَصَاءً اوالمه کے بین کہ ایک وقعہ نی اکرم عَلِی اِنْ اِنْ اللهِ عَمْری سادے نظے فقمنا لَه ایم آپ کے بین کھڑے ہو گئے۔فقال آپ نے فرمایا لا تَقُومُوا اے میرے صحابہ نہ کھڑے ہواکرد۔ کَمَا یَقُومُ الْعَاجِمُ جیسا کہ ایرانی لوگ عجی اوگ کرتے ہیں ایعظم الم بی ان یعظم کرنا کے فقال کے تعظیم کرنا کا فرول کا شعاد ہے۔ عجیول کا طریقہ ہے۔ یہ مسلم نول کا طریقہ نمیں۔ (رواہ ابو داؤ د کا فرول کا شعاد ہے۔ عجمول کا طریقہ ہے۔ یہ مسلم نول کا طریقہ نمیں۔ (رواہ ابو داؤ د عن ابی امامة ش مُنْکُون شریف کا یہ صفی 803 ہے۔ اپنے گھروں میں جا کیں فصوص عن ابی امامة ش محکون شریف کا یہ صفی 803 ہے۔ اپنے گھروں کی چونس اورا ہے ایمان آپ میں ہے جوافر ہو اللہ اس کا درائے درست کروے۔ ان حدیثوں کو پڑھیں اورا ہے ایمان

کو درست کریں۔ بالکل ایبانہ کریں اور پھر اللہ میر ارحم کرے 'شیطان ہواد حتمن ہے۔ میں چونکہ کالج میں جو بی اے کے کورس میں حدیث کا پورشن تھااس میں یہ حدیثیں بھی تھیں۔ میں نے لڑکوں کو حدیثیں بڑھائیں اور ان کو سمجھایا۔ میں تو خیر ویسے ہی کھڑے نہیں ہونے ویتاتھا۔جب کلاس میں جاتاتو پہلے بی روک ویتا۔ او کے میری کلاس میں کھڑے ہوتے ہی نہیں تھے۔ان کو پیتہ چل گیا تھا۔لیکن بعض لڑ کے شرارتی بھی ہوتے ہیں۔وہ کیا کرتے ہیں کہ مسئلے کے طور پر نہیں ہابچہ شرارت سے طور پر کسی دوسری کلاس میں گئے 'مثلاا کنامکس کا پریڈ ہے' یا فزکس کا پیریڈ ہے' یاکسی اور مضمون (Subject) کا پیریڈ ہے۔ پروفیسر آیا۔ آھے ہو کر بیٹھا'وہ کھڑا نہیں ہوا ۔وہ پر دفیسر ناراض ہونے لگا۔بڑے بدتمیز ہو۔اس لڑکے نے میرانام لیاکہ عبداللہ صاحب کتے ہیں کہ کھڑے نہ ہوا کریں۔ مطلب کیا ؟ کہ یہ یر وفیسر ملے اور ان کی اور یہ جو ہمیں مسئلہ بتا تاہے اس کی در گت سے اور آپس میں ملے۔ اور شاف میں بدید نام ہول۔جوبے جارے مخلص الرکے تھے 'وہدل سے بدجائے تھے کہ بیا گناہ کا كام بـ - كفر ابونا تحيك نهيس وه بهت يريثان بوت تهد اورسوچة كداب بم كياكرين؟ بعد آپ جران ہول کے کہ ایک دفعہ ہارے کالج میں فنکشن ہوا۔ باہر سے جو مہمان خصوصی ہتے وہ آئے ' پہلے ہال بھر ایزا تھا' میں بھی آگلی سیٹوں پر جو استادوں کی سیٹیں تھیں' یروفیسروں کی میں اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہ کھڑا ہوااور وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ بیچھے جو اڑے بیٹھے ہوئے تھے کاغذادر ماچسیں سیگریٹ بینے کے بعد مجھ پر پھینکنے لگے کہ تواٹھتا کیوں نہیں ؟ تخفے شرم نہیں آتی۔ یعنی بے حال میرے ساتھ لڑکوں نے کیا۔ تو تماشاد کھنے کے لیے وہ ایسے کرتے ہتے۔ پھر مجھ سے آکر لڑ کے کہنے لگے کہ ہم اگر کسی کلاس میں جاکر کھڑے نہیں ہوتے تواستاد بہت ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کام برواخراب ہے۔ میں نے ان کو پھر سمجھایا کہ یہ کھڑ اہوناکیوں منع ہے؟اس لیے یہ منع ہے کہ نماز کی کوئی حالت مخلوق کے سامنے بنانا یہ جائز نہیں۔ نماز میں قیام کی دوہی حالتیں ہیں ایک جو کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری رکوع کے بعد سمیع الله کیمن حکمیده محمد کرماتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے

ہیں۔ یہ دونوں قیام ہیں۔ دونوں ہی قیام غیر اللہ کے لیے منع ہیں۔ کیو تکہ یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ پھر جیسے التحیات میں ہٹھتے ہیں 'جیسے یہ تبلیغے 'یہ بغلے بمعید بیٹھتے ہیں ایسی مورت بھی کس کے سامنے بنا کر ہٹھنا منع ہے۔ بلحہ جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی کے طور پر آئے اور نبی علی کے اس باتیں یو چیس۔ حضور علیہ بینے سے ایسے ہی جیسے الحیات میں بیٹھے ہیں۔ وہ آئے اور آکر کیے بیٹے ؟انھوں نے حضور علیہ کی رانوں پر ہاتھ رکھ کربے تکلفی کا اظہار كيا- يول نهيں بيٹے كه آب بيٹھ محتے- اپنى رانوں ير ہاتھ و كھ كر نهيں - ني علي كاران ير ہاتھ رکھ کر تاکہ دہ بیٹھک جو نماز میں ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ میں نے کڑکول کو سمجھایا کہ بیہ کھڑا ہونا اس لیے منع ہے۔ کیونکہ نماز میں ہم اللہ کے سامنے یول کھڑے ہوتے ہیں اب تم مجبور ہو کہ مممی کھڑے ہونایر تاہے تو کیا کرد جب کوئی ایسا آجائے تو تم جالای کیا کرو۔ حیلہ کیا كرو\_ جيسے كونتسارتم كيا كياكرو؟وه آئے توتم كفرے ہو جادُليكن يول كھڑے نہ ہول جيسے سمع الله لمن حمره محمد كر كھڑے ہوتے ہيں۔ حركت كرتے رہا كرو۔ بيہ منع نہيں بيہ نھيك ہے۔ اس کو بھی دھوکہ ہو جائے گاکہ کھڑ اتو ہو گیاہے۔ آپ کھڑے تو ہوئے ہیں 'اس کا شوق بھی پوراہو گیا۔وہ د هو که بیں بتلار ملد آپ بھی اس جرم ہے گئے کہ آپ میچنگ کر دے ہیں۔ یا مثلاا شھے اور کھڑے ہو کر آپ بینے سے چیز اٹھارہے ہیں'یا بھرسیدھے کھڑے نہ ہوں۔ کوئی ایسی صورت بنالیں۔ اور اگر استاد سمجھ جائے اور سمجھنے والا ہو تواہیے سمجھادیں۔اور اگر سمجھنے والانہ ہو تو آپ جالا کی کریں۔ جیساوہ ہے ویہاہی اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اب قیامت بہت قریب ہے۔ اب میدان تیار جورہاہے۔ عالمی جنگ (World War) کے گ۔اس کے بعد یہ جنگ وہ صورت افتیار کر جائے گی جن میں پھر د جال کا خروج ہو گا۔ اور عیسی علیہ السلام کانزول ہوگا۔ پھراس کے بعد عیسی علیہ السلام کے بعد امام ممدی کی کامیانی ہوگ۔ان کی حکومت ہو گی۔ پھریاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔اللہ تم کوطور کی طرف مارچ کروادے گا' تم كو طوركى طرف بھيج دے گا كه وبال جلے جاؤ۔ تم ان سے مقابلہ نہيں كر سكتے ، تم وبال جاكر بناہ لے لو۔ توعیسی علیہ السلام اور امام مہدی اینے ساتھیوں کو نے کر طور پر چلے جائیں گے اور پھریاجوج ہاجوج کارخ نہیں ہو گا۔یاجوج ہاجوج کیا کریں گے۔ دیکھویہ اج کل کی سائنس

كے ليے چينج ب خدا مجھى بے و خل شيں ہو تاريد خدا كا چينج ہے كه سائنس والواتم نے ساری د نیاج پان ماری 'زمین کا چیہ چیہ تم نے جھان مارا۔ بال کوئی چیز شیس چھوڑی۔ خدا کمے گا که لوابھی لو۔ میں محص بتا تاہوں 'تحصارے جیسا توبے و قوف ہی کوئی شیں۔ خدایاجوج ماجوج کو تکالے گااور یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہے ؟ نبی عَنْ فِی نے فرملیاجب تک ایک ایک کی اولاد کی تعداد ایک ہزار نہ ہو گی وہ مرے گانسیں۔اتن ان کی تعداد ہے۔ یعنی یاجوج ماجوج میں سے ہر فروجو ہے جب تک اس کی اولاد۔ بوتے پڑیوتے وغیر ہا یک ہزار شیں ہو جاتے وہ مرتے نہیں۔ان کی تعداد اتنی ہو گی۔انسان ان کے مقابلے میں بوے تھوڑے ہوں گے کیکن ہیں کماں؟ زمین یر۔اس نے ایبایردہ ڈالا ہے کہ سائنس دانوں کو چیلنج ہے کہ حلاش کر کے وكهاؤ يجر فداان كو چمورُ و عالم ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُو جُ وَ مَأْجُو جُ ﴾ جب قیامت کی قریب ہوگ تو ہم یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے۔ ﴿ وَ هُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَبِ يَنسبِلُونَ ﴾ [21: الانبياء: 96] وه بر اونجائي سے آئيں گـ ميداني علا قوں کی طرف اور آکر جو سمندران کے سامنے آگیا۔اس کایانی بی کر ختم کرویں گے۔ کسی انسان کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی جانور کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب چیزوں کو کھا لی جائیں گے۔ پھران کے دل میں میہ شرارت آئے گا۔وہ بھی انسان ہول گے 'اللہ کا تصور تو ہر ایک ے دل میں ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے سناہواہے کہ اوپر فرشتے بھی ہیں اللہ بھی ہے ،ہم نے نچلے توسب صاف کر دیے 'ان کو بھی کیوں نہ صاف کر دیں۔ وہ تیر ماریں گے۔ تیر ماریں مے 'اندھاد ھند تیر چلارہے ہیں' چل سو چل۔۔۔ چل سو چل۔۔۔ تیریر تیر ارہے ہیں اور اراوہ کیاہے؟ جیسایہ جاند پر دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔اللّٰہ کیا کرے گا؟جووہ تیر چلاتے ہیں خدا ان کو خون آلود کر کے لوٹا تا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ دیکھا۔۔۔ ہم نے اللہ کو مار دیا۔۔۔ نعوذ التد\_\_\_ ہم نے فرشتول کومار دیا۔ و مکھ لو ہمارے تیر خوان سے لت بت ہو کر آرہے ہیں۔ یعنی ان کاجو غلط یقین تھاکہ ہم اللہ اور اس کے فرشتول کو بھی مار سکتے ہیں۔۔۔ اللہ ان کو اس د ھو کے میں رکھ کر ان کے تیروں کو خون آکو د کر کے نیچے بھیجے گا۔ ان کو تسلی ہو جائے گی کہ

اب الله بھی مر گیا اب اس کے فرقتے بھی مر گئے۔ سب کو ہم نے صاف کر ویا۔ اب د ندنا ہے چھوٹی می بھنسی نظے گی۔ اب اتن ہوں لاش کو معمولی می بھنسی نظے گی۔ اب اتن ہوں لاش کو معمولی می بھنسی نظے گی۔ اب اوہ اس سے مر جا کیں گے اور لا شیس بی لا شیس پڑی نظر آئیں گی۔ (تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ جا کیں گے اور لا شیس بی لا شیس پڑی نظر آئیں گی۔ (تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ یو نس آیت: 96) تو اللہ کے ساتھ وجو کہ کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ وجو کہ کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ وجو کہ کرتا ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ یَسْتَهُوْرِی بِھِم ﴾ اللہ بھی ان کو دھو کہ دیتا ہے جو اس کو دھو کہ وینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کو خات کرتے ہیں۔ ﴿ اِللّٰہُ یَسْتُهُوْرُونُ کَ ہِم تو ان کو شیس کہ نہ اللہ کھی ان کے ساتھ خات کرتا ہے۔ اللہ کتا ہے۔ ﴿ اَللّٰہُ یَسْتُهُوْرِی بِھِم ﴾ اللہ بھی ان کے ساتھ خات کرتا ہے۔ ان کے ساتھ

زین ہے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ ﴿ وَ فِیْهَا نَعِیدُ کُمْ ﴾ اس زین میں ہم نے تھی لوٹا کے جو و مِنْهَا نُخرِ جُکُمُ ﴾ اورای ہے ہم پھر زندہ کرے تم می اٹھا کیں گے۔ لوگ تواب چائد پرالا شنٹوں کی باتیں ہی کرنا شروع ہوگئے ہیں۔ شایداب شروع ہوجائے اب دیکھو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت تو گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوتے ہی آ جاتی ہی موت کا فرشتہ موت کا فرشتہ اب کے مور اور ہوتا ہی نہیں کہ موت کا فرشتہ آدیوج لیتا ہے۔ گھوڑے پر آوی اہی کھل طور پر سوار ہوتا ہی نہیں کہ موت کا فرشتہ آدیوج لیتا ہے۔ یعنی جب وقت آ جائے 'جمال آ جائے ' ملک الموت اپناکام کر جاتا ہے۔ اب لوگ جو چاند پر جائے ہیں تو کوئی چاند پر آگر مر جائے تو قرآن تو قاط ہو گیا جس میں یہ ہے کہ تو ہو بات غلط ہوتی نظر آتی ہے نا۔ ۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا بائکل نہیں ہوگا۔ انسانی زندگ تو بیاب ہو سکتی تی نہیں۔ اور یہ سب دھو کہ ہے۔ جیسا یہ دھو کہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں 'اللہ علی دور چل گئے۔

میرے ہمانی ہے جہ ہے 'سیمنے کی کوشش کرور مسلمان ہونے کی کوشش کرور مسلمان ہونے کی کوشش کرور جسلے بی جس طریعے سے میں آپ کوبتا تا ہوں 'آپ جمھے یاد کریں گے۔ بھر دنیا ہے تو مر کر چلے بی جاتا ہے۔ دہاں جاکر کیا ہوگا؟ جن مولو یوں نے لوگوں کو دھوے میں رکھا'لوگوں کو گر اوکیا' لوگ کہیں گے۔ ہوار نیا الَّذِینَ کَفَرُوا کی کافر کمیں گے۔ ہوار نیا الَّذِینَ کَفَرُوا کی کافر کمیں گے۔ ہوار نیا الَّذِینَ کَفَرُوا کی کافر کمیں گے۔ ہوار دوہ جن اصناکہ میں اللہ اللہ کہ ہمیں گر اوکیا اور وہ جن کمی دکھا جنوں نے ہمیں گر اوکیا اور مولوی تھی دکھا جو نعجوں نے ہمیں گر اوکیا اور مولوی تھی دکھا جنوں نے ہمیں گر اوکیا اور مولوی تھی دکھا جو نعجوں کودوز نی میں اپنے یہ ہمیں اور وہ جن یہ ہمیں اور وہ جن سے جنوں اور جم ان مولویوں کودوز نی میں اپنے یہ ہوں اور جم ان مولویوں کودوز نی میں اپنے یہ ہوں اور جم ان ہولویوں کودوز نی میں اپنے ہوں اور جم ان ہولویوں کودوز نی میں اور جم ان ہولویوں کودوز نی میں اپنے ہوں اور جم ان ہولویوں کودوز نی میں اور جم ان ہولویوں کودوز نی میں اور جم ان ہولویوں کودوز نی میں اپنے ہوں اور جم ان ہولوی ہوں۔

سومیرے بھائیوا خوب یادر کھنا ہیں آپ کواس چیلنے کے ساتھ یہ دین کی دعوت دیتا ہوں 'یہ مسئلے بتا تا ہوں کہ آپ سے جو کمہ رہا ہوں 'آپ دہاں جاکر میر آگریبان پکڑ سکتے یں اور میں اللہ کے فضل سے کوئی بات بھی الی نہیں کتا ہو مولویوں کی طرح بالکل می ہو 'بالکل ہواس ہو 'میں جوبات آپ سے کتا ہوں ' ہوے دوق کے ساتھ اور برای دلیل کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میں جو کہ رہا ہوں وہ خدائیپ کر رہا ہے 'اور میں ہریات جو میری زبان سے لکل رہی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ خدااس پر جھے پکڑ لے گا۔لیکن یاد رکھواگر میری باتیں ٹھیک ہو کی تو آپ کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔
و ما علینا الا البلاغ الممبین

## خطبه نمبر23

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنَفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يَّهُدِهِ الله فَلاَ هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ

اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ. كِتَابُ اللهِ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْقُ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُى مُحَمَّدً مُحَمَّدً مُحَدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بِدُعَةٍ ضَكَلَلةٍ وَ كُلَّ ضَكَلَلةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ فِبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

﴿ وَ لَوُ اَنَّ اَهُلَ الْقُرْى امَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكْتِ
مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ وَ لَكِنُ كَذَّبُوا فَاخَذُنْهُمُ بِمَا كَانُوا
يَكُسِبُونَ ﴾ [7:الاعراف:96]

جواللہ کوراضی کرتا ہے' اللہ اس ہوتا ہے' اور جواللہ سے آنکھیں پھیر

لیتا ہے' اللہ سے غداری کرتا ہے' بے وفائی کرتا ہے' اللہ اس سے ناراض ہوجاتا ہے۔ آدمی یہ

فیال جمعی نہ کرے کہ وقت نکل رہا ہے' کھائی رہے ہیں' مزے کررہے ہیں' ہمیشہ یہ دیکھے کہ

میں کام کیسے کررہا ہوں' اپنے کاموں کودیکھے! بیبات قطعی اور یقین ہے۔ آدمی کواس میں

کھی بھی ترور نہیں کرٹا چاہیے' شبہ نہیں کرٹا چاہیے کہ ''فلط کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے' یرا

کام بھر کیف برا ہے۔ "کناہ کواللہ کھی لیند نہیں کرتا ہاں کاسر اسر نقصال ہی ہے۔ یہ ناممکن

ہے کہ بدہ گناہ کرے اور اللہ اس سے ناراض نہ ہو۔ گناہ کری چیز ہے۔

\* سمناه کے معنی لیا ہیں ؟ اللہ کی نافرمانی ممناه کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنا۔ اللہ سے نڈر ہو کر اپنی مرضی کرنا اور بیہ گناہ ہے۔ اور النداس کو کب پہند كرسكا ہے؟ اللہ في جب اوكوں كو آباد كيا تواكى بملى اور بنيادى ضرورت يہ ہے كہ ان كو زندگی ملے اور زندگی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جوائیانی اور خوراک یہ چیزیں لازی ہیں۔ مبلاا نظام اس نے یہ کیا ہے۔ چٹانچہ دیکھ لوجہ دنیا میں آتاہے اس کو ہوامیسر آتی ہے۔ اس کو مال كا دودھ ميسر آتا ہے كوئى دين كى وعوت شيس ہے ،كوئى پينيبر والى بات شيس ہے ، كھ نہیں ہے۔ والدین کو تھم نے کہ ہے کو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہیں۔ ساتویں دن اس کا عقیقہ کریں' ساتویں دن اس کا نام رکھیں' اس کی حجامت ہوائیں' اس کے بالوں كے براير جاندى صدقہ كريں (مشكوة كتا ب العيد والذبائح باب عقیقة )والدین کو علم دیاہے لیکن ع کے لیے کوئی علم نسیس۔اس کا کمانا اس کا پینا اس کی ضروریات ساری اللہ ہی بوری کرتاہے۔ میے زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب بیہ ہے کہ جوں جوں وہ معملاً جاتا ہے'اس کو ہوش آتی جاتی ہے'وہ دنیا کے اس نظام میں خود حصہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے احکام اس پر بھی جاری ہو جاتے ہیں۔اب اگر بندہ اجھے کام کرے تواللہ راضی ہو تا ہے۔ اگر مرے کام کر تا ہے تو تعبیہ لازی ہے۔ جیسے بیہ آپ کا چھوٹے ہونے میں وہ کوئی چیز توڑوے 'پھوڑوے 'کمیں ہاتھ ماروے تو آپ کیا کتے ہیں؟ میں ناکہ جہ ہے 'میں کیا کمد سکتا ہول۔ آپ اسے پچھ نہیں کمد سکتے لیکن جب ذرایدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اے مارتے ہیں اے ڈائٹے ہیں اے تبیہ کرتے ہیں مزادیے ہیں لیکن بیار ہے 'پار بھی رکھتے ہیں کہ میراج ہے مرنہ جائے۔ تعوز امارتے ہیں 'ایسی سزانسیں دیتے کہ جس سے اس کی جان نکل جائے۔ آخر آپ کاچہ ہے۔ عبیہ کرنا مقصود ہو تاہے۔

الله تعالى فرائے إلى بم نے بھى كى ظام مايا ہے۔ ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا فِي قَرُيَةٍ مِنْ نَبِي ۗ إِلاَّ اَخَذُنَا اَهُلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَرَّعُونَ ﴾ مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ اَخَذُنَا اَهُلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَرَّعُونَ ﴾

[7: الاعراف: 94] به دنیا بی بینبروں کو پھیج ہیں کہ جاؤ جا کر اوگوں کو بہتاؤکہ ہے کام میے شیس ہے جو تم کرتے ہو۔ میچ کام ہے ہا گروہ فحیک چلیں تو فحیک اور اگروہ نا فرمائی کریں کے وقی جر بم تعوری مارمارتے ہیں آخذ کُنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ بمی کوئی وکہ وے دی بمی کوئی مصیبت وال وی بمی کوئی پریٹائی بمی کوئی دی وی مصیبت وال وی بمی کوئی پریٹائی بمی کوئی پریٹائی بمی کوئی پریٹائی بمی کوئی پریٹائی کیوں؟ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ تاکہ باز آ جائیں کوئی پریٹائی بمی کوئی پریٹائی بھی معاف کردے۔ ہم نے غلطی ہوگئ الله معاف کردے۔ ہم نے غلطی ہوگئ الله معاف کردے۔ ہم نے غلطی ہوگئ و فاغفر لَنَا کی معافی موگئ ہوگئ ہوگئ ہوگئ ہوگئ گئے ہمیں معاف کردے۔ ہو وَان کُمُونَ کُمُ مِن النہ ہم نے غلطی ہوگئ ہوگئ ہوگئ گئے ہمیں معاف کردے۔ ہو وَان کُمُ مَن کُمُونَ کُنَا ہُونَ کُمُ مِن النہ ہم نے غلطی ہوگئ ہوگئ ہوگئے آگا ہے۔ تو ہمیں معاف کردے۔ ﴿ وَاِنْ کُمُ مَن الْخَصِرِيُنَ ﴾ [7: الاعراف: 23] اگر تی خطور گئنا و تو خطاف کوئی میں ہے میں معاف کردے۔ و تو ہمیں معاف کردے۔ وَ الله ہم نے غلطی ہوگئ ہو تی ہمیں معاف کردے۔ و تو ہمیں معاف کردے۔ و وَان کُمُ کُن کُون مَن الْخَصِرِین کی الله عمور ہیں ہے۔ تو ہمیں معاف کردے۔ و تو ہمیں معاف کردے۔ و وَان کُمُ کُن کُون مَن الْخَصِرِین کی آ [7: الاعراف: 23] اگر میں نے مشیل دی الله میں کے میں کے میں کے میں میں دیں ہے۔ تو ہمیں معاف کردے۔ و الله میں نہم کمیں کے میں دیں ہیں۔ و میں میں دیں ہے۔

اب و یکس جوچ پانچ نچه سال کاب جب است بابدار تاب تو کیا کے گا آگر چد ده

رجان سے نہ سی لیکن زبان حال سے ضرور یہ کتاب کہ اباتی! معاف کر دیں جمع سے غلطی ہو

گل حووان گم تعفور کنا کھا گر تونے جمیں نہ عشا آگر تونے ہم پرر مم نہ کیا 'تو ضارہ پانے

والوں ہیں سے ہو جا کیں گے۔ حولَن کُو نَنَ مِنَ الْن خسیرین کھ جارا کوئی ٹھکانا نہ ہوگا

لیکن آگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے۔ آگر نہ ہو تو باپ کتاب نگل جا گھر سے دروازے سے
باہر نکال دیتا ہے۔ بھی کو ٹھری ہیں ہد کر دیتا ہے۔ بھی مال کوئی سراد یہ ہے ہوئی

سزا دیتا ہے۔ مقعد کیا ہے ؟ یہ سنجل جائے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جھنی ہم دنیا ہیں چھوٹی

چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں کہ جن سے آوی ہی جاتا ہے پھر نکل آتا ہے۔ بھی یم ادی آئی ' بھی
کوئی حادث میں مرکیا۔ بوشائک گئ ' تھوڑ ابہت ذخم ہو گیا۔ لیکن جان جائی ' ای طرح سے '

اور ایداکوئی حادث کوئی مصیبت کوئی پریٹائی آئی تو پھر جان پھوٹ گئے۔ یہ وہی مزائیں ہیں۔ جیسے والدین اولاد جیسے والدین اولاد کومزائیں دیتے ہیں اور مقصد کیا ہو تاہے۔ ﴿ لَعَلَّهُم مُ يَضَرَّعُونَ ﴾ تاکہ اپنے رب کومزائیں دیتے ہیں اور مقصد کیا ہو تاہے۔ ﴿ لَعَلَّهُم مُ يَضَرَّعُونَ ﴾ تاکہ اپنے رب کے سامنے رونے لگ جائیں۔ گڑ گڑائیں کہ یاالقدا بھے حش دے جھے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ بین گزر جائے 'بازنہ آئے' اپنے گناہوں کونہ چھوڑے بچہ بڑوتا ہی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ جائے ہیں کہ پھر والدین کیا کرتے ہیں ؟ پچ کوعات کردیں گے بھر سے نکال دیں گے راس سے یو لنامد اس سے میل ہول بند۔ اس کو گھر نہیں آنے ویں گے۔ پھر اس کے بعد وہ جو کر سے ہیں کرتے ہیں۔

اب دیکھو! الله کیا کر سکتاہے؟ الله جو جائے کردے 'پھر دہ ہوا عذاب چھوڑ دیتا ج-﴿ وَلَنُذِيُقَنَّهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنِّي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ پيلے بم چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں 'یوی سزائیں نہیں دیتے اور پھر جب بوی سزاکاوفت آجاتا جِد ﴿ إِنَّا مِنُ الْمُحُرِمِيُنَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ [32: السجدة: 32] مِن مجر مول سے بدلہ لیتا مول کے کون کتا ہے؟ اس کو یاد کر لو خدا کتا ہے۔ ﴿إِنَّا مِنَ الْمُ يحُرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ شيطان بميں يه وحوكه ويتاہے\_الله غفور الرحيم ہے\_الله عشنے والا ہے۔ برائی کر تارہ۔ جو تیری مرض ہو' یہ کی کویاد نمیں۔ ﴿إِنَّا مِنَ الْمُحْرَمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ ہم مجر مول ہے ہدلہ لے کر چھوڑیں گے۔اب سوچوا آدمی ڈٹ کر خدا کی نا فر انی کرے۔ بھری نقاضے کے تحت گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں 'لیکن گناہ کو عاد ۔ پیغا لینا جمناہ کو پیشہ ہالیتا جمناہ کرتے ہی جانا۔ گناہ کرتے ہی جانا جمناہ کو چھوڑ ناہی نہیں۔ کیا۔ ضد اکو چیلنج نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کو للکارنا نہیں ہے؟ کیا یہ خدا سے مقابلہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں و پھرتم سوچ اواگرتم مجرم من گئے اور میں انتقام لینے پر آگیا تو کون ہے جو تھی مجھ ے جانے۔ پھر چنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ والدین این پیوں کو یالتے ہیں'والدین بہ جاہتے ہیں کہ میراجہ ترقی کرے۔اس کی صحت اچھی ہو' یہ کھائے پیئے' اس کاکاروبار ٹھیک ہو اور اس کو فائدہ ہواللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی انسانوں کو اس طرح ہے ہی دیتے ہیں' عیش وعشرت کرواتے ہیں' خوشحال کرتے ہیں' ہال دیتے ہیں'ان کوتر تی ہوتی ب- ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ﴾[7: الاعراف: 95] غربت رور کر دیتے ہیں 'کمزوری کو دور کر دیتے ہیں 'طرح طرح کی نعمتیں دے دیکران کو خوب نوازتے میں' ﴿ حَتَّى عَفُوا ﴾ یمال تک که وه ترقی کرجاتے ہیں'بہت ترقی کرجاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے امتحان کے لیے ہیں۔ یہاں تک جو بڑنے والے ہیں بڑو جاتے ہیں۔وہ كت بي ﴿ قَدُ مَسَ آبَآءَ نَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ ﴾ غربت توپيلے لوگوں كى تقى۔ ہم توشاہی خاندانی لوگ ہیں 'شروع سے چوہدری چلے آرہے ہیں 'شروع سے امیر چیے آرہے ہیں۔ ہم توبوے خاندانی لوگ ہیں عریب تو فلال فلال ہیں۔ان کواین پہلی زند گی بھول جاتی ہے 'ان کو اپناباب بھول جاتا ہے۔ چنانچہ آپ سوچ لیں۔ کوئی برد اانسر لگ جائے 'اگروہ شریف مو شریف النسل مو اس کی قست احجی مو اتوده اینباب کوماد کرے گا میر اباب پیاره ان یر مصر تھا' مل چلایا کرتا تھا' جانورول کو ہانکا کرتا تھا' دیباتی آدمی تھا' اللہ نے جھے علم دیا' اللہ نے مجھے عزت دی' میں اللہ کا شکر ادا کروں جس نے بیہ سب کچھ مجھے دیا۔ اگر اس کے ول میں بیہ آجائے۔۔۔ میں۔۔۔ ہیں میں۔۔۔اورباپاے یادہی نہیں 'خود بڑائن گیا'اور اینے آپ کوہر ا سمجھتا ہے "لوگول كو حقير جانتا ہے۔ جيساكہ اللہ نے يمال ميان كيا۔ ﴿ قَدُ مُسَ اَبَآءَ فَا الصَّرَّآءُ وَالسَّرَآءُ ﴾ كتاب يهل غرمت تفي كن نان ين مارے دادا ير دادا \_\_ کیکن اب توہم بہت اونچے چلے گئے۔ پھر خدایاد نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ پھر کیاہے ؟اب خدا کو ان سے سخت نارا نسکی ہوتی ہے۔خدا کا عذاب کسی وقت بھی آسکتا ہے۔ ﴿ أَفَاٰمِنَ أَهُلُ الْقُرْى اَنُ يَّاتِيَهُمُ بَاسْنَا بَيَاتًا وَ هُمُ نَائِمُوْنَ ﴿7] الاعراف: 97] كياان کوڈر نہیں لگنا کہ میر اعذاب رات کو آجائے اور میہ سوئے ہوئے ہوں۔ معمولی۔۔ تھوڑ ابہت

جھٹکارینا ہو تو ہو سکتا ہے۔۔۔ جیسے زلزلہ آجائے 'تاہی کرنی ہو جیسے کوئٹہ اور افریقہ میں آیا تھا۔ جہاں صفائی کرنی ہو تواکٹررات کوہی آتاہے۔ پھریتہ نہیں چلٹا کہ مکان کہاں جلے گئے' بلد تکمیں کماں چلی تکئیں۔ جمال آبادی ہوتی ہے وہاں یانی آجا تاہے اس قدر کنہ اللہ تعالیٰ اس کو حس حس كر ويتا ہے۔ فرمايا:﴿ أَفَالْمِنَ أَهُلُ الْقُورَى ﴾ ان شروالوں كو ۔۔۔۔ يہ كراجي كيد لاجور كيد ملتان كيد فلال شهر كيد فلال شرّ \_ \_ كيا ال كو دُر نهيس كُلّا - ﴿ أَنَّ يَّا تِيَهُمُ بَأُسُنَا ﴾ ان شروالول كوور نبيل لكنا كدان ير ميراعذاب آجائ ﴿ بَيَاتًا ﴾ رات کے وقت ﴿ وَ هُمُ نَائِمُونَ ﴾ اور وہ سوئے ہوئے ہوں ﴿ أَفَأْمِنَ أَهُلَ الْقُرْى أَنُ يَّالِيَهُمُ بَالسُنَا صُحَى وَ هُمُ يَلْعَبُولَ كَاللهاد اعذاب ون مِن آجاتَ كب آجائي؟ تووس عدر ﴿ وَ هُمْ يَلْعَبُولُ ﴾ جب كه وه ايخ كاروبار كررب ہوں۔اللہ نے ونیا کے دھندوں کو تھیلنا تالیا ﴿ وَ هُمْ يَلْعَبُوكَ ﴾ کوئی دکال پر تیضاہے ' كوئي اين كهيت ميں بينھا ہے كوئي اينے كھيت ميں بينھا ہے كوئى كہيں بينھا كوئى كہيں بينھا ہے۔ اگر ہماراعذاب اس وقت آجائے جب یہ اپنے دنیا کے وهندول میں لگے ہوتے ہیں اللہ نے اس کو کیا کہا؟ بید خوب سمجھ لود نیا کاسب کھے کاروبار کھیل تماشہ ہے 'بید د نیا کا کاروبار ہے۔ بید مارے كامارا كھيل تماشہ ہے۔ ﴿أَنْ يَّالْتِيَهُمْ بَاسْنَا ضُحْى وَ هُمُ يَلْعَبُونَ ﴾ ہارا عذاب دن کو آ جائے 'نودس بے 'ادروہ کھیل رہے ہول۔اب دنیا کھیلتی تو شیں ہے' كاروباركرتى ب\_جواچاناب، ئد چاناب اب ديمواكاردباريمان مينى (كياس) كاكاروبار كرتے بال اكندم كاكاروبار كرے بيل سب سودى جوئے كائسب ناجائز أور چھريوے يوے کاروبار ہیں۔ان کو دیکھ لوئمس طرح سے ان کاوہ کام چلتا ہے۔ یا پھر دفتروں میں ویکھ لو کیا ہو تاہے ؟ ہیتالوں میں دیکھ لو ' دنیامی اور جگہ دیکھ لو کیا ہو تاہے ؟ اللہ اس کو کھیل بتا تا ہے۔ به دنیای زندگی ہے اس میں آگر خدایاونہ آئے تو پھرید کیا ہے ؟ کھیل اور تماشہ ہی تو ہے۔

﴿ وَ هُمُ يَلْعَبُو ۚ نَ ﴾ جَبِكَ وه محميل رہے ہول۔اب ديھوااگر جِد پڑھائي كرے اوروه كھيلے بھی تووہ کھیل ٹھیک ہے' برا نہیں ہے' مجھی نہیں کتنے کہ لڑ کا کھلنڈر اے۔ کھلنے والا ہے' لا پر واہ ہے۔اور آگر وہ اصل مقعد سے ہے جائے 'سکول کاکام نہ کرے ' سکول کی حاضری صحیح شیں ' تعلیم کاکام ند کرے اور کھیل ہی کھیل ہو 'یا آوارہ گردی ہو تو پھر کیا کہتے ہیں ؟ زندگ مرباد کررہا ہے۔ بالکل یم حال اللہ نے انسانوں کار کھا ہے۔ اگر اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں ' مقررہ او قات میں نمازیں پڑھتے اور پھر دکان کرتے ہیں توبیہ کھیل نہیں ہے'زمین دارہ کرتے ہیں اور دین سے کام بھی اینے اپنے وقت پر اوا کرتے ہیں تو یہ کھیل نہیں ہے۔ کوئی اور نوکری کرتے ہیں 'خداکویادر کھتے ہیں توبیہ کھیل نہیں ہے۔اوراگراللدیاد نہیں۔صرف اور صرف دنیا کابی دهندہ ہے' تو ہر کام کھیل تماشہ ہے' عبث ہے' بے کار ہے' وقت کاضائع کرتا ہے۔ تو فرمایا میراعذاب کسی وفت بھی آسکتاہے۔ رات کوجب کہ بالکل بے خبر ہوں 'اور دن کوجب كه بالكل عَا قَل مِول بمى وقت بهى عذاب آسكتاب . ﴿ أَفَا مِنُوا مَكُر اللَّهِ ﴾ لوكول كو الله كى كرسے وُر سيس لكنا؟ اللہ نے قرآن ميں فرمايا ہے ﴿ مَا مِنُ دَابَّةِ إِلاَّ هُو َ احِدُ بناصييتها ﴾[11: هود:56] كوكى على محرف والاايمانس بجس كى بيثانى ير خدا کا ہاتھ نہ ہو۔اللہ نے بیہ قر آن میں فرمایا ہے۔اے معرے! تو پچھ بھی بن جا' تو جہازوں میں اڑے ' نو کاروں میں بیٹھ' تو موٹر سائیکلوں پر چل لے بھی اور چیز پر تو چل نے 'زمین پر تو ویسے اکڑ کر چل لے۔ بیاد رکھ میر اہاتھ تیر پیشانی پر ہے۔ جب جاہوں کتھے جھٹکادے وول۔ ا یک آن لگتی ہے کہ جب آدمی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھ او جمازوں کے حادثے ' ہوائی جمازوں کے حادثے گاڑیوں کے حادثے ، ہمول اور کاروں کے حادثے ، کوئی دیر لگتی ہے؟ خدلبات شين كرفي ويتاري أَفَالْمِنُوا مَكُرَ اللهِ ﴾ لوكول كويس ياد شين مول؟ ان كو مچھ سے ڈر نسیں لگتا، نعبتیں میری کھاتے ہیں اور مجھ سے بی بغاوت کرتے ہیں۔ مجھے بی یاد نہیں رکھتے۔ میری ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ انسان آگر مجھی عقل سے بھی سوچ لے کہ ایک

آدمی کسی ملک میں رہتا ہو' وہاں کی حکومت سے عکر لے تووہ تبھی بے فکر ہو سکتا ہے؟ تبھی اے اطمینان ہو سکتاہے؟ ہرونت ڈر' پتہ نہیں حکومت کب پکڑ لے۔اب القد کا نظام ہو'خدا کی باد شاہت ہو ' جمال کو کی خدا کے سوا پکڑنے والا نظر نہیں آتا۔ یمال تو پولیس آئے گی' آپ بھاگ دوڑ کر مجتے ہیں چھپ چھیا مجتے ہیں۔ پچھ اور کر کروا سکتے ہیں لیکن اللہ کے بجڑنے والے کمال بیں ؟ کوئی نظر آتا ہے؟ آپ سے کمرے میں ہوں۔ ﴿ أَيُنَمَا تَكُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَكُونُ يُدُر كُكُم المون من الرآب بهت اى محفوظ جكم يراى كيول ند مول موت آب كو آاى لے گار آپ این آپ کو قلعہ بر بھی کرلیں ﴿ يُدُر كُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ فدا كا بكرنے والا چموزے كا سير ﴿ وَ لَو كُنتُهُمْ فِي بُرُو جِ مُشْيَدَةٍ ﴾ [4: النساء: 78] جتنے بھی مضبوط قلعوں میں اینے آپ کو بند کرلو۔ فرمایا کہ می نہیں کتے۔ نہ کو کی خدا سے ووژ سکتاہے سکہ میں دوڑ کر کمیں اس کی سلطنت سے نکل جاؤں اور نہ ہی کوئی خداہے جھے سکت ہے۔ایے ایمان کا اندازہ ای ہے لگایالیا کریں۔ کیا ہے حقیقت نہیں کہ ہم پولیس سے زیادہ ڈرتے ہیں' اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے۔ یہ کیوں ؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ بہت طاقت والا ہے۔اب ہم میں سے کون ہے جو تشکیم نہ کرتا ہو۔القد بہت طاقت وال ہے۔ لیکن کیاوجہ ہے کہ ہم یولیس سے تو ڈرتے ہیں مگر اللہ سے شیں ڈرتے۔وجہ صرف بیر ہے کہ ایمان شیس ہے۔ زبان ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ جیساطافت والا کوئی شیس الیکن عملا ہماراا بمان کمز ورہے۔ اس لیے اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ ایمان یمی ہے کہ چیز نظر شیں آر ہی لیکن ایمان کت ہے کہ ہے۔ زیادہ یقینی اور زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کیے اس سے ڈر۔

میرے بھائیو! سوچ لیں۔ اگر گناہ کرکے آپ کو ڈرلگتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ میں ایم ایک ایک ہے۔ جو آپ میں ایک ان ہے اور اگر گناہ کرکے آپ کو ڈر شیں لگتا تو سمجھ لیں کہ معاملہ صاف ہے۔ جو بھی آپ کیوں نہ نے پیم یں۔ و کمچہ لو جارے جھکڑے 'جاری لڑائیاں' پیسے کے پیم یہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ جی! یہ آدمی میرے و کمیے شیں دیتا۔ وہ کمتاہے کہ جی! میں ہے دینے بی شیں۔ یہ جھوٹ کمتاہے۔ میرے ذھے اس کا کوئی پیسہ شیں۔

اب دیکے لودونوں میں ہے ایک ہے جو خداہے نہیں ڈرتا۔ اگر توایک نے واقعنا دوسرے کے دینے ہیں تو دینے والا نہیں ڈرتا اور اگر وہ جھوٹ کتاہے 'غلط طور پر دھونس سے بیبہ لیتاہے تو بعد والا غداہے نہیں ڈرتا 'اس میں ایمان نہیں ہے۔ اس طرح ایک آدمی ناکر تاہے 'اس کا سابان میا کرتا ہے 'اور کوئی آدمی اس کے بارے میں کتاہے کہ یہ ذناکار ہے۔ یر اکام کرتا ہے ' تواگر چہ وہ اس بات کو ثامت نہ کریائے لیکن اللہ کی عدالت میں تو ملزم نہیں چھوٹ سکتا۔

ایمان اس آدمی ہیں ہے جو گناہ کر تاہے 'یا جس سے گناہ ہوجاتا ہے اور وہ اپند رہ جا تاہے فور اتوبہ کر تاہے۔ جب لوگ گناہ کر کے توبہ نہ کر یں باعد غرر ہوجا کی توسیحہ لوگ گناہ کر کے قوبہ نہ کر یں باعد غرر ہوجا کی توسیحہ لوگ ایمان گیا۔۔۔ آج جتنی فرانی ہے' جفتی یر بادی ہے' جو تابی نظر آربی ہے یہ صرف اس وجہ ہے کہ لوگ گناہ کر کے ڈرتے تہیں۔ زندگی ہماری انتائی نافر بانی کی گزر رہی ہے۔ صرف دولت سمیٹنے کی فکر گئی ہوئی ہے۔ دولت جمع کر لور دولت حاصل کر لور جس طرح ہے ہو دولت جمع کر لور بائے پیسہ 'پائے دولت بانہ حلال کی تمیز 'نہ حرام کی تمیز۔اب یہ کس آدمی کا کر دار ہے ؟ جس میں ایمان نہیں دولت انہ حلال کی تمیز 'نہ حرام کی تمیز۔اب یہ کس آدمی کا کر دار ہے ؟ جس میں ایمان نہیں وقت دنیا چاہئا اور آخرت کا ڈرنہ ہونا' آخرت کے حساب سے بے خوف ہونا سے سے جو ف ہونا سے سے خوف ہونا سے سے حول ہونا کی خصلت ہے۔ یہ مومن کی سب بھو اس لیے ہے کہ ہم میں ایمان نہیں ہے۔ یہ کا فرول کی خصلت ہے۔ یہ مومن کی خصلت نہیں۔

میرے بھائیو! اپنی فکر کرلو۔ اللہ نے یہ جو دنیاکا نظام بنایا ہے جس بیں آپ کو صرف دنیابی دنیا نظر آتی ہے'نہ اللہ نظر آتا ہے اور نہ آخر ت تو یہ صرف امتحان ہے۔ جس کو اللہ نگاہ وے دیتا ہے۔ اس کو پھر اللہ بھی نظر آتا ہے'اس کو اللہ نگاہ وے دیتا ہے۔ اس کو پھر اللہ بھی نظر آتا ہے'اس کو آخر ت بھی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو چاتا ہے۔ اور جس کی قسست بدل گی اور دوزخ میں جانا اس کا مقدر ہو گیا'اس کا پھر حال یہ ہے کہ اس کو ڈر نہیں لگا۔ گناہ کر تا ہے'یر ائیاں کر تا ہے' دولت کے بیچھے بارا مارا بھر تا ہے۔ یس دن رات اسکی بھی کو سشش ہے' بھی اس کا عمل

ہے۔ توبد دوز خیول کی نشانی ہے۔

اب بنائے اس سے زیادہ علم اور کیا آپ کو حاصل ہوگا آگر دنیا کے پیچیے مارے ماریے بھررہے ہیں تو سمجھو کہ یہ دوز قبیول والی خصلت ہے۔ یہ دوزخ میں جانے کی علامت ہے۔اور آگر آپ دنیای برواہ نہیں کرتے 'آخرت کی فکر کرتے ہیں توبیہ جنت میں جانے کی نشانی ہے۔اب آپ ایے بادے میں فیملہ نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کیاہے؟ آخر آپ سوج ے اب کام نمیں لیں مے جبکہ اللہ نے آپ کو پچھ اختیار دے رکھا ہے۔ اب یہ تو دیکھیں ہمیں اختیار ہے۔ ہم جو چاہیجے ہیں کرتے ہیں <sup>ہ</sup>کوئی ا**میماکا**م کرلیں <sup>ہ</sup>کوئی پر اکام کرلیں اور جب مر جائیں تو پھر بیا نفتیار فتم۔۔۔ پھر سوال ہی بیدا نہیں ہو تا۔لہذاجب تک بیا نفتیار ہے اس وقت تک آپ کاامتخان ہے اور جب یہ اختیار ختم ہو جائے گا تو پھر سب پر دے بھی اٹھ جائیں مے۔ فرشتے بھی سامنے آ جائیں مے۔ سب کھھ آپ کو نظر آئے گا۔ چنانچہ جب انسان کی موت کاونت آجا تاہے۔ یہ جو آتکھیں پھراجاتی ہیں 'زبان مد ہو جاتی ہے۔ گھر ہیں کو ئی پیمار ہو جائے تودیکھتے ہیں اگراس کی آنکھیں تکنکی لگالیں 'آنکھیں پھراجائیں' ولناہد ہو جائے تو ہی ونیاسے اس کامعاملہ ختم۔۔۔ کہتے ہیں کہ اب توجارہاہے 'مرنے کے قریب ہے۔ کیول ؟اب و نیاوالااس کا در وازه بند ہو رہاہے اور آخرت والا کھل رہاہے ۔ فرشتے آجاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی بیر کیفیت ہوتی ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ورنہوہ کیے کہ دیکھو فرشتہ آگیا ہے۔ تولوگ بھی کس ۔ ہاں بھئی! فرشتے بچے **کی ب**یں۔ (مشکوۃ کتاب الجنائز عند من حضر الموت رواه مسلم احمد ترمذي نسائي وغيره )ميرلباپ جب مرنے لگا تو كتا تھاكہ فرشتہ آكيا ليكن نہيں جو ننی فرشتہ آيا ٱنكھ لگی ' زبان بيد بس بيه دروازه بهديمو گيا اوروه دروازه ڪهل گيا۔اب کان بھي بيد 'زبان بھي بيد 'نه ٽوبه کر سكے 'ندمعانی مانگ سكے 'ندكوئی نمازیڑھ سكے۔ندكوئی قرآن پڑھ سكے۔بس ختم معاملہ۔۔۔كيا اب وہ نہیں کہتا ہوگا ؟ وہ مار مار کہتا ہوگا۔اللہ مجھے تھوڑی ہے مہلت دے دے۔ تھوڑی سی مهلت وے وے۔ میں نماز پڑھ لول الله كها ہے كه اب كيا پڑھے گا؟ اب تومعالمه فتم

ہے۔۔۔اللہ تعالی قرآن مجید میں ماجافرائے ہیں جب ہم ہاتھ وال لیتے ہیں 'ردہ ہسہ ما ہاتھ وال لیتے ہیں 'ردہ ہسہ ماتا ہے ' مدہ کتا ہے کہ تعوزی می مسلت مل جائے۔ ﴿ الله اَحَلُ قَرِيُب ﴾ [14: ابر هیم: 44] تعوزی مسلت اللہ دے دے 'اللہ کتا ہے کہ یہ تو بوقونی وائی بات ہے۔ اللہ یہ کام کب ہوگا؟ ﴿ إِنَّهَا كَلِمةَ هُو قَائِلُهَا ﴾ [23: هو د: 100] ایک بات ہے وہ تیرے مندے نکل کی ہے۔ یہ کوئی پوری ہوئی ہے؟ اب تیر اسلت ما نگنا ہے۔ ایک بات ہے وہ تیرے مندے نکل کی ہے۔ یہ کوئی پوری ہوئی ہے؟ اب تیر اسلت ما نگنا ہے۔ اللہ سے۔

الله أكبر! بنب جم يول كا كالجول مين امتحان ليت بين أوه منظر بهت ياد آتا ہے۔ نين تھنے كا يرجه ہو تا ہے اور ٹائم Annouce ہو تار ہتا ہے کہ آوھ محنشہ گزر حمیا۔ یون محنشہ یورا گزر حمیا۔ بإف نائم گزر حمیا۔ جب تھوڑ اساو نت رہ جا تاہے ' دس بیس منٹ تو پھر بھی کہتے ہیں صرف میں منٹ رہ مسے میں' یانچ منٹ باتی ہیں اب کاغذوں کو تنتعی کر لو۔ کاغذوں کو ٹھیک کر لو۔ ایے ہی انسان کی ذندگی ہے۔۔۔جب سے بالغ ہو تاہے تو ایک اعلان ہو گیاکہ اب تو کھلا نسیں ہے او آزاد نہیں ہے او آزادی ند کر میرے احکام مان میں جھے سے پوچھ کروں گا۔ جب تک تو نابالغ تھا' بے سمجھ تھا' تو میں تجھ سے نہیں یو چھتا تھااور جب تو بالغ ہو گیاہے تو تجھ پر میرے احکام جاری ہو محتے ہیں۔اب میں جھے سے بوجھ سیجھ کروں گا۔یہ بوچھوں گاکہ تو واڑھی کیوں منداتا ہے ؟اب میں تجھے ہے چھول گاکہ توسینماکیوں جاتا ہے۔ آوارگی بول كرتا تها\_يه جب بالغ موكيا تو يهلا تكنل جيب امتحان مو تاب آده محند كرر كيا-اس طرح جوانی آجاتی ہے۔ یہ جوانی چڑھ رہاہے ،چڑھ رہاہے۔جب جالیس برس کا ہو گیا توبال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اعلان ہو گیا کہ اب ٹائم جو ہے گزر چکا ہے۔ تھوڑ اباقی رہ گیا ہے۔ ہوشیار ہو جا سنبھل جا۔۔اورجب آوی پچاس سال کے قریب ہوجاتا ہے تو پھربالکل کبڑا ہو گیا۔دانت منہ سے نکل مجے۔ جانا مجر نا مشکل آ تکھیں جواب دے رہی ہیں۔ کان جواب دے رہے ہیں اور انسان کے قویٰ مصمحل ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے۔وہ وقت بھی آتاہے جب ہر ا کیک کو نظر آتا ہے اور جب انسان عین بے کاد اور ناکارہ ہو جاتا ہے 'ند کھر کے کام کانہ باہر

کے کام کا ' یہ بھی آپ کے سامنے ہے 'اعلان ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی پینہ لگ جاتا ہے۔ اب جب موت کاوقت آگیا۔ تو پھر جیسے لڑ کا امتحال دیتاہے ' پرچہ دیتاہے اور تین گھنے ہو جاتے ہیں پھر جو نگران ہوتے ہیں جو وہال نگرانی کرتے ہیں وہ دھڑا دھڑ پریے بکڑنا شروع کر دے ہیں۔ اڑکا کے جی ایک منٹ 'تھوڑ اسارہ گیا۔ میں نگاہ کررہا ہوں 'دوبارہ د کھے رہا ہوں توده کچھ نہیں سنتے اور پیر چھین لیتے ہیں۔ بالکل می صورت حال موت کی ہے۔اب دیکھونا اگراس وقت بھی مملت مل جائے تو ہر ایک ہی توبہ کر لے۔ جب فرشتہ جان کا لئے کے لیے آئےوہ کیے ذراتھوڑی دیرے ٹھمر۔میری جتنی دولت ہے 'سب دے دوں۔مسجد بنادوں' پھر تو اس نے گھیر لیا۔ اللہ کواس نے قایو کر لیا۔ اتنے بیسے معجد منانے کے لیے دے دیے 'ساری وولت دے دی۔اللّٰہ کمتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ بس زبان بند۔ سب کچھ ختم بلحہ یوں سمجھ لوحقیقت توبیہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ اب میر اکام ختم ہے 'میری زندگی اب باقی نہیں ہے'اس وفت صدقہ خیرات کرے تواس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی نے مرتے وقت مرنے کے قریب تھجورول کے کوشھے لٹادیے' موت کا دفت قریب تفا كوشے اڑاديے۔ پھر آپ علي في ناسكيارے ميں فرماياكه آگريد زندگي ميں جب كه اس کو ضرورت مقی اور جا ہتا تھا کہ روٹی کے بعد میٹھے کو دل کر تاہے 'اس کا تھجور کھانے کو دل کرتا تھا اُس وقت ایک تھجور دے دیتااوراب جبکہ مررہاہے۔اس کو ضرورت نہیں ہے۔ایک کو ٹی و ويار براير كيات م و (صحيح البخارى باب فضل الصدقة الشيخ 'الصحيح عن ابي هريرةُ'' سنن ابي داؤد ' مشكوة ' باب الانفاق ' كراهية الامساك فصل ثاني ) خرج كرن كامر السوقت بجس وقت آب كو بھی اس کی ضرورت ہو۔اوراس وقت خرچ کیا جبکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں۔اب آپ رہے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ بعض اوگ ہو شیاری کرتے ہیں۔ دیکھا کہ دوہیویاں ہیں 'تین ہویاں میں یا ایک ہی ہے۔ اور اس سے کچھ ان بن ہے۔ اب اس نے دیکھاکہ میں تو مرنے لگا ہوں ' اس کو طلاق وے دی تاکہ اس کوور شنہ ملے۔ جوی کی آگر اولاد ہو آٹھوال حصہ لازی ہے۔

جان چیز انے کے لیے کہ جب دیکھا کہ میری موت قریب ہے پیخے کی کوئی امید نہیں ہے عوی کو طلاق دے دی۔ یا اپنے دار تول کو محروم کرنے کے لیے سارا پید مجد کو دے دیا۔ کوئی امید نہیں۔ مثلاً کینمر کامرض ہے 'واکٹرول نے جواب دے دیا۔ اب دہ آگر ہوی کو طلاق دے تو کوئی طلاق نہیں۔ اس دفت کوئی حد قد خیر ات کرے تو کوئی حد قد نہیں۔ بس حدقہ خیر ات کرے تو کوئی حد قد نہیں۔ بس حدقہ خیر ات کرے تو کوئی حد قد نہیں۔ بس حدقہ خیر ات کرے تو کوئی حد قد نہیں۔ بس

میرے کھا ہے! اللہ کے نظام کو تعلیم کرلو کہ اللہ ذندہ ہے۔ ہم نہیں جانے کہ اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ہماداایمان درست نہیں۔ ہم سجھے ہیں کہ بی اجوکام ہم کرتے ہیں ' ہے۔ اللہ کے بارے میں ہماداایمان درست نہیں۔ ہم سجھے ہیں کہ بی اجوکام ہم کرتے ہیں ' ہے۔ خدات سحی " ہے۔ خدات سحی " ہے۔ خدات نہ ہے۔ اور "القیوم " ہم وقت Alert بالکل ہو شیار 'خبر دارہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی مثالیں پیش کیں ہیں۔ ہو گیمسیک السمون و والمارض آن تَزُولاً کی میں ہیں میں ایس میں اللہ میں بھی آتا ہے۔ من لوا خدا کے لیے موت کا نصور نہیں اس کو تو نیند تک نہیں آتی اور نہ بی او تھے۔ خفلت تو کوئی چیز نہیں۔ ہم آن خداز ندہ الحدی۔۔۔بالکل ہوشیار اور خبر دار ہے۔ ایک ایک پر نظر ہے بھی آپ ہے ہر آن خداز ندہ الحدی۔۔۔بالکل ہوشیار اور خبر دار ہے۔ ایک ایک پر نظر ہے بھی آپ ہے ہوں 'آپ کوئی حرکت کرلیں۔ لوگ تو نہیں دیکھیں سے ' کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آپ خواہ لاکھوں کے جمع میں بھی اس ہوں 'آپ کوئی حرکت کرلیں۔ لوگ تو نہیں دیکھیں سے ' کسی کو پیتہ نہیں گے گا۔ لیکن اللہ اس کور کیے دہا ہے۔خدا کی نگاہ ہے کوئی او مجمل نہیں ہوسکیا۔

میرے بھائیو! پنے ایمان کو زندہ کرو۔ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اپنی آخرت کی قکر
کرو۔ یہ و نیا کی دوڑ صرف بچاس ساٹھ سال کی دوڑ ہے۔ وہ بھی آگر عمل مل جائے درنہ آپ
جانے بی ہیں۔ دیکھ لو کل شادی ہوئی' آج ایکسٹرنٹ ہوا اور قصہ صاف ہو گیا۔ ہمارے
سامنے کی یہ باتیں نہیں ؟ جوان لڑکا ہے' کل ملازم ہوا سروس ملی' آج مر بھی گیا۔ زندگی کا
کوئی پند بی نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ لیکن آگر رہنے والی بات بھی ہو تو پچاس ساٹھ سال سے

زیادہ تو شیں ہے۔ اب بھیاس ساٹھ سال کی خاطر اپنی لیدی زندگی کو برباد کرنا ہے احمق کا کام ہے ' یہ ہے و قوف کاکام ہے 'اگلی زندگی کہی ہے۔ خوب س لو 'وہال زمانے کا کوئی تصور ہی نہیں ۔ وہاں دن رات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثلا میں اب ساٹھ سال کا ہوں' آج سے وس سال کے بعد میں ستر سال کا ہو جادی گا۔ اس سے بہت کمزور 'پیت نہیں کہ یو لئے کے قابل بھی رہوں گایا نہیں۔ وس سال گزر جائیں انکین جب آپ الگلے جمال میں تھا کئے تو آپ ا پہے ہی جوان ہوں کے جیسے کوئی تمیں سال کا نوجوان ہو تاہے۔ فرمایا جنتی جو جنت میں جائیں مے ایسے جوان ہوں سے جیسے تمیں سال کے ہول۔ چھوٹی عمر میں ہیں سال کا ہو' باکیس سال کا کیا ہو تا ہے۔ یوری جوانی کی عمر تو تقریبا تمیں سال کی ہے۔ تو جنتی جب جنت میں جائے گا تواہیے ہو گاجیے تمیں سال کا ہے۔ایک ہزار سال بعد تمیں سال کا بی رہے گا۔ دس ہزار سال گزرنے کے باوجو دکھی تنہیں سال کا بی رہے گا اور کروڑوں سالوں کے بعد بھی تنہیں سال کابی ہے نہ تگاہ میں کی 'نہ سننے میں 'نہ ساع میں کی بھی فتم کی کوئی کمزوری نہیں۔ وہ تو ہں عیش کی جگہ ہے ( رواہ الترمذی ' مسلم' مشکوۃ کتاب صفۃ القيامة والجنة والنار باب صفة الجنة و اهلها ) يهال الله أكبر! يحتوكم لوشادی بیشادی \_\_\_اگر شادی نمیس توزنا پر زنا\_\_\_ چل سوچل \_\_ چل سوچل \_\_\_اور پھر جیسا کہ امام غزالی نے لکھا ہے جوانی ہے۔ تو پہلے زنااور عیاثی اور پھر کمزوری ہوتی ہے۔ پھر تحكيموں اور ڈاكٹروں كے بيچھے۔اميروں كابير حال ہے كہ وہ ڈاكٹروں اور تحكيموں كے چكر ہى لگایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی دوالی طاقت والی دو کہ زناکا یہ سلسلہ جاری رہے۔ آخر کب تك ركب تك رچناني راج جوين مهاراج جوين ان رياستول مي جويت ان ك بارے میں سناہے کہ جب وہ ہوڑھے ہو کر زنا کے قابل ندر ہے تو توجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو البيغ سامنے زنا كر داتے اور لذية افعاتے \_ لينى انداز وكرو' زندگی بيس الله نے د كھاديا كه يه كام اب تیرے بس کا نمیں ہے۔ پھر کب تک یہ سلسلہ ؟ آخر موت ہے خاتمہ ہے۔ اور دہال كزورى كاسوال بى پيدا سيس موتا- ايك عام آدمى كودنيا بيس توبيه هي كه آپ چار سے زياوه

یویال شیں رکھ سکتے۔۔ وہاں ستر ستر حوریں۔ ہر کمز ور سے کمز ور کو بھی وہاں ستر ستر حوریں ملیں گئے۔ وہال سب سے زماد ہ طاقت والا کون ہو گا ؟ وہ جس کاایمان سب سے زمادہ ہو گا۔ اور سب سے زیادہ ایمان کس کا ہے ؟ اللہ کے نبی علیہ کا۔ نبی علیہ کے بعد دوسرے انبیاء کا۔۔۔ ان کے بعد اصحاب محمد علی کارونیا میں جو جننا نیک ہوگا اس کا اتنا ہی وہاں ورجہ ہوگا۔سب سے کم درجے دالے کوستر حوریں ملیں گ۔ دنیا کی بیدی اس کے علاوہ ہے۔اب ہتاؤ عیش ہو توالی کہ آپ ڈاکٹروں کے چیچے مارے مارے نہ پھریں۔ یہ دنیا کا عیش کوئی عیش نمیں۔ بیمربادی ہے نیہ تباہی ہے۔اصل عیش دوہ جوجنت میں ملے گا۔اب جو آدمی لبدی عیش کو پر باد کر کے اس عاد منی عیش کو اینائے گا تووہ پر قسمت نہیں ہو گا؟ وہ احمق نہیں ہے ؟ وہ بے و قوف نہیں ہے ؟ بیٹک دہ پر و فیسر ہو گڑا کٹر ہو اُ بے شک دہ کتنا ہی بردا کیوں نہ ہو وہ احمق ہے اور بے و توف ہے۔ اس لیے میں آپ سے کما کرتا ہوں کہ و نیا ہیں بے و توف بہت ہیں۔ عقل والا کوئی کوئی ہے۔ یہ تشکیم کر لوکہ و نیامیں بے عقل سے و قوف بہت ہیں۔ عقل والا کوئی کوئی ہے۔ اور عقل مند کون ہے ؟وہ جو نیک ہے۔ بدعمیمی عقل والا نہیں۔ آپ سجھتے ہیں کہ وکیل بہت عقل والے ہوتے ہیں 'وہ بہت تیز ہوتے ہیں۔ س لواگر وہ صرف و کیل ہی ہے اور مسلمان سیں ہے تو دہ بے و قوف ہے۔ اور اگر کوئی جج ہے ' دنیا کے اعتبار ہے بہت اونیا درجہ رکھتا ہے لیکن آگر نیک نہیں نو عقل والابالکل نہیں۔ یہ کوئی گالی نہیں 'یہ حقیقت ہے۔

اس لیے میرے بھا کوا آپ جمعہ پڑھے آتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ مسلمان کوئی فاندان نہیں کوشش کرو۔ مسلمان کوئی فاندان نہیں ہے۔ اگر آپ کا عمل نہیں ہے ' آپ کے اعمال اسلام میل کانام ہے۔ اگر آپ کا عمل نہیں ہے ' آپ کے اعمال اسلام کے مطابق نہیں ہیں' تو آپ خواہ سید ہول کا فر ہیں۔ و کچے لوکیسی سخت بات ہے۔ اگر آپ کا عمل اسلام والا نہیں ہے تو آپ خواہ نی کے بیٹے ہی کیوں نہ ہول کا فر ہیں۔ چنا نچے نوح علیہ السلام کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمی نہ سوچو کہ میں آپ کے سامنے ہے۔ ہمی نہ سوچو کہ میں ادائمیں ہول' میں جات ہوں' میں فلال ہول' میں فلال ہوئ۔ خدا کہنا ہے کہ تو ہے بتاکہ تو ادائمیں ہول' میں جات ہول' میں فلال ہول' میں فلال ہوئ۔ خدا کہنا ہے کہ تو ہے بتاکہ تو

مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تواس لیے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔باقی سب چیزوں کو بھول جاؤ۔ اگر آپ مسلمان بن گئے اللہ آپ کی دنیا ٹھیک کردے گا۔ اور آپ کی آخرت بھی دوست ہوجائے گے۔ اب دیکھو! بیر مجھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہول اور اللہ آپ کوعیش نہ كروائي فاجربات ب كه جب آب نيك بول عي مسلمان بول عي التدآب سامان ہو گا۔ اور جب اللہ آپ ہے راضی ہو گا تو کیا آپ کو تنگ ریھے گا؟ یہ لوگ اگر سود چھوڑ ویں توکاروبار ہی نہیں چل سکتا۔ اگر نیک بن جائیں توزندگی نہیں گزرسکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرايا ہے جو آيتي ميں نے آپ كے سامنے پڑھى ہيں ﴿ وَ لَو اُنَّ اَهُلَ الْقُراٰى امنُوا ﴾ آگر یہ شہروں والے ایمان لے آئیں۔ مومن ہوجائیں' متقی ' بربیز گار ہوجائیں ﴿ لَفَتَحُنَّا عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرُض ﴾ مم ال يرآسان اورزين کی بر کتیں کھول وی۔ اتنی دولت ویں 'ان کو اسان سے بارشیں وقت پر ہوں 'اور زمین سے بہترین پیداوار ہو۔اور مزے کریں۔ کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کوسو جائیں 'اللہ کتا ہے کہ رات کو بارش کر ووں 'صبح کو تنم اٹھو تو مطلع بالکل صاف ہواور زمین بالكل فتك بهو تاكه تم بجسلوبهي شين\_ (رواه احمد ، مشكوة كناب الآداب، باب التوكل والصبر فصل ثالث عن ابي هريرة " ) ﴿ وَ لُو ٱنَّ اَهُلَ الْقُرْى امَنُوا﴾ اگر شروالے ایمان لے آئیں ﴿وَاتَّقُوا ﴾اور متَّق بن جائیں۔ ﴿ لَفَتَحُنا عَلَيْهِمُ بَرَكْتِ ﴾ توجم بركول كه دروانك ال يركول وين-﴿ مِنَ السَّمَآءِ وَالْمَارُض ﴾ آمان کے اور زمین کے ﴿ وَلَٰکِنُ کَذَّہُوا ﴾ لیکن وہ میری بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مجھ پر اعتبار کرتے ہی نہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکاتا ہے؟ ﴿ فَأَخُذَنْهُمُ بَغُتَةً وَّ هُمُ لِأَيَشُعُرُونَ ﴾ [7:الاعراف:95] يجريس ال كو بکڑلیتا ہوں۔۔۔ادر سز اویتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو!اس بات کو توجہ ہے سن لو۔ بیہ

بہت ضروری ہے۔ایے آپ کو مسلمان مانے کی کو سٹش کرو۔اورجب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کون سی چیز بیدار ہو جاتی ہے۔ آپ کااحساس بیدار ہو جاتا ہے کہ میں جو کر تاہوں 'کہیں گناہ تو نمیں ہے۔ یہ آپ کاشعور ہے۔ یہ آپ کا حماس ہے جومیدار ہو تاہے کہ آپ گناہ ہے ج جاتے ہیں۔اور نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معیارہے۔اور اگر آپ کو گناہ ہے در نسیں لگتا'خوب توجہ سے س اواور کان کھول کرس اور جمعہ یر صنے آئے ہیں۔ اگر آپ کو گناہ سے ذر نمیں لگااور نیکی کا آپ کے دل میں شوق پیدا نمیں ہو تا تو سمجھ لو کہ آپ فیل ہو گئے ہیں۔ آپ دوزخ میں جانے کے لائق ہیں۔ایمان اصل میں اس چیز کانام ہے ' یہ ایمان نہیں ہے۔ سلمان کی قوم کا نام نہیں۔ جیسے جی ایا کتال میں کون سے بیں ؟ جواب ماناہے کہ مسلمان ... مسلمان توجنتی بین ... آگرید اسلام والی توم موتی و تویاکتان واقعی مسلمانول کا ملک ہوتا۔۔۔لیکن آپ کو پت ہے کہ خدلیا کتا نبول کے ساتھ کیاسلوک کررہاہے ؟ دوستوں والاماد شمنوں والا؟ بيدا ندازه ماہر كے ملكوں ميں جاكر ہو تاہے۔ مسلمان كاكر داريد تبھى نہيں ہو تا جو باکستان کے مسلمانوں کا ہے۔اس لیے خوب سمجھ کیجے اسلام کوئی خاندانی چیز نہیں' اسلام کوئی قومیت نہیں 'اسلام عمل کا نام ہے۔مسلمان وہ ہے 'جس کے اعمال کو اللہ پہند كرے كا فروه ہے 'جس كى زندگى الله كوما پسند ہو'اينے ليے ' قر آك د حديث كو معيار سمجھو۔ ب قر آن وحدیث الله کی حکومت کاایک ضابطہ ہے ' قانون ہے 'آگر آپ دنیا میں جائے ہیں کہ اللہ کی حکومت کو مسلیم کرتے ہوئے اللہ کے بعدے بن کرر ہیں تواس کے لیے خدائی قانون کیا ہے ؟اس جمان كاجو نظام ہے 'اور الله بمدول ہے جو تو قع كر تاہے كه ده اس ير چليس 'وه قر آن و حدیث کامعیار ہے۔ شیطان نے جمال جمیں برباد کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ یاؤل مارے ' اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہے بھی کہ ہمیں قرآن وحدیث سے دور کرنے کی ہر ممکن کو مشش کی ' دولت کے ذریعے ' عورت کے ذریعے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مائی حوا بیدا ہو گئی تو شیطان براہی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب مبرے ماتھ کام کی چیز آگئی ہے۔ عورت بہت بیرا فتنہ ہے۔ مر دول کے حمراہ کرنے کے لیے عورت بہت برا فتنہ ہے۔اس کو لائن ہے ہٹانے کے لیے یہ عظیم فتنہ ہے۔ پھر ونیا کی دولت بھی ایک بہت ہوا فتنہ ہے۔

شیطان میلا داؤی کی مار تا ہے کہ میں اسے دنیا کے چکر میں ڈال دوں'اس کو دین کی طرف نہ آنے دول۔ پھر اگر اس سے کام نہیں چانا تو پھر کسی کوہریلوی منادیتا ہے 'کسی کو شبیعہ منادیتا ہے' کسی کو د بوہ بھری بینادینا ہے۔ اور دین ہی خراب کر دینا ہے۔ اور آگر کوئی اس کے ہاتھ سے مکل جائے' تو چراس کا دین بگاڑنے کی کوشش کر تاہے۔ دین کے رنگ میں بے دین ہے۔ کیونک دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول میلانیہ کی بات کا۔ انسانوں کی بات کا نام دین شیں۔ خوب سمجے لو' دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول علی نے جو كى الله الما المنطقة كى بات دين كول ب ؟اس ليه كه الله اس كى كار نى ديتا ب اور كتاب كه اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ باقی نہ وہ امام ابو صنیفیہ کی گار نٹی دیتا ہے' نہ حضر ت او بحر صدیق' کی کار ننی دیتا ہے۔۔۔اب جو بھی کسی اور کے بیچھے لگ جائے ،حنفی من جائے ویوری کی من جائے ، بر بلوی بن جائے 'شیعہ بن جائے یا وہائی بن جائے 'کھے بھی بن جائے 'اللہ کتا ہے کہ بدوین سیں ہے۔ بیے دین ہے 'خوب سمجھ لو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں' آپ کو ڈر نہیں لگا۔ میں نے آپ سے عرض کر دیااور خوب سمجادیا۔ بیبات بھی اسک کی ہے ' مدلل ہے کہ کوئی ونیاکا یروفیس ' دنیاکا کوئی ڈاکٹراس بات کورو نہیں کر سکتا۔ شیطان سب سے پہلے یک کوشش کرتا ہے کہ وین کی طرف آنے ہی نہ دور آگروہ نہ شلے اور آہی جائے تو پھروین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہال ایک پر نہل صاحب تھے۔ میں وہال کسی کام سے گیا ان کے ساتھ مغرب کی نماز بڑھی۔ میں نے جماعت کرواد کا۔ نماز کے بعد ان کے پاس ایک آدمی آیا' جس کے ہاتھ میں تبیع متی۔ وہ تبیع کرنے لگ گیا۔ یر نیل صاحب نے تعارف کروایا کہ ملے یہ ہولیس ٹی فلال افریقے اب بدرینائرڈ ہو گئے ہیں۔ بہت نیک ہو گئے ہیں اُرے شخ ہیں۔ بچی بابت ہے کہ میری طبیعت اس وقت ذراایک ہی تھی کہ میں نے ان سے کہ دیا کہ میں رشو تیں کھاتے رہے اور اب ید عتیں کر رہے ہیں۔۔ نیملے سے بھی زیادہ بریاد ہو گئے۔ المعاعة المولانات آب نے كياكم وياري توجروت الله كاذكراور تسيح كرتے بير سوبالكل یہ حقیقت سمجھ لیں کہ شیطان کی کوسٹش ہے ہوتی ہے کہ اس کو دہال جانے ہی نہ دے 'جمال اس نے جانا ہو تا ہے۔ اللہ کے لیے میری بات کو سجھ لواس میں فائدہ ہے۔ دین کو شول کر

دیکھو'اس کو پڑھ لوم کہ میرادین کیساہے ؟ میں کون ہول'اگر آپ کادین' قرآن وحدیث پر منی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سیالیہ کی بات پر ختم ہے تو آپ کا دین اسلام ہے ' کھر اہے' اگر اس سے ساتھ ساتھ آپ حنی بھی ہیں 'چشتی بھی ہیں 'سوہرور دی بھی ہیں اور رضوی بھی میں اور فلال بھی ہیں فلال بھی ہیں تو آپ کا دین پلید ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ملاوٹی دین ہے۔ یہ اسلام سیں۔ آپ کومیری بات بری کھے تو آپ کی مرضی۔ اگر آپ کوفٹ بیٹھ جائے تو آپ کی خوش تشمتی۔اس لیےایے دین کے متعلق فکر کریں۔ ہم نے حج کے موقع پر دیکھاہے کہ لا کھوں کی تعداد میں لوگ جج کرنے جاتے ہیں لیکن اللہ کی قتم دیکھ کر رونا آتا ہے کہ بالله إلى احتى لوگ \_\_\_ كتابيبه جمع كروايا كتني تكيفين بر داشت كين وبال كوئي كتنابوا چو ہدری کیوں نہ ہو 'کوئی کتنا بھی ہوالیڈر کیوں نہ ہو 'کوئی نہیں یو چھتا۔اپناسامان اٹھائے دھکے کھارہے ہیں۔ ماریں کھارہے ہیں۔ جانوروں کی طرح ہاتکا جاتا ہے 'بہت ذلیل ہوتے ہیں۔ کسی کی دہاں کو ئی عزت نہیں ہوتی۔ پیبہ بھی اتنا خرج کیا۔ تکلیف بھی اتنی اٹھائی اور حاصل بھی مجمدنہ ہوا۔ صدیث میں آتاہے کہ تیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہوجائے کہ برے لوگ 'امیرلوگ تفریج کے لیے ج کریں ہے۔ (رواہ ابن مردویہ و امام سیوطی الدرر المنثور' عن ابن عباس عباس عبي مياء الي ييري مارج كرنے جاتا ہے۔ كونسا خرج ہو تاہے کیا تکلیفیں آئیں'لا سنیں بالکل صاف ہیں' جاؤسیر کرو'مزے کرو' چکر لگاؤ۔۔ اور در میانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے جج کریں تھے۔ دیکھ لو 'بازار پھرتے رہتے ہیں ' حرم سے نظے 'چھوٹے بی بازار کے 'ال یہ مال اس طرح جسے تھے میں لدتی ہیں۔ ایسے سامان خرید خرید کر جمع کرتے ہیں۔ کیا عور تیس کیا مرد۔۔۔اور غریب جج کریں کے بیسے اسکنے کے لیے۔ فرمایا الوگ محمروں کو جائیں ایسے جیسے ڈاکوؤل نے لوٹ لیا ہو۔ تواب کا نام و نشان ان کے ماس شیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیاجو جج کر کے آتے ہیں بس وہیں سے اسپنے زمزم کے ذہب ہوتے ہیں اس پر لکھ دیتے ہیں حاجی فلال من فلال ۔۔۔ جج تو ہو بی گیا۔۔۔ حاتی اور آیک مولوی اللہ جائے ان مولو یول ہے۔۔۔ اس دنیا کو ان مولو یوں نے تباہ کیا ہے۔۔عرفات

کے میدان میں ہمارابھی ایک خیمہ تھااور برابر کا خیمہ حنفیول کا تھا۔وہ مولوی کھڑ اہو گیا۔ کہنے لگاد کیمویہ سارے لوگ دوسرے جو بیل بید ظہر اور عصر اکٹھی کر کے بیڑھیں گے 'اور قصر ر میں گئے ' ظہر کی دور کعتیں' عصر کی دور کعتیں۔۔۔۔ ظہر کے وقت عصر۔۔۔ یہ بالکل ممیک نہیں ہیں۔ ہم لوگ حنی ہیں۔ ہم ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے 'بوری پڑھیں گے عصر کے وقت عصر پڑھیں گے اور وہ بھی پوری پڑھیں گے۔اب کوئی پوچھ کہ اسلام کیا ے ؟ و كيمونا\_\_\_!اگرايمان ب تودہ فوراكم كاكه اسلام ده ب جواللہ كرسول علي كا کیا اور حضور علی بنے کیا کیا۔ عرفات میں ظہر کے وقت عصر پڑھی میلے دور کعت ظہر کی يرُها كين اور كِر دور كعتين عصر كي يرُها كين-(رواه مسلم مطولاً عن جابرُه، بلوغ المرام كتاب الحج باب صفة الحج و دخول مكة ) مولوي کنے لگاہم اس طرح سیں کریں ہے 'ہم حنی ہیں۔جو ہارے امام کا فرہب ہے 'ہم اس بر چلیں گے۔ خطبہ دیا' حج کو تو مانا عی نہیں۔ وہ جو وہاں حج کا سر کاری خطبہ ہو تا ہے وہ تو سناہی نہیں۔ مولوی نے اپنا خطبہ شروع کیا' اور خطبہ کے دوران کیا کہا؟ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سیٰ کہ اور ایک دوسائقی جو میرے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے بھی یہ بات سی۔ کہنے لگا تمھارا جج کیوں قبول ہوا؟اس لیے کہ محمی اللہ نے بلایا ہے۔ جج کے لیے محمی اللہ نے بلایا ہے۔ یہ اللہ کی ضیافت ہے 'وعوت ہے۔ آدمی جب کسی کی ضیافت کر تاہے تواپنوں کو بلا تاہے' غیر کو تبھی نہیں بلا تا۔ جس ہے وہ ناراض ہو تاہے اس کووہ تبھی نہیں بلا تا۔جب اس نے تھیں بلالیا، تمھارا جج ہو گیا۔ تم حاجی بن گئے۔خوش ہو جادَ۔واہ 'واہ!سارے حاجی بربلوی میں۔ تو حاجی شیعہ ہے ' تو حاجی دیو بعدی ہے ' تو حاجی بے نماز ہے۔ حاجی کیا ہیں ؟ سارے یاجی ہی باجی ہیں۔ معنی مجھی ول میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں استے بیسے خرچ کر کے آیا ہوں ۔ پوچھوں توسهی 'نبی علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ من لواگر مسلمان ہونا ہے تو نماز پڑھو' تسلی کر ے کہ یہ نماز محد رسول اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر آپ کے ول میں شیطان نے بیدوسوسہ ڈال دیا کہ میں حنی ہوں' تو آپ کی نماز پر ماد ہو گئی۔ امام او حنیفہ

کون تھے؟ کوئی نبی تھے؟ اللہ نے کوئی گار نئی دی ہے؟ اضیں تم نے بی امام بہایا ہے۔ یہ جتنے امام بین 'یہ تمھادی بی مریا نیال ہیں۔ اللہ نے ایک امام بہایا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ علیہ ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کو درست کرلو 'حضیت 'دیوبھ بت 'اور شیعیت وغیرہ ہے توبہ کرلوبہ ہر ایک نہ جب سے توبہ کرلو۔ ایک اللہ اور اس کے رسول علیہ کے مانے والے بن جاؤ۔ باتیں ہوی سخت ہیں۔ بوئی کر خت ہیں۔ بھش کے سینے چیرتی ہوں گی۔ کھھ ہی کرتی ہوں باتیں ہوں کو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ کی کھو ہی کہی ہوں باتیں ہوں کے مہور کرتا ہے کہ یمان سے وہ آواز بلند ہو جو اللہ اور اس کے رسول علیہ کی ہو۔ آپ کاول گواہی و بتا ہے کہ یمان سے وہ آواز بلند ہو جو اللہ اور اس کے رسول علیہ کی کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کار سول علیہ کہ میں نے جو بات کی ہے 'وہ کیا کی ہے 'کوئی ہیں کے 'کوئی فقیر کے 'کیا اللہ اور اس کار سول علیہ کے 'وہ دین نمیں جو کوئی امام کے 'کوئی چیر کے 'کوئی فقیر کے 'کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ کی بات بھی فلط ہو سکت ہے ؟ اپنیان کی تجدید کرو۔ اپنے آپ کو اور اس کے رسول علیہ کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو مسلمان منانے کی کوشش کرو۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه نمبر24

إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسَتَعِهُنَهُ وَ نَسَتَعَهُنَهُ وَ نَسَتَغَفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ وَ مَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ آشُهَدُ أَنْ لاَّ اِلْهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرَيُكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُولُه ،

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

أَعُودُ إِللَّهِ مِنَ الشَّيُطانِ الرَّحِيمِ إِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمَ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمَ ﴿ كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَونَهَا لَمُ يَلَيَثُوا ٓ إِلاَّ عَشِيَّةٌ أَوُ ضُحْهَا ﴾

[79:النزعت:46]

میرے بھا کو اقیامت کا آبالکل یقتی بات ہے۔ اس قدر یقی کہ کمی اور چیز کا اقا یقین نہیں۔ جتنا قیامت آنے کا یقین کرنا جا ہے۔ قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی کہ جمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے دنیا جی کیا گیا ہے؟ اجھے کام کیے ہیں یارے کام کیے ہیں۔ ہم جے جو کچھ بھی کیا ہے ہمیں اس کابد لہ مل جائے گا۔ جو پاس ہو گیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو فیل ہو گیا اس کے لیے دوز نے ہے۔ و سے بھی قرآن نے ہمیں پچھ بیان کیا ہے۔ حدیثیں اس سلسلے میں سب پچھ بیان کرتی ہیں۔ کوئی می بات جو یا در کھنے کی ہے جے فار مولا سمجھ لیں۔ انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے 'اپنا ٹمیٹ لیتارہے 'اپنے آپ کو چیک کرتا رہے۔ کہ میں دوز فی ہوں یا جنتی ہوں۔ اس کا معیار آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اس زندگی میں آخرت کو ترجیح دیتائے تووہ جنتی ہے اور اگر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترجیح دیتاہے۔ تووہ دوزخی ہے۔ یہ قرآن کا فیملہ ہے۔ یوی سادہ میبات ہے۔ انہان کی جیسے جیسے عمر گزرتی ہے۔ زندگی میں بہت بچھ سیکھتا ہے۔ اسے بوے تجربات ہوتے ہیں۔ جو لوگ شوگر کے مریض بیں ان کوروزانہ ٹیکہ لکوانا ہو تاہے تو پھروہ ڈاکٹر تلاش نہیں کرتے۔وہ اپنا کام خود چلالیتے ہیں۔ شوگر ٹمیٹ کرنے کے لیے انھوں نے اپناہی سامان رکھا ہو تا ہے۔بلذ پریشر بھی خود ہی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی جارہ ہی نسیں۔ پھر آومی اینے لیے کوئی ایک سادہ ی صورت اختیاد کر لیتاہے تا کہ اندازہ لگا سکے کہ مجھے شوگر کتنی ہے 'بلڈ پریشر كتناب ؟ اى طرح آدى كو 'انى آخرت كے ليے بھى بيہ خود عى جانچنا جاہے۔ كه دوزخ ميں جانے سے بینے کے لیے کیا کیا کروں ؟ کسی مولوی سے بوچھوں ،کسی عالم سے بوچھوں اسے خود اپنا ٹمیٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس کو آخرت کی فکر ہو کہ واقعتا مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ قیامت نے آنا ہے 'امتحان ہو گا'یاس ہونے والے جنت میں جائیں گے اور فیل ہونے ونے دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر سوچین کہ میں باس ہو جاؤں گا۔اس کی امید ہے۔ یا آگر فنل ہو جاؤل گا تواس کا معیار کیاہے ؟ جانبچنے کا طریقہ مہت ہی سادہ ساہے۔اگر و نیاجی انسان کو آخرت کی فکر زیادہ ہے 'و نیاہے بھی زیادہ ہے 'ہر چیز سے زیادہ ہے تو سمجھ لو کہ ان شء القدوہ جنتی ہے۔ اور اگر دنیا کی فکر ہی زیادہ ہے۔ آخرت کی فکر بالکل شیں ہے یا آخرت کے لیے پچھ شیں کررہا۔ تووہ دوزخی ہے۔ میہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر غور کرو کہ اللہ عزوجل نے میں بات کمی ہے۔ اب نماز کابیان ہو مکہ نماز ایسی معیاری ہونی جاہے 'روزے رکھے'اور ز کوۃ دے۔ تو کس طریقے سے 'چرج کیسے ہو'کوراس کے علاوہ یہ کام بھی کیا ہو۔ یہ بھی کیا ہو 'اعمال نیک ہول تو پھر جنتی ہے۔ابات کمیے نمیٹ اور اتنالمباحساب یوامشکل ہے۔اللہ في اده ى بات كى بـ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ، جب تامت كادن ہوگا' جے بوی آفت کماہے'اس دن لوگول کو اپنا کیاد ھر اسب یاد آجائے گا۔انسان یہ دیکھے لے كاكريس ونيايس كياكر تاربابول ﴿ و بُرِّزَتِ الْحَجِينَمُ لِمَن يَّرْي ﴾ اور بم بهي

ووزخ سامنے لا کر کھڑی کردیں مے۔اب تو نظر نہیں آر بی کیکن اس وفت سامنے نظر آئے كى ﴿ وَ بُرِّزَتِ الْحَجِيمُ ﴾ اس كومائ كردياجائ كا- ﴿لِمَن يَّرَى ﴾ يہے د كي في المان ديكنا ياب توده د كي الدر أكر كافر ديكنا جاب توده بهي د كي الداب تو یقین نمیں آتا۔ اب تو مرف می کتے ہیں کہ مولویوں کی صرف ڈرانے کی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم دوزخ کو سامنے لے آئیں مے جس کی مرضی ہو دیکھ لے۔ ﴿ فَأَمَّا من طَغی کا اور جس نے دنیا جس اپنی مرضی کی ہوگی سرکشی کی ہوگی اس کا شمکانا ب دوزخ ہوگ ۔۔۔۔دیکھے میں نے اسلام کی تعربیف کی وفعہ آپ کویاد کروائی ہے اسمجمالی ہے کہ اسلام سے کہتے ہیں۔اسلام کے معنی ہیں کہ اپنی مرضی کواللہ کے تابع کر دینا۔ بیا اسلام ہے۔ مرف نماز اسلام نہیں مرف روزہ اسلام نہیں مرف جج اسلام نہیں۔ اپنے آپ کواللہ کے حوالے کر دینا "آپ اینے کواللہ کے سامنے Surrender کر دینا۔ ﴿ بَلِّي مَنُ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِللَّهِ وَ هُوَ مُحُسِنٌّ ﴾ [2:البقرة:112] إلى جم الحالج آپ کو سرنڈر کر دیا کہ یااللہ سب بچھ تیرے آگے ہے 'تیرا تھم' میری گردن۔۔۔ آگر ذع كرنے كے ليے كي توزي كر دول كا\_ اكر كردن جمكانے كے ليے كي توكردن جمكادول الله الرركوع كرنے سے ليے كھے توركوع كرول كا سجدے كے ليے كھے تو سجدہ كر دول گا۔ آگر تلوارے لیے محے تواس پر تلوار چلادول گا۔ بیااسلام ہے۔ فرمایا: جس نے اسلام کو شیس مانا ﴿ فَأَمَّا مَنُ طَغَى ﴾ ابي مرضى كى الله ك تلم ك تابع نه كيا ﴿ وَ اثْرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴾ اورونياك زندكى كوى آخرت يرترجي وى ﴿ فَإِنَّ الْحَدِيمُ هِي الماًوى كا ووزخ على اس كا محكامًا ہے۔ دكيد دو لفظول ميں فيصلہ ہے ند نماز كا ذكر "ند روزے کا ذکر 'ندرج کا ذکر 'ندر کو آکا ذکر ۔۔۔۔ خلاصہ نکال دیا۔ کہ اے بندے سوچ دنیا میں كيول آياہے؟ دنيا كمانے كے ليے اب اس ميں كمانا كياہے ؟ دنيا ميں تو آگيا۔ زمين بر توہے '

آسان کے نیچے توہ مب کچھ تیرے لیے مب کچھ کمالے مب کچھ تیرے لیے ہے۔ خود كمالے نہيں تولوگ تيرے منه ميں ڈالتے رہے ہيں آپ نے ديكھا نہيں كہ لولے 'كنگڑے' الاج ان كولوگ رو فى نميں ويتے۔ ونيا كمانے كے ليے نميں ہے۔ آخرت كمانے كے ليے ہے۔اس کوا چھی طرح یادر کھو۔اگر آپ نے آخرت کمانی تومیدان جیت لیا کامیاب ہو گیا۔ آگراس نے دنیا میں آگر دنیا ہی کا کر کی 'دنیا میں آنے کا اپنا مقصد سمجھا نہیں توبہ ایسا بے و قوف اور جابل ہے کہ ساری زندگی گزار دی اور پچھ حاصل بھی نہیں کیا۔ یہ تواہیے ہے' جیسے ایک آدمی کوئی سفر شروع کر دے 'چانا جائے 'اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جاکہال رہاہے۔ و نیادارالی ہی زندگی گزار تاہے۔ایک یاگل کی سی زندگی۔۔۔ جس کو یہ یہ ہی نہیں کہ سفر کر رہا ہوں اور کمال جارہا ہوں۔ دیکھ لواللہ آدی کو پیدا کر ناہے ' بیٹن گزر کیا' پھر سنبھل کیا' پھر آدمی سوچتاہے کہ دنیامیں لوگ آتے ہیں ' پیلے جاتے ہیں ' یہ کیا عجیب کام ہے۔ جوانی بھی آتی ہے اور برد حایا بھی آتا ہے اور آخر کار انسان مرجاتا ہے۔ کون یمال لاتا ہے 'کون لے جاتا ے ونیامی کول آتے ہیں ؟ یہ سوال انسان کے لیے لازی ہے۔ اس پر غور کرنا اس پر سوچنا ، بہت ضروری ہے۔ ممر دنیادار بالکل نہیں سوچتا۔اینے سفر کرتا چلا جاتا ہے۔جوانی آتی ہے 'بوهایا آتاہے' حی کہ سفر ختم ہو جاتاہے 'مگراہے پیتہ ہی نہیں کہ دنیامیں آیا کیوں تھا؟ تو اس کی بیدزندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بید دنیااس لیے ہے کہ انسان دنیا ہیں رہ کر آخرت کی تیاری کرلے ورنداللہ نے شروع میں جنت میں آباد کیا تھا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں آباد کیا تھا۔ اور او لاد بھی وہیں رہتی جمال باپ نے رہنا تھا۔ لیکن لباجی ہے غلطی ہو گئے۔اللہ نے کما چلو۔۔۔اب جا کر دنیا میں رہو۔۔۔ پہلے میں نے مفت میں جنت دی تھی' آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔اب دنیامیں جاکراہے محنت سے حاصل کرو۔اب دیکھیں گے كداس جنت ميس كون آتاب اور دوزخ ميس كون جاتاب دنياميس آگئ اب ديكمي كه آئ کیوں ہیں ؟اس لیے کہ دنیا میں رہ کرا چھے کام کریں۔ تاکہ اچھے ٹھکانے پر پہنچ جا کمیں اور جنت مل جائے 'ووزخ سے چ جائیں۔ حمرجس نے یہال آکر سوچاہی سیں۔ اپنی من مانی کی۔ تو پھر جنت میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ دیکھے لو 'اس کواللہ نے جنت ہے نکال

ویاجس نے اللہ کی مرضی کے مطابق کھے کیا تھا صرف ایک باہدی تھی جوند کر سکے۔اللہ نے كهاكه لكل چاؤ\_اب جم أكريد سوچ ليس كه آج كامحولا بهالا مسلمان 'به و قوف ' جابل مسلمان ' یہ سجھتا ہے کہ زہروستی جنت میں جائیں مے۔ آدم علیہ السلام ایک غلطی کی وجہ سے جنت ہے نکال دیا جائے اور تو ہزار نافرمانیال کر کے یہ کے کہ میں جنت میں زبردستی جنت میں جاول گا۔ یہ نمیں سوچنے کہ جاراباب جس کواللہ نے اسنے ہاتھوں سے پیداکیا ' شیطان سے الله نے میں تو کما کما تھا کہ ﴿ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى ﴾ [38: ص: 75] اے شیطان تونے اس ذات کو مجدہ کیول نہیں کیاجس کویس نے اسینے ما تعول سے منایا۔ باتی چیزیں کن سے پیدا کردیں 'آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسین باتھوں سے پیدا فرمایا۔اتنا لاڈلا 'اتنا پیارا' اوراس کو جنت میں داخل کر دیا۔اور اس ہے کہا ﴿ وَ سَحُلاَ مِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ مَثِيثُ مَثِقتُما ﴾ جاؤدونول مزے كروسد جال سے جاہو كھاؤليكن ﴿ وَلاَ تَقُرَبَا هٰذِهِ الشَّحَرَةَ ﴾[2:البقرة:35]اكي پاعدي إدار وت ے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام نے بغاوت کر کے نہیں 'انسانی کمزوری کے تحت دہ غلطی کی اور اللہ نے وہاں سے نکال دیا۔ چنانچہ و کھے اوجم دنیا میں آھئے۔ اب وہ تواجی غلطی کا از الدكر كے جنت ميں چلے ممتے . ليكن اب ان كى باقى اولاد كابيدامتحان ہے كدا چھے كام كرو مے توجنت میں جاؤ مے ورنہ دوزخ میں د تھکیل دیے جاؤ مے۔ تو یمی بات اللہ نے بیان کی ہے۔ ﴿ فَأَمَّا مَنُ طَغْي ﴾ جس نے ونامیں آکرائی مرضی کی اینے آپ کو اللہ کے آگے سَمِين جِمَايا ۗ ﴿ وَ اثْرَ الْحَيْوةَ اللَّهُ نَيَا ﴾ ونياكى زندگى كوبى ترجيحُ وى ـ زندگى مِين جو سچھ کیا' دنیاکوسائے رکھ کر کیا۔ اولادے' توان کی بید فکر کہ بدیڑھ لیں 'بد کما کی مے کما؟ دنیا ہی کی ترقی پیش نظر ہے۔ یہ فکر نہیں کہ دین بھی ان کو آتا ہے کہ نہیں۔ وین کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بھی کو فی مات ہے۔ جیسے و کچہ لو ہمادے اکثر والدین بھی جائے ہیں کہ میرا ہیے سکول پڑھ جائے کا کج پڑھ جائے۔ لائق ہو جائے ' میر اچہ اچھا ملازم ہو جائے۔ میراجیہ

ڈاکٹرین جائے۔ میراج انجینئرین جائے 'پروفیسرین جائے 'ترقی کر تا جائے۔ دوزخ سے بچیا نہ ہے۔ اس کی کوئی برواہ شیں 'اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب اپنے دل بی سے یو چور کیجے۔ جتنے يهاں بيٹھے ہيں كيا جميں بيہ فكر ہے كہ ميرالباب دوزخ ہے چ جائے 'يا مير كامال دوزخ ميں نہ جائے۔ میری اولاو دوزخ کا بند حن ندھے۔ کیا آپ کا دل یہ نمیں کتاہے کہ ہم اس طرف ے بالکل عافل ہیں۔ اینے بارے ہیں بھی اپنے والدین 'ادر اپنی اولاد کے بارے میں بھی سے بالكل سوج بي نبيس كه جم سب دوزخ سي جائيس-اياجم بالكل نبيس سوية ليكن جم انی ادلاد کوجب سکول چعوڑ کر آئیں کے اور پھرچہ سکول جانے سے انکار کرے تو آب اے ماریں گے۔اگر نالاکق ہو تو ماسٹروں ہے جاکر یو چیس گے۔ کہ بدیڑ متناہے کہ نہیں؟ پاک ہو جائے گا کہ نہیں ؟اس کی نو کری ہے بارے میں سارے جنٹن کریں ہے۔ مگر اس کی نماز اوراس کی دینداری کے بارے میں بالکل کچھ شیس کریں گے۔ بتا ہے آپ کاول یہ فیصلہ شیس كرتاكه ہم دنياكي ذندگي كو ہي ترجيج ديتے ہيں۔ آخرت كي ہميں بالكل كوئي فكر نہيں ہے۔نہ ا بين الدين كرياد عن شرابين بار عن الله الى اولاد كرياد عن الله اكبر -- كما في ممائی کمائی۔۔۔۔مائے اللہ کمائی۔۔۔جے دیکھ نوکاروبار کوٹر تی دے رہاہے وان رات ایک کر رہاہے اور تی برتر تی ہے۔۔۔کسی کواد حر ملازم کروایا بھی کواد حر ملازم کروایا۔ اتنی تعلیم۔۔۔ ا تنی د نیا کی فکر اور آخرے کا بالکل خیال ہی شمیں۔ اور اللہ نے کیا کھا؟ ﴿ مَلْ تُوْرُبُرُونَ أَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴾ اے لوگوا ونياكى زندگى كوترجي ديتے ہو۔ ﴿ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبَقَى الله الزر آخرت يبتر ب- بيش رب والى ب-ياكل موسد وقوف موااعلى چيزى فكر نسیں کرتے محملیا چیز کی فکر کرتے ہو' فناہونے والی چیز 'بریاد ہونے والی چیز اس کی تھی فکر ہے۔اور جس کو کوئی زوال نہیں 'جو تم پھی فتم نہیں ہو گی اس کے بارے میں تھیمی ندایی فکر ب اور نه اين والدين كي نه التي اولادك و إنَّ هذا لفي الصُّحُف النَّاولادي ٥ صُحُف إِبُرْهِيم وَ مُوسى ﴾[87: الاعلى: 16-19] الله بيات فراتا

ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیبات میں نے ہر کتاب میں کی ہے۔امراہیم علیہ السلام کو جو كتاب دى اس ميس محى متايا ب أبيرات حفرت موى عليه السلام كى كتاب ميس محى كى باور ابدسول الله علي مناذل ہونے والی كماب من مى كى بر صير كوئى شكوركر تاہے كوئى الى بدقستى يرافسوس كرتے ہوئے بات كرتا ہے الله عزوجل نے فرمایا ﴿ إِنَّ هُولًا ءِ يُحِبُّوُنَ الْعَاحِلَةَ وَ يَلْرُونَنَ وَرَآءَ هُمُ يَوُمًّا تَقِيَلاً ﴾[76; الدهر :27] يدلوگ د نيايس نفذ واحدي ي كه جلدي ال جائ الوكول كوكيا جزيدري ب ؟ و نياجو جلدی فے۔ تیاست کادن جوا تناہماری ہے ہمس کی ان کو کوئی برواہ شمیس اوروہ دن اللہ اکبر۔۔ قرالا ﴿ وَ أَنْذِرُ هُمْ يُومَ الْحَسْرَةِ ﴾ ل في ال كوحرت ك دن سے درادو حسرت کا وہ دن کب ہوگا؟ جسب بعض مناہ کار ہول کے اور بعض موسمن ہول مے ۔ بعض ا پسے نیک لوگ ہوں ہے جو کہ بے احتیاطی کرتے ہوں ہے۔ دیسے ان کومعافی نہیں مل سکے گی۔ان کواللہ دوزخ میں ڈال دے گا جب دھل جا کیں مح جمناہ جل جا کیں مے 'پاک صاف ہو جائیں مے "توانشدان کو نکال لے گا۔ نکال کرایک نہر میں خوطادے گا تاکہ دحل کر عین کندان ہو جائیں۔ پھر اللہ اس میں ہے نکال لے کالوراسے جنت میں داخل کردے گا۔ ای طرح جب آخرى دوزخى دوزخ سے فلے كالورد، جنت من يا جائے گا۔ تواس كے بعد دوزخ كويتد كروبا جائے كا 'تالالكاوبا جائے كا۔ اب كوئي جنت ميں نہيں جائے كا اور نہ ہى كوئى دوزخ سے نظیم کا۔اللہ جنتیوں کو آواز دے گاکہ اوھر دیموالور دوز خیوں کو بھی آواز دے گاکہ اوھر دیمور پھر موت کوایک دنے کی شکل جی ان کے سامنے ذرج کردیاجا ہے گا۔ (رواہ ابن ماجة ' كتاب الزهد' باب صفة النار' مسند احمد ' ج 2 ص 377) میں اب دوز فی ہمیشہ لیے دوز خیس رہیں سے اور مجی شیس مریس سے اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں مے اور انھیں بھی مجھی موت نہیں آئے گیراس دن او گوں کو حسرت ہو گی کہ مائے! ہمارا کیا ہوگا؟ جو نکلنے والے منتے وہ نکل محتے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کف

افسوس ملیں سے۔ بائے! بائے! وہدن حسرت کادن جو گا۔اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ﴿ وَ أَنُذِرُ هُمُ يَوْمَ الْحَسُرَةِ ﴾ اے ني ان كو صرت كے دن سے ڈراان كو تو یقین ہی نمیں آتا۔ ﴿ إِذْ قُضِي الْأَمَرُ ﴾ جب سب فیلے ہو جائیں کے "آخری فیصلہ جو ہوگا وہ آخری دوزخی کا ہوگا جس کو نکال کر جنت میں واحل کیا جائے گا۔ ﴿ وَ هُمَّ فِي غَفُلَةٍ ﴾ لوگ فقلت بين يرث موت بين ﴿ وَ هُمُ لاَ يُؤُمِنُونَ ﴾ وه ايمان لاتے ہی نہیں۔ دنیا میں بھی الجھے ہوئے ہیں کہ ہائے میری زمین 'ہائے میر امکان۔۔۔ہائے ميراكارفاند\_\_فرمايي:﴿ إِنَّا نَحُنَ نَرِثُ الْأَرُضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾ ارے پاگل اس کا مالک تو میں ہول' تیری ہے کو تھی' تیرے میہ چکے ' تیرے میہ کارخانے' میہ تیری جائيداويں 'جو کچھ زمين پر ہے اس كاوارث توميں مول۔ ايك دن ميں اگر جاہوں توسب صاف كر دول\_ چمور دو يمال ـــ چلو و تصد فتم ﴿ وَإِلَيْنَا يَرُجعُون ﴾ [19: مویہ: 39-40] تم ونیا پس آگر کھول گئے نتھ کہ ہم کمال سے آئے تھے اور پھر وہیں جانا ہے۔ تم نے تو سمجھاہی نہیں۔ تو فرمایا: کہ آگر تم نے دنیا کی زندگی کوتر جے نہیں دی ' کہ یہاں رہتے ہوئے 'دن رات بھی فکرے کہ پاللہ' نجات ہو جائے' پاللہ نجات ہو جائے۔ کوئی نیکی سن لی اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اپنی آخرت کی فکرہے کہ چلوبیٹا آگر غریب رہا تو کوئی بات نہیں 'محنت کر لے گا۔ مز دوری کر لے گا۔ کم از کم محنا ہول ہے توج جائے۔اس لیے میں اینے بیٹے کو نیکی کے کام پر لگاؤل وین کے کام بر لگاؤل۔ الله اکبر۔۔۔ ایک دفعہ حضرت عراب بدرگ محال سے ملے۔ بہت ہوڑھے محالی تھے۔اس سے بوجھنے لکے کہ تو مجھے ہتا کہ سب سے بوابے و توف کون ہے ؟ وہ صحابی بوے تجربہ کاریتے 'یوی عمر کے تھے۔ کینے لگے کہ جو د نیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے وہ سب سے برا اب و قوف ہے۔ حضر ت عراكمنے لكے ميں مختے اس سے بھى يواب و قوف بتاؤل - اس سے كہنے لكے - بات تو يوى

ممکانے کی ہے کہ بڑا ہے وقوف تووہ ہے جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت پر باد کر لیتا ہے لیکن میں تحجے اس سے بڑی بات بھی ہتاؤں۔اس سے بھی بڑا ہے و قوف وہ ہے جو کسی کی و نیا کی خاطر اپنی آخرت کورباد کر ایماب- جیے باب ہے 'مرنے کے قریب ہے 'بینیوں کو محروم کررہاہے اور او کول کے نام ذین لگارہاہے۔ لڑکیوں کو محروم کر رہاہے۔ مکان بیوں کے نام لگارہاہے' میٹوں کو محردم کر رہاہے کہ اگر بیٹوں کو مل ممیا تو بیہ غیروں کو جائے گا 'بیٹوں کو اس لیے دے رہاہے کہ انھیں ہی مل جائے اور کوئی ندیے جائے۔اب کھائیں گے اس کے بینے 'دنیابیوں ک مناوی اور اپنی آخر ت برباد کرلی به سب سے بوایے وقوف ہے۔ جیسے جھوٹ یولیس کے ' جموئی مواہبال دیں مے ' ٹھکیاں ماریں مے ' جائیداد مائیں مے 'کارخانے لگائیں مے' آخریمال سے بیلے گئے ' یہ سب محکیال محوابیال ' جائیدادیں کارخانے کسی اور کے کام آئیں ' اولاد کے کام آئیں' بار دوستول کے کام آئیں۔ مگر اپنی آخرت برباد کرلی۔ عجاج بن بوسف ثقفی نے جب حضرت عبد اللہ بن ذہیر الزائی میں مارے مکئے 'ان کی لاش کو تھجور پر لٹکا دیا۔ اور بیقام دیا که حضرت اساء رمنی الله عنها کوجو حضرت عا نشه رعنی الله عنها کی بهن ہیں که آگر تماشہ دیکھ لے 'تماشہ کیاد کھایا؟ یہ دیکھ تیرے بیٹے کو میں نے مار کر کیسے تھجور پر لٹکا دیا ہے۔ دہ ند آئی۔ پھر پیغام بھیجا۔ وہ پھرند آئی۔۔۔ پھر پیغام بھیجاکہ تو آکر دیکھے لے ورند تھے بالول سے محسیث کریمال لایاجائے گا۔اس نے کما: کد تو آ اور بیاکام بھی کر لے۔ مجھے بالول سے پکڑ کر ہتھسیٹ کروہاں لے جا۔ میں خود نہیں جاؤل گی۔ آخر شر مندہ ہوالور خود چل کر عمیا۔ جو د کھانا جا بتا تھا کہ بیں اس کو لاؤں اور د کھاؤں وہ ایبا توند کر سکا۔ کہنے لگا میں نے تیرے بیٹے ك ساتھ كياكيا؟ وه كنے كى محد تو مجھے يدد كھار ہاہے مكد ده كھور ير الكايا ہواہے۔وہ توسوار ہے جمال بھی ہے۔ تو نے اس کی دنیار باد کی اس نے تیری آخرت مرباد کی۔وہ جیت حمیا اور تو ہار گیا۔ تونے اس کی دنیاختم کر دی۔اس نے تیری آخرت برباد کردی (مندرک ماکم تذکرہ ان زير الحواله سيرت صحله ص 265 ق 4) به مقى ايك عورت كربات جس كى نگاه صحيح على ، سوچ می منتی الزائی ہورہی ہے۔جب حضرت این نیر الجاد ہو سکتے ، گھر سکتے۔ تجاج نے کہا کہ ہتھیار کر ادواب بھی ج سکتے ہو۔ مال سے پوچھنے لگالمال! جان چالوں ؟ امال

جان بہتے ہے تو اول ' جھمار کر اوول اس سے معافی انگ لول۔ اب دیکھیں المال کیا کہتی ہے کہ بیجواتے اپنے ساتھی مروائے ہیں یہ کیوں مروائے ہیں ؟اب تک تولژ تارہاہے ہمیا سجه كر الرتارياب ؟ اب جو جنعيار كرائكا توكيا سجه كركرائكا؟ صرف موت ب ورت ہوئے ؟ موت تو پھر بھی آجائے گی۔ اگر حق ہر تھا توجان دے دے۔ پھر موت سے نہ ڈر۔ (ابن اثیر ص :286ج 4 ' مستدرك حاكم تذكره ابن زبیر" بحواله سيرت صحابه ص 262ج 4' اسدالغابةص:163ج 3' الاستيعاب ص 366 ج 1) موت كيام ؟ الله كابلادام دجب مرضى مولى بلا لیا۔ تمریعے کوبلانے سوئے ہوئے کوبلائے کائے بیتے ہوئے بلائے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تحماری روح کے ساتھ ہوں۔۔ ﴿ اَللّٰهُ يَتُوفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ انبانوا محمی ڈرنسیں لگنا ؟ جب تم سوجاتے ہو' تو تحماری دوح کس کے قصہ میں ہوتی ہے؟ ﴿ وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ج وَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُواتَ وَ يُرُسِلُ الْأَحُرٰى إِلَىٰ أَحَل مُستَمَّى ﴾ [39:الزمر:42] تممارے سامنے اذا نیں ہوتی ہیں 'تمحارے سامنے جماعتیں ہوتی ہیں۔ تمھی پید بھی ہو تاہے کہ الله بلار ما ہے 'تم بے خوف ہو کر مزے کر رہے ہو۔ عیش کر رہے ہو۔ جدی کے بیاس بیٹھے ہو توہ ہیں بیٹھے رہے ہو۔ باچوں کے ساتھ کھیلے جارہے ہو۔ کھانے پینے میں وقت اڑادہے ہو' تھی ڈرین مهيل لكناكه بين آواز وينا بول ـ دن بين يا في بار آواز دينا بول ـ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَى عَلَى الْفَلاَح لو كوا نمازى طرف آجابك محمارى نجات موجائ كد 'لوك كمت میں کہ نماز میں رکھائی کیاہے ؟اذان توہازتی نے کہ کیار کھاہے ؟ دیکھے ایہ دو کلے اذان ك بير اصل اذان بي عد حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَح بياصل اذان ہے۔باتی توساری سجاوٹ بی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ لوگو! نماز کی طرف آؤتاکہ

تمماری نجات ہو، تمماری فلاح ہو۔ اوراس سے بہلے کیاہے ؟اللہ اکبر۔۔۔و کیمواذان شروع كس كلے سے ہوتى ہے ؟ الله اكبر سے \_\_اس كا مطلب ب كه الله سب سے يوا ہے - عجم أكر تعانیداربلائے تو ہو سکتاہے کہ تونہ جائے 'اللہ اکبر۔۔۔اللہ تعانیدارے بھی ہواہے اور دوبلا ر ماے۔اب آگر تو نہیں جاتا تواس کا مطلب ہے کہ توبغادت کرر ماہے اور یہ کتنا براجرم ہے؟ ویجھے اذان میں رکھا کیا ہے؟ اذان ہے کیا؟ میہ خدائی کلمات جی ... کیا فرسٹ کلاس-Sel ting \_ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الله سب عداب الرقعة ي إلى يتفاع وندا مدی ہے میں بدائے آگر تو مال کے ماس باباب کے باس اٹھا مواہ تو خداان دونوں سے بدا ہے۔خدا کے مقابلہ میں سب تھے ہیں۔ اللہ سب سے بواہے۔ وہ بلارہاہے۔ چر نماز کو آ۔۔۔ لیکن نماز کافا کدہ کب ہے ؟ اگر جیراا پیان درست ہے 'اگر جیرا عقیدہ درست ہے۔ اگر تیرا ایمان ورست نمیں اگر جرا مقیده درست نمیں تو مخید نماز میں فلاح ام کی کوئی چز میں ملے گا۔ تو پہلے اپنا عقیدہ درست کر چرفلاح کی طرف آ۔۔ میرے بھا کیوا میں نے تجیلے جمعے میں بھی بتایا تھا کہ نماز تو مرزائی بھی پڑھتاہے ' نماز تو شیعہ بھی پڑھتاہے ' نماز تو ر بلوی بھی برحتا ہے۔ ایسے می کلمہ لا إلله إلا الله مرزائی بھی برحتا ہے شیعہ بھی برحتا ے اربادی میں بر متاہے۔ آپ می لا إله إلا الله بر معت بی الكين ديانتداري سے متاہة كه تحمارے لا إلَّه إلاَّ اللَّهُ أور شيعہ كے لاَ إلَّهَ إلاَّ اللَّهُ مِن يَحِم فرق ہے كه سي ؟ \_\_\_وه لا الله إلا الله يرستان اورب معمد يحد فاعد سيراس من جالاي سيس كون ؟وه لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ يَرْه كرش كرتاب عو لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ مَن يرْص اور شرک بھی کرے تواس کو الأ الله إلا الله بچھ بھی نہیں کہتا اور بچھ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس کو کلے کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسے ہوگاجو بکاموحد ' توحیدوالا ہو جائے۔ آگر توحید نہیں' مرتے وقت لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ يُرْه له تو کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی میں بڑھ لے تو کوئی

فائدہ نہیں۔۔۔ مقصد۔۔ میں بہ سمجھانے کے لیے آب سے کمہ رہا ہول، جو مزاریر جائے'ان سے مدد مائلے' وہاں جھاڑو دے' وہ رکوع کریے' وہاں جھکے' وہاں سحدہ کریے' وہ ہزار کا اِللهٔ اِللَّهُ بِرْمِ كُوبَى فائدہ نہيں ہوگا۔ سب بے كار جائے گا۔ اى طرح سے شيعه كامعالمه ب- اس طرح عام لوكول كامعالمه بدنواس لي حنى عَلَى الصَّلُوةِ حَى عَلَى الْفَلاَح بعدين اور يهل الله أكبراي الله كالرفي ي جوسب يودا ہے۔اس سے کوئی بوانمیں۔ پہلے عقیدہ درست ہوتو پھر نماز کو آ۔۔ ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ مشرك كى كوئى نماز شين أشتهك أن لا إله إلا الله اييزول كوحاضر كر ك س ك میں تھے نماذے لیے بلانے والا ہوں۔ لیکن پیلے تھے بتا تاہوں کہ اسلام کیاہے؟ اَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ اللَّهِ الله ك سواكوني سهار انسي ب-أكر تير اكوني مشكل كشاب وعفرت على تيرے مشكل كشاميں "تو نماز كونه آنانه لا إلله إلا الله يز هنا كوئي فائده نبيل. لا الله إلا الله ويمواحفرت يوس عليه السلامت معمولي غلطي موتى الله في الله على كركم محلى ك پہیٹ میں تید کر وہا۔ فرمایالو گول کی جیلوں کو دیکھواود' دو میل میں پھیلی ہو ئی۔ پھر یہرے کے ہوئے کہ قیدی بھاگ نہ جائیں۔ قیدی پھر بھی بھاگ جاتے ہیں۔لیکن خدا کی جیل کو دیکھو ' یونس علیہ السلام اللہ کے پینیبر ہیں 'کوئی بوا کتاہ نہیں کیا۔ صرف Station Leave نہیں ل۔ جمال اللہ نے بوسٹنگ کی تھی' تقرری کی تھی وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے گئے۔ پہلے قوم کو سمجھایا کہ شرک سے باز آ جاؤر توبہ کرد۔ اللہ سے ڈرد'اس کے عذاب سے ذرو۔ قوم کووار نک وے کروہاں سے چیکے سے چلے گئے۔ اللہ نے کہا کہ تومیرے یو چھے بغیر کمال جارہاہے ؟ جماز ہر سوار ہو گئے کہ دریا کو عبور کر کیں۔ نیکن دریا کے مجھد ار میں ہی تشتی ہے گرادیا ممیااور اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو تھم دیا کہ جلدی کر 'میرے قیری کو پکڑ۔ ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُونَةُ ﴾ مجمل نايد بى القدمايد اين بيد بن مد كيااور جاكرياني ك

ته میں بیٹھ گئے۔ ﴿ وَ هُوَ مُلِيدٌ ﴾ اب ان كوسب پھ ياد آكياكه ميں نے كيا خلطى كى تقى فرماني: ﴿ فَلُو لاَ أَنَّه ' كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ أكروه اس وقت تتبيح نه كرتے ' منافی نہ مانکتے ﴿ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهَ اِلٰی یَوُم یُبُعَثُونَ ﴾ [37: الصنفت: 144] تووہ قیامت تک مجھل کے پید میں بی سیتے او گ قبرول سے اٹھتے اور میں اس کو وہال سے اٹھا تا۔ وہ اس دن تک مچھل کے پیٹ میں ٹھسر نے۔اب بولس عليه السلام نے كيا يوما؟ وى آيت كريم ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ لا الدالا الله ك معنى سمجہ میں آئے۔اللہ تیرے سواکوئی شانت نہیں دے سکتار کوئی شفاعمت نہیں کر سکتار کوئی چھڑا نسیں سکتا۔ مچھلی کے پیٹ میں میری آواز کون ہے؟ ﴿ لِأَ إِلَّهُ إِلاَّ ٱنْتَ ﴾ كمه جیرے سواکوئی سمارا نہیں۔ ﴿ مُنْبُحْنَكَ ﴾ تو پاک ہے جیراکوئی قسور نہیں ﴿ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴾ [21:الانبياء:87] علمى مرى ال ج-کوئی ہارے جیسا ہو تا تو کھنا کہ دیکھو جی انبی ہیں مکیسی ادشی شان ہے 'کوئی گناہ بھی نہیں۔ نمازي محى بيد بركام فيكى كارالله كافرمانير دار وكيموجى المعمولى سيات يركيسى سزاد دى-مردكي لويونس عليه السلام كياكمدر بي ؟ ﴿ لاَ إِلْهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ تير عواكوتى چھڑانے والا نہیں تیرا کوئی تھور نہیں کو بے عیب ہے۔ ﴿ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّلِمِينَ ﴾ تصور ميراتى ہے۔ بس الله فے چھلى كو تتم ديا ہے چھلى اسے باہراكل دے۔ مچھلی نے باہر اگل دیا۔ انسان کی تو حیثیت ہی سچھ نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں تو پھر بھی گل جائے اورا کل جائے 'بالکل بوٹ جیسے۔۔۔ چرایا کا چہ جس کے اہمی پر مھی نہ نکلے ہول اس حالت ب مجملی نے باہر اگل دیا۔ اللہ کون ہے ؟رب وہ ہے جس نے فرمایا 'میں پالول گا'میر آ بعدہ ہے موجد ہے اللہ نے کیاگر اختیار کیا کہ مجھے اس نے الالہ الا اللہ تشکیم کر کے د کھلایا۔ جومصيبت ميں غيروں كو يكارے على مشكل كشاك بيرو تكلير كے وہ لاالدالله برسے يند برسے

اس کا کوئی فائدہ نہیں 'سب میارے 'عبث ہے۔ میرے بھائیو! صاف سن لور بریلوی نماز یز ہے یاند پڑھے 'شیعہ نماز پڑھے یاند پڑھے۔ کوئی بھی شرک دید عت کرنے والا 'نماز پڑھے یا ند برصے کوئی بھی فرق نمیں بر تا۔ آپ اذان کو نمیں و کم رہے۔ اذان کیا چیز ہے ؟اذان کی سینک اسی ہے کہ صاف بتاتی ہے کہ وین یہ ہے۔اللہ اکبر۔۔۔ یہ اعلان کس کی طرف سے ہے؟ جس سے مواكوئى تميں۔ پريفام كياہے؟ پيغام الهي بناديتے بيں۔ يملے توب توبناك تو مسلمان مجی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے کیاضروری ہے ؟کہ تیرا لاالدالاالله سچاہو۔ اس ے سواکوئی عبادت سے لائق نمیں۔اللہ کے سواکوئی مدد نمیں کر سکتا۔اللہ کے سواکوئی کسی کا سارا نہیں بن سکار آشھا کہ اُن کا اِللهَ اِلاَّ اللّٰهُ اس کے بعد آلی بعاد آشھا کُ اَنَّ مُخْمَدًا وسُولُ اللهِ يه محى ول اقراد موكه محد الله الله كرسول من اسك مرتكس أكر ميں نے اور كوئى الم بكر لياكہ ميں تو حتى ہوں توم حَمَّدًا ، "سُولُ الله كمال رما؟ نماز حنى موزه حنى طلاق حنى الكاح حنى .... جرستك حنى .... جب رسول محمد علي مِين تو حَقى كيها؟ وبافي كيها؟ أَمَّتُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ مِن اقرار كرتا مول كه محر علی الله كاپيام لانے والے بيں۔ وہي پيام دينے والے بين وي اجار كے لاكت بدا س کے سواکوئی اتباع سے لائق نسیں۔جب عقیدہ درست ہو گیا اب اصل آواز حَی عَلَی الصَّلُوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ آتَى بِكُم ابْ مَادَى طرف آر وكامياب ، توباس ہے۔ویکھاآپ نے چر آخریں اَللهُ اَکْبُرُ اَللهُ أَکْبَرُ اللهُ أَکْبَرُ اور پھراذان فتم۔۔فور کیا آپ نے کہ اذان کے مرف دو بی کلے بیں حَی عَلَى الصَّلُوةِ حَیَّ عَلَى الْفَلاَحِ الْ میرے بھائیو! تمازیں ہی نجات ہے۔جوبے قمازہ اس کی نجات نہیں ہے۔ای لیے ہم کتے ہیں کہ بے نماز کا جنازہ جائز نہیں۔جس کی نجات نہ ہوسکتی ہو اس کا جنازہ کیے ہوسکتا ہے؟ جنازہ دعاہے۔ مرنے والے کی منفرت کے لیے یہ دعاہے۔ اور اس وقت یہ وعالی جاتی

ب جب امید ہوکہ اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ اور اگرید ہوکہ نجات ہے ہی نہیں۔ جس طرح کافر کاجنازہ نہیں پڑھاجاتا عور کیا آپ نے کافر کاجنازہ کیوں نہیں پڑھاجاتا ہے ؟اس لیے کہ اس کی نجات کی امید نہیں۔ جب نجات کی امید نہ ہو تو جنازے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ حَىٌّ عَلَى الصَّلُوةِ حَىٌّ عَلَى الْفَلاَحِ صرف نماز مِن بَاتِ ہے۔جو نماز نہیں پڑ متااس کی نجات نہیں ہے۔ جب نجات نہیں ہے تواس کا جنازہ کیرا؟ یہ مولوی ہیں جنعول نے لوگوں کو چھٹی دے کر بر باد کر دیاہے ہے نماز کو بھی دیجیل دیا اس کو بھی بلتی کر دیا اور نمازی کو بھی ہلتی کر دیا۔ دیکھو نمازی کی نجات۔۔۔حضرت خریب رمنی اللہ عنہ کو كافرول نے پكر كيا۔ اور پمر فروخت كر ديا۔ كس كے ہاتھ فروخت ہوئے ؟ جن كے باب كو حضرت خيب " نے جنگ بدريس تحل كيا تعاد انھول نے اس ليے خريد اتھاكد باپ كابدلدليس مے۔اس قاتل کو قتل کریں ہے۔اب بیزیاں ڈال رکھی تنمیں۔مشکیں کس رکھیں تنمیں۔ بہت زیادتی کرتے رہے 'بہت ظلم کرتے رہے۔ انہی کی ایک اونڈی 'ظلم کے سارے منظر ر میمتی تھی۔ دہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔اس نے بیر سار اوا قعہ بتایا کہ رو ٹی کھانے کو نہ دیتے تھے ۔ یعنے کویانی ندد سے تھے۔ لیکن میں ایک دن مید د کھے کر جیر الن رومٹی۔ کہ آدمی کے قد کے ہر ایر انگور کا خوشہ میں نے وہاں دیکھا' کے میں انگور کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ انگور کا تجھا ہے اور وہ توڑ توڑ کر کھارہے ہیں۔اس کے بعد ان کووہ وہاں لے گئے جمال پر انھوں نے ان کو بھانسی دیٹا تھا۔ قتل کرنا تھا۔ وہ کئے گئے کہ تمھارا توایمان نہیں ہے۔ اب تو مجھے مار بن دو گے۔ مجھے دور کعت نمازیر مے لینے دو انھول نے کمایر مے لیا فرق پڑتا ہے۔ دور کعت نمازیر می اب دیکھونا۔۔۔ نمازی آپ کوقدر معلوم ہونی کہ کیاہے ؟جو سجمتاہے کہ نماز کیا چیز ہے ؟اس کامر ما کا فرول کامار ما بھینی۔ان سے کمدرہے ہیں کہ مجھے دور کعت نماز پڑھ لینے دو۔اس صحابی کے دل میں کیا تھا؟ نماز اللہ ہے ایک ملا قات ہے۔ ہوی پیاری اور اونچی چیز ہے۔ای سے نجات ہے۔ چنانچہ دور کعت نمازیر حی ول لگاکریر حی۔ اس وقت موقع ہی ایا تعاله ول خود مخود لگنا تعاله مختصری دور کعت پڑھ کر 'سلام پھیر لیار کہنے گئے نماز میں لطف تو

یوا آرما تھا'لیکن میں نے بیر سمجھ کر 'نماز کو مختصر کر دیا کہ بیہ لوگ یہ سمجھیں سمے کہ ڈر کے مارے نماز کمی کر تاہے۔ میں نے نماز کو لمبانہیں کیا' دور کعت نماز پڑھی'اس کے بعد انھوں نے ان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ علی کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا خبیب نے حمصارے لیے ایک سنت جاری کر دی ہے کہ اگر موت کاوقت آ جائے تو دور کعت نماز پڑھ لے۔ ( صحیح خاری کتاب الجماو ') اور کیا ہوگا کہ وہ موت سے پہلے 'اللہ سے ملا قات کرنے گاکہ بالتدمين آربابون اورميري زندگي تيرے ليے وقف ہے۔ جب اس سحابي كو قل كرنے ملك تو كا فرول نے ال سے كماكر بتاأكر كتھے چھوڑ دياجائے اور تيرى جكہ محمد علي تي كيس جائيں تو کیا یہ بہند کرے گا؟ صحافی نے جواب دیا میں بہیر داشت نہیں کر سکتا کہ انھیں کا نٹا بھی گئے اورتم که رہے ہو کہ وہ میری جگہ مچنس جائیں۔ کا فراکی طرف ہو کر کہنے گئے کہ پید نسیں ان کے دلول میں محمد علیہ کی کہی محبت ہے ؟ ندان کومال بیاری گلی ہے 'ندان کوباپ بارا 'ندان کو دنیا بیاری ۔۔ کوئی چیزان کو اتنی بیاری شیس 'جنتاان کو نبی محمد عظا بیارا ب۔ مفرست خیسہ "فیسے" نے جان دے دی اور جو شعر پڑسھے وہ مخاری شریف میں موجود ہیں۔ اوركيا كمرب بين ؟ يالله اان كوكن في اشعر كافرول كوسنائ اللهام احصيهم عَدَدًا الله! ان کی مختی کر لے۔ ان کو دیکھے لے یہ کیا کر رہے ہیں ؟ میں تو جان دے رہا ہوں اور یہ كيول جان لـ دب إلى ؟ (صحيح البخارى كتاب الجهاد ، باب هل يستاسر و من صلى ركعتين عن القتل عن ابي هريرة ٥٠٠) غداكوتوجه ولا رہے ہیں اپناجو عقیدہ ہے وہ خدا کے سامنے پیش کردہے ہیں۔ میرے بھا کیوا آج کا مسلمان کیوں مار کھارہاہے؟ مسرف اس وجہ سے کہ اللہ یاد نہیں۔ اللہ اسے بھول حمیا ہے۔ اور یہ ہماری بهد برید فشمتی ہے۔ میں نے جب خطبہ شروع کیا تھا بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ میں نے وچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھاکہ آپ لوگ جلدی آیا کریں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ بورا ہو۔ جمعہ ہے تھی ای لیے کہ تبلیغ ہو'ساتویں دن اللہ نے رکھاہے' در سول کا موقع آپ کو نہیں۔ نہ اتنی فرصت ہے۔ آج کل زندگی ہوی مصروف(Busy) ہے۔ کمال لوگ وفت

نکالتے ہیں۔اللہ نے اس دن خطبہ کو ظہر کی جگہ رکھا تاکہ لوگ آئیں اور سنیں اور اگر آپ نے وہی آکر جاری جائے دو فرض بی بڑھنے ہیں تو آپ نے کیا کمایا؟ یعنی کوئی اچھا متیجہ نہ لکا۔ اگر آپ جلدی آیا کریں تو ہم جلدی کردیں۔ آج جوبات ہوئی تھی اسے ذرا توجہ سے س لیں۔ ﴿ يَوْمُ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴾ جس دن انسان ياد كرے گا۔جو كھاس نة دنيامِس كمايا ويامت آجائے گی۔ ميدان محشر ہوگا۔ ﴿ وَ بُرِّزَمْتِ الْحَحِيمَ لِمَنُ یری کی خدادوزخ کو سامنے لے آئے گاکہ جس کی مرضی دکھے لے۔ اب و نت آگیا ہے ' ﴿ فَأَمَّا مَنُ طَغٰي ﴾ جس نے دنیا میں اپنی مرضی کی ہوگ۔ سرکشی کی ہوگ، یعنی اپنی مرضى كى موكى ﴿ وَالَّهِ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا ﴾ اوراس نے دنیاكى زندگى كوتر جي وى موكى وه دوزخ میں جائے گا۔ آپ نے سنا میں نے کیا عرض کیا ہے؟ آپ جمعہ یڑھنے آئے ہیں؟ توجہ سے سنیں اور جاتے ہوئے اینے دلول سے بوچھے کہ کیالے کر جارہ ہو۔ کس چزے محروم اور خالی جارہا ہوں یا بچھ لے کر جارہا ہوں؟ یہ قرآن ہے۔اللہ تعالی فے فرمایا جو و نیاکی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتاہے' دوزخ اس کا مقام ہے۔اب آپ سوچا کریں کہ چوہیں گھنٹوں میں آپ کا کتنادفت دنیا کے لیے اور کتنادین کے لیے خرچ ہو تاہے؟ آپ کے رویے میں سے کتنارہ یہ چوہیں گھنٹوں میں اللہ کے لیے خرج ہو تاہے اور کتنا کھانے پینے میں اور دنیا کے د هندول کے لیے خرج ہو تاہے۔جس نے دنیاکو آخرت برتر جے دی اور آخرت کی فکرنہ کی وہ انسان خسارے میں رہا۔ ترجیج کے معنی کیا ہیں ؟ ترجیح کے معنی یہ ہیں کہ بے شک وہ آخرت کو بھی مان لے الیکن اس کی ساری کو ششیں دنیا کے لیے۔اس کے مقابل میں ﴿ وَآمًّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رُبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْلِي ﴾[79: النازعات :40] جو اینرب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کیا۔ اور یہ خیال کیا کہ جب میں ملزم ہو کرا ہینے رب کی عدالت میں جاؤں گا تو کیا حال ہوگا ؟ کیسے کھڑ اہول گا؟ جو

ويُهِ مِن خداك ما من كمر الهول سے ورسد ﴿ وَ نَهَى النَّفُسَ عَن الْهَواى ﴾ اورائے آپ کونگام دے کرر مے۔اسے نفس کونگام دسے کرر مے اس کو کنٹرول میں رکے ، اہے دل کو سمجمائے کہ دیکھ تیری مرضی نہیں ملے گی ،جواللہ کے گاوہی ہوگا۔ یہ اسلام ہے۔ ﴿ فَانَ الْحِنَّةُ هِي الْمَاوِي ﴾ [79:النازعات: 41] توجَّنعاس؛ مُكانَّه ہے۔ آپ نے کن لیا یہ سبق ہے۔ اب آپ سوچ لیں۔ میں آپ کے لیے اور وضاحت كردول- حالانكد بين پيلے بھي وضاحت كر چكا ہول۔ ديكيہ ليجيے إہم اسينے پيوں كو تربيب كے لیے ان کی تعلیم کے لیے کس طرح محنت کرتے ہیں۔ کہ جدیڑے جائے ،جہ بد کرجائے ،ج میر کر جائے۔ اور ان کے دین کے لیے ہم بالکل کوئی قکر نہیں کرتے۔ این یوڑھے والدین كے ليے الى كارنيس كرتے۔جو آدى يوكام كرے وہ سعادت مندے۔ايا آدى جوان ك خدمت کے ساتھ ساتھ ریہ بھی فکر کرتا ہے کہ میرے باپ کی نجات ہو جائے۔ میرے بھا ئيوا آخرت كى فكربهت زياده كرور دنياكى فكربھى كرو آخرد نياكزارنے كے ليے تموز ابست ہاتھ ہلانا بی بر تا ہے۔ لیکن جنتی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ترجع آخرت کو ہی ہو ' کوشش آخرت کے لیے ہی ہو۔جب نماز کو آؤلوا ہے پیٹے کوساتھ لے کر آؤ۔ اپنی ہوی کو نماز کے لیے کسر کر آؤا بن بیشوں کو نماز کا کہو۔ تمحارے میٹے بھی تمحارے ساتھ نماز پڑھیں۔ تمحارے ساتھ جمعہ پڑھیں۔اپنے دوستول کو جمعہ کے لیے ساتھ لاؤ تاکہ وہ وعظ سنیں' خطبہ جمعہ سنی اور کیا پید اللہ ان کو ہدایت ہی دے دے ۔ اور بیر اللہ کا شکر ہے کہ بہاول بور میں اور اود کرد کے سارے علاقے میں جعد ہی توہے جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت نصیب كى ب اور بهت حد تك لوگ مجھ بى مئے بيں - يد بهت اچھاؤر ليد برواا چھے سے اچھا كوئى فاضل سے فاضل سیکو لرسے سیکو لرکیوں ندہو اکتفائی پر معالکھا کیوں ندہو جب اللہ کے فضل ے جاری اس مجلس میں آئے گا جمعہ سنے گا اتوان شاء اللہ محروم سیں رہے گا۔ کیوں ؟اس ليے كه بهم قصے كمانيال اور لغوبات ميان تهيں كرتے۔ بهم قر آن وصديث ميان كرتے بيں اور وہ وین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ملاو فی شیس ہے،جس میں لوگوں نے ملاوث شیس

ک ہے۔ خالص 'بالکل خالص۔۔۔ حنفی ند ہب ملاوٹی ہے 'ہربلوی ند ہب ملاوٹی ہے۔وہائی اگر کوئی کے تو ملاوٹی ہے۔ صرف محمد منافقہ کی بات پیش کرنا' یہ خالص ہے۔ایسے جیسے تفنول ے خالص دودھ لکا ہے۔ آپ کے سامنے دودھ دھویا جائے 'آپ کے برتن میں نکال دیا جائے کہ ایک قطر دیانی کا نہیں۔ قر آن وحدیث اللہ اور اس کے رسول علیق کی بات ہے۔ اور بھر آب اس کو عقلی لحاظ ہے بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ انتائی واضح اور صاف بات ہے۔ جاری وعوت كياب ؟ مم لوك الل عديث إن اور الل عديث كوئي فرقد نهين أيه خالص اسلام ب الل حدیث کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کی بات ماننے والا۔ قر آن وحدیث پر جلنے والا۔ ایناکوئی امام نہیں بیا تاکہ امام بیاکر 'اس کی پیروی شروع کر دے۔ 'جوہات اللہ کے ہاں'محمد علی ہے کر آئے اس کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ دنیامیں کو کی جماعت ایسی نہیں جو یہ کام کرتی ہو۔ دیوبدی حفی ہو تاہے 'اور حفی امام ابو صنیفہ کا مقلد ہو تاہے۔ حفی فقہ کا باہد ہو تاہے۔ بریلوی ایک طرف احمد رضا کا پاہند اور دوسری طرف امام او حنیفہ سم کاپاہند۔ اور شبیعہ كياكميں عبدالله بن مبارك ما قول بكه جم نے جتنا جھوٹ شيعہ ميں ديكھا ہے دنيا كے كسى فرقے میں اتنا جھوٹ نہیں دیکھا۔ اس قدر جھوٹ ۔۔۔ آپ عقل سے سوچیں کہ حضرت حسین کو شہید ہوئے کتنے سال ہو محمے ان کی کمانیاں فتم شیں ہو تیں۔ حضرت حسین ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے کتنے سال گزر مٹے 'ان کی مجالس ہوتی ہیں۔ محرم کا عشرہ منایا جاتا ہے۔نت نئ نئ کمانیاں اور قصے کہ ختم ہونے کو نہیں آتے۔ سب فرضی اور جموثے \_\_\_ اپنے ہنائے ہوئے 'اپنے اپنے علاقے کی ریاستی زبان میں 'اپنا تمرن ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف انھوں نے اپناتدن ظاہر کمیاہے 'اپنے خیالات میں سب کچھ جھوٹ ہی جھوٹ۔ سارے کاساراغلط ہی غلط۔ میرے بھائیو!اصل دین کیاہے؟ میں جس کی اذان میں تبلیغ کی جاتی ہے۔ جس کی قرآن تبلیغ کر تاہے 'جس کی صدیث تبلیغ کرتی ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه نمبر25

إِنَّ الْحَمَدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه و نَسْتَعِينُه و نَسْتَغَفِرُه و نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَه لاَ وَ مَنْ يَّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُولُه وَ

اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْجَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَشَرَّالاً مُورِ مُحُدَّنَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ فِياللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ وَالْمِنْ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ وَالْمِنْ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ اللَّهِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ اللَّهُمُ قُلُوبٌ لِاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانَ لاَّ يَسُمَعُونَ بِهَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانَ لاَّ يَسُمَعُونَ بِهَا اوْلَيْكَ هُمُ الغَفِلُونَ ﴾ اوليك هُمُ الغَفِلُونَ ﴾ اوليك هُمُ الغَفِلُونَ ﴾

[7:الاعراف:179]

میرے بھائیوا یہ دنیا بہت براد ہوکہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے 'آو می کی محسوس کر تاہے کہ بس یہ دنیا ہے 'اس کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ اس میں تمھاری زندگ جتنی کامیاب بوجائے کی کامیابی ہے۔ انسان کتنا بھی نیکی کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرے 'لیکن سے دنیا ایکی چیز ہے کہ انسان کو عافل کر بی دبی ہے۔ دین کی طرف آخرت کی طرف آدمی کتنی بھی تو جہ کرنے 'بھر بھی ہے دنیا آدمی پر چڑھ جاتی ہے 'آدمی پر عالب آجاتی ہے۔ یہ دنیا بہت برا وھوکہ ہے۔ اس پر جمیس بہت ذیادہ تو جہ کرنی چاہیے۔ خورد قکر کرنا

<u> جا ہے'اں کو سمجھنا جا ہے۔ اگر کسی وقت غالب بھی ہو جائے 'انسان غفلت میں پڑ جائے'</u> بھول جائے تو پھر سویے اور جب انسان عقل سے سویے گا' پھر د نیا مغلوب ہو جائے گی۔ بیہ د نیاعقل والے پر تمہمی غالب نہیں آسکتی۔ جب انسان صبح سوج سے غا فل ہو جاتا ہے' تو پھر یہ د نیاچڑھ جاتی ہے۔اس لیے آدمی کو سوچنا جاہیے۔ فکر کرنا جاہیے 'انجام پر غور کرنا جاہیے۔ یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا کچھ عرصہ کے لیے منائی ہے۔ ہر چیز کی مت ہے عمر ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کی عمرہے 'جانوروں کی عمرہے 'مکانوں کی عمرہے۔ ہر چیز کی ایک عمر ہے۔اس کے بعدیہ چیز جو ہے اس کو زوال ہو تاہے 'اور دہ بلآ خر ختم ہو جاتی ہے۔ اس دنیائے ایک دن محتم ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جولوگ جنت میں جانے والے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو دوزخ میں جانے والے ہول گے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔اور یہ ایس کی بات ہے 'یہ ایس نظینی بات ہے کہ جس کو آدمی اپنے مشاہدہ سے بھی زیادہ یقینی سمجھے کہ جس چیز کو آدمی اپنی آئکھوں سے دیکھ رہاہے۔ اگر چہ بہ یقین بیدانمیں ہوتا الیکن آگر آدمی کو سشش کرے او آہت آہت آدمی یقین کے قریب پہنچ جاتا ٢- الله تعالى في قرآن من فرمايا ﴿ فَرِيْقٌ فِي الْحَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴾ ہم لوگوں کو دو حصول میں کر دیں گے۔ پچھ جنت میں جائمیں گے اور پچھ دوزخ میں۔ انسانوں کا ایک فریق 'انسانوں کا پچھ حصہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ویسے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن چیزوں پر روشنی ڈالی۔ آدم علیہ انسلام ک یشت سے تمام انسانوں کو نکالا 'جتنے بھی پیدا ہونے والے تھے۔ یہ جنت میں جائیں گے \_ (رواه مالك ترمذي ابوداؤد مشكوة كتاب الايمان باب الایمان بالقدو عن مسلم بن یسار ") اور یکھ کے بارے میں فرما کہ بہ دوزخ میں جائیں مے۔اللہ کاعلم ہے۔اسے پید ہے وہ تو پہلے دن ہی سے جانا ہے۔ ہمیں کسی چز کا یہ نمیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں 'اپنا ندازے سے کرتے ہیں۔ آپ کو پہیں سے تقدیر سمجھ لینی جا ہے۔ نقدیر اپنی مگہ پر یافکل صحیح ہے۔ لیکن نقدیر کو سمجھنے کے لیے "آپ

ہمیشہ اینارادے کو دیکھا کریں۔ تقدیرانی جگہ برحق ہے۔ لیکن آپ بے بس نہیں ہیں۔ یعنی با اختیاد سیں ہیں۔اس کی دلیل کیا ہے ؟جب آپ نے کوئی کام کر نامو تاہے تو آپ کے دل میں تردد ہو تاہے۔ مثلار شنے کامعاملہ ہو تاہے کہ کروں پانہ کروں' مشورے کرتے ہیں۔ سوچتے ہیں 'پھر مجھی ارادہ کر لیتے ہیں جمھی ار ادوبدل دیتے ہیں۔ سفر کا معاملہ ہے 'مجھی ارادہ كركيتے بيں اور مجھی اراد و بدل ديتے بيں۔ پھر آگر آپ کو فائدہ نظر آئے تو کر ذالتے بيں۔ پہ بھی آپ جانتے ہیں نقذ ہرا ٹل ہے۔اللہ نے جو کرناہے بجو ہونا ہے وہ لکھا ہواہے۔لیکن آپ پر اس كاكونى اثر نهيس كم اس تقدير كو آثر ماكر باتحدير باتحديك كرجيك سے ينھ جاتے ہيں۔ بھى آپ نے کماکہ نقد ریس میرے لیے یانی پینا لکھا ہو گا توبانی میرے منہ میں آجائے گا۔ میں اٹھ كر كياكرون ؟ كيا فائده المصنے كا ؟روئي أكر ملني بوئي تؤمل جائے 'اٹھ كر ڈيوٹي پر جانے كى ضرورت نہیں ہے۔ ہر کام کرنےوالااسینے کام پر پہنچاہے۔ وہ جانتے ہیں جو پچھ ہونا ہے وہ الله في تقدير ميس لكها مواب اور بهي غلط شيس مو تاراس كه باوجود زندگ كى حركت جوب وه انسان سے کے ارادے پر ہے۔اس کے اختیاد کے ساتھ ہے۔ وہ سجھتاہے کہ یہ کام کر لول-ميرے ليے اچھانے ميں يدكام ندكرول ميرے ليے يدكام برائے و توجو كيزے وہ ہمارے ارادے کی وجہ سے ہے۔ دیکھے ہر آدمی کی موت کا وقت متعین ہے۔ اس مثال کو مجھے اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کب مرجانا ہے۔ میری موت کب ہے کل ہے ' پر سول ہے اتنے ع كرات من رب-اباك آوى في كولى مارويتاب اوريس مرجاتا مول اب كولى مدر خداے یہ نیں کم سکتاہے کہ باللہ اس کاوقت آمیا تفاراس کی موت کاوقت آمیا تھا؟خدا کے گابال 'آیا تھا۔ یااللہ! میں نے گونی مار دی ' مجھے اس کی اجرت وے دی۔ میں نے تیر اکام كرديا ہے تونے اس كومار ناتھا' ميں نے كوئى ماردى مجھے اس كام كى اجرت وے دى۔ ميں نے تیراکام کردیاہے تونے اس کومارنا تھا میں نے کوئی مار کر تیراکام کر دیا۔ کیایہ ہوگایایہ ہوگا کہ خدااس کو قاتل محمر اے گا۔اس نے بچھے کوئی ماری اور اس کو سز ادے گالور وہاں کوئی تہیں ہے که سکتا که پلالله اجب اس کی موت کوونت مقرر تقائق نے اسے مارنا بھی تھا تو کیا ہوا جو ہیں نے مار دیا۔ میں نے تیراکام کر دیا مجھے تو تواب مانا چاہے۔ مجھی کوئی نہیں کے گا۔ کیوں؟

اس لیے خدا کیے گا کہ بچھے پیۃ تھا کہ وقت آگیا تھا۔ میں نے بچھے کما تھا کہ گولی مار دے۔ تو نے اس لیے اسے ماراکہ تیر او شمن تھا۔ تونے اس لیے اس کومارا کہ اس کی جیب میں بیسے تھے ' تونے اس لیے اس کو مارا کہ اس سے تجھ کو خطرہ تھا۔ تونے اس لیے اس کو نہیں مارا کہ تجھے معلوم تھا کہ اس کاوقت آگیاہے 'اس کی تقدیریہ ہے' توجو پکڑا جائے گا'اینے ارادے پر پکڑا' جائے گا۔ اللہ نے جو لکھا ہے ووائی جگہ پر ہے۔ اب ہمیں توکوئی پتہ نہیں ہے میں آیے کے سامنے بول رہا ہوں 'جوہات میری سمجھ میں آتی ہے 'میرے ذہن میں بات آتی ہے میں وہی کرتا ہوں۔اگر چہ نقد مریس لکھا ہواہے ،لیکن میں اس لیے نہیں کمہ رہاکہ نقد مر مجھے مجبور کر رہی ہے۔اللہ نے مجھے ارادہ دیاہے 'اس اختیار کے تحت میں کام کر رہا ہوں' توانسان جو مکلف ہے'انیان کے لیے جو پکڑے'انیان کے لیے جوعذاب اور ثواب ہے وہ اسکے ارادے پر ہے۔اور اس کا تجربہ تو ہماری روز مرہ ذندگی میں بھی ہے۔ آپ شکار کرنے گئے 'کسی جانور کو کولی ماری 'انفاق ہے کسی انسان کولگ گئی 'آپ کے ہاتھ سے وہ آدمی مر گیا اب قتل پایا گیا۔ آدمی مارا کمیالیکن آپ کاوہ جرم نہیں جو تصدا کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے ؟ ایک میں غلطی سے سول الك منى جبكه دوسرى مورت من قصد اور اراده بهى داخل تفار جمال قصد أكولى مارى كنى وہاں ارادہ قبل کے ساتھ قبل ہے اور جمال خلطی سے کولی لگ عنی اراوہ قبل نہیں تھا۔اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ جمال تصدا کولی ماری ہے وہاں اسے قصد التی کیا جائے گا اور جمال اس نے قصدا کولی نہیں ماری 'وہال اس کو قصد اقتل نہیں کیا جا سکتا۔ میہ کما جائے گا کہ تیرے باتھ سے نقصال ہواہے 'چاہے غلطی سے ہی ہواہے 'کسی کابایہ تھا کسی کابیٹا تھا ان کا نقصال ہوا ہے قیت اداکر۔ فصاص سیس لیا جائے گا۔ قبل خطاء میں قصاص سیس ہے الیکن اس کی قیت ہے۔ کیونکہ نقصان ہوا تو ہے خواہ بلاارادہ اور بے بسی میں بی ہوا ہے۔ ہم جو مكلف ہیں وه ار اده کے ساتھ ہیں۔اس لیے میرے بھائیو! جیسے ہم دنیا ہیں رہے ' نفع و نقصان کا سوچ کر' میج کوا تھتے ہیں 'اپنے اپنے کا موب پر جاتے ہیں 'مز دور مز دوری کے لیے 'نو کر نو کری کے لي اور ذين واداع كهيت شل مركام كرف والاكام كرتاب اور سجمتاب كه أكريس كام نسی کرول گا محنت نسیس کرول گا تو کھاؤل گا کمال سے۔ ہم بیسوچے ہیں نا۔۔۔ دین ہی

بھی ہمیں بالکل ہی سوچنا چاہے۔ پچھ لوگ جنت میں جائیں کے اور پچھ دوزخ میں۔ میں وہ کام کروں جو جنت میں جانے کے لاکن ہو۔ دوز خیوں کے کاموں سے جھے بچنا چاہیے 'یہ چیز اچھی نسیں ہے 'جھے اپنی زندگی کو ٹھیک کرناہے تاکہ میں دوزخ سے گا جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ ویسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ قرآن مجید سے جو جاؤں۔ ویسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ قرآن مجید سے جو آیت ہے۔ اللہ تعالی نے فرالیا:

﴿ وَ لَقَدُ ذُرَأَنَا لِحَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْحِنِّ وَ الْإِنُس ﴾ بـ ثك بم نے پیداکیا ہے۔خدائش کھاکر کتا ہے۔ اس ﴿ وَ لَقَدُ ﴾ می 'الم "قسم کی تمبید کے لیے ہے۔ ﴿ وَ لَقَدُ ﴾ میں قتم کھاکر کتابول کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنول کو جنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی بہت سے انسان اور بہت سے جن جنم میں ضرور جائیں گے۔ ب ہارا فیملہ ہے اور طے شدہ بات ہے۔ اب نشانیال بنائیں کہ نشانیال کیا ہیں۔ جنمول نے روزخ مين جانا ہے ان كى نشانياں يہ بين: ﴿ لَهُم قُلُون با لا اً يَفُقَهُونَ بها ﴾ وه اوگ میں جو سوچے نہیں ہیں۔ اب سوچ لیجے گاجو آدمی ایے مستقبل کے بارے میں نہ سویے تو یہ دوزخی ہونے کی علامت ہے۔ چلود نیاکا معاملہ ہے ' مجھے کھانی ہے ' دمدہے 'میں فے اش کی وال کھالی میں نے جاول کھالیے مجھے تکلیف ہو میں۔ میں نے ندسوجاکہ میں نے نقصان اٹھایا ' مجھے سوچنا جاہے کہ میں کھانی کامریض ہوں مجھے جاولوں سے 'بادی چیزول سے پر ہیز کرا جاہیے۔اس طرح سوچنا جاہیے۔ زنا کر کے آومی بھر جاہے کہ میں جنت میں جلا جاؤل گا تو یہ دوز خیوں کا کام ہے۔ چوری کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ مملکی کر کے 'دھو کہ کر کے ' فریب کرے اور مکاری ہے اور آج کل جاری زندگی کیاہے ؟ پیبہ کماؤ پیبہ کماؤ۔۔۔ خواہ کچھ کرلو۔ ہماری زندگی کا آج کل مقصد کیاہے ؟وکیل ہو' پروفیسر ہوڈاکٹر ہو'کوئی ہو'وہ ہس ي جا بتا ہے كه بييه آيا خواد كى طريق سے آئے۔ مرنے والا مرجائے اس كو پچھ ہوجائے مجهنه موجائ مدر داكركا نظريه بديك بيد بيديس بيدسد بيس سوچاكه اگر میں نے دھو کے سے پیسہ کمایالور میں نے ابنا پیپ بھر ان میری لولاد بھی دوزخی ہے گی اور میں

بھی دوزخ میں جاؤں گا۔ برے کام کا متیجہ پر اہو تا ہے۔ جو بیہ نہیں سوچتا وہ دوزخی ہے۔ یہ دوز خیوں کی علامت ہے۔ آب اینے ول سے یو چھیں۔ جتنے ہم یمال بیٹے ہوئے ہیں مجھی سوچتے ہیں۔ آپ آگر نہیں سوچتے تو سمجھ لیس کہ آپ خطرہ میں ہیں۔ آپ دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ کیاکریں 'ادریہ قرآن کی بات ہے۔ آپ کومیں یہ سمجھار ہاہوں' پڑھار ہاہوں' ذہن نشین کروار باہوں۔اللہ نے فرملیا جن لوگول نے دو زخ میں جانا ہے ان کی علامت کیا ہے ؟ ﴿ لَهُم قُلُون إِلا يَفَقَهُونَ بِهَا ﴾ ول ب عقل والاب انسان ب مكر سجمتا الى میں ہے۔ وہ یہ سیس سوچتاکہ میں براکام کر کے جنت میں کیسے جاؤل گاریہ جو میر ی زندگی غلط طریقے سے گزر رہی ہے۔ بید دوزخ کاراستہ ہے یا جنت کاراستہ ہے۔اگروہ یہ نہیں سمجھتا توسمجے لویے دوزخی ہے۔ ﴿ لَهُمُ قُلُوبٌ لا يَفُقَهُونَ بِهَا ﴾ دوزخی وہ یں جن کے ول بين مروه سجمة نسين سُوحة نسين بين ﴿ وَلَهُمُ أَعُيُنَّ لا يُبُصِرُونَ بِهَا ﴾ ال کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔اب دیکھ لواسی لیے ہم حکومت والول سے کہتے ہیں مکہ و مکھو: ویسے تو ہر ایک کو ہی دیکھنا جا ہے کہ فلال ظالم تھا اس کا کیا حشر ہوا' فلال آدی ہے حرکتیں کر تاتھا'اس کاکیاانجام ہوا؟ خصوصا حاکموں کو بیہ سوچنا چاہیے۔ ای لیے نیک لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں'بادشاہ کہتاہے کہ آپ لوگ بڑے نیک 'بزرگ ہیں'علم والے ہیں مجھے کوئی نصیحت کریں تووہ نصیحت کرتے۔باد شاہ کو نیک آدمی کہتے ہیں کہ تیری کری نے جس پر توہیں ہے ہت نہیں کتنے لوگ اس پر پیٹھ جیکے ہیں 'اس کری نے کسی ہے و فا شمیں کی'اس ہے دل نہ لگانا۔ آنکھ بیہ دیکھتی ہے کہ بھٹو آیاتھا'وہ بے نظیر سے زیادہ طافت والاتھا۔ لیکن دیکھ لو کیا حشر ہوا ؟اب بے نظیر نہیں دیکھتی۔ ہتھ کنڈے وہی 'وہی طریقتہ 'وہی سب پچھ اور الله فرماتا ہے کہ بید دوز شیول کی علامت ہے۔ ﴿ وَكُهُمُ أَعْيُنٌ لا مُنْصِرُونَ بها ﴾ ان کی آنگھیں ہیں' دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن دیکھ کر سمجھ نہیں آتی۔ ہیں وہ راستداختیار نہ کروں جو میرے باپ نے اختیار کیا تھا'جو فلال نے اختیار کیا تھا۔ اللہ نے دیکھ لو فرعون کا

ذکر کیسے کیا ؟ فرعون کوئی بہت اچھا آدمی تھا کہ اللہ اس کی تعریف بیان کرے۔اس کے حالات بیان کرے۔ صرف اس لیے کہ ویکھنے والا دیکھے لے۔ایسے زہر دست باد شاہ کیکن حشر كيا موا؟ انجام كيا موا؟ خدائي كادعوى كرنے والا تما ورآن اس كايير جمله نقل كرتا ہے۔ ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَىٰ ﴾ اول توكوئى ميرے سوارب بى تىين اليكن اے موى عليه السلام اگر تو كمتا ہے كه رب ہے ، تو ميں اس سے بھى بوا مول ، ميں اس سے بھى طاقت والا مول ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَىٰ ﴾ [79:النازعات:24] من تحاراسب زیادہ او نیجالور زبر دست رہ ہول۔لیکن حشر کیا ہوا ؟اللہ نے سمندر میں غوطے دیے 'جو نہی ياني منه مِن بِرُا ﴿ حَتَّى إِذَا أَدُرَّكُهُ الْغَرُقُ ﴾ جبوه وووي لكا كف لكا ﴿ امَنُتُ أنَّه الأ إله إلا امنت به بنو إسر آئِيل كين اس الله يايان لا الدل جس ير بنی امسرائیل 'غریب لوگ ایمان لائے۔اس وقت وہ کمنے نگاانلہ نے فرمایاب تووقت گزر گیا۔ اب توہم نے ہاتھ ڈال لیا 'یادر کھو' توبہ جب تک اللہ ہاتھ نہ ڈالے اس تک ہی فا کدہ ویق ہے اور جب اللہ ہاتھ ڈال لے پھر کوئی فائدہ شیں۔ ہاتھ ڈالنے کا کیا مطلب ؟ جب پکڑ آ جائے 'یابر دہ اٹھ جائے ' فرشتے آ تکھول کے سامنے آ جا کیں۔ پھر معاملہ ختم۔۔۔ پھر کوئی توبہ سير الله ن فرماي: ﴿ آلُهُ اللَّهِ ﴾ و قَدُ عَصيَت قَبُلُ ﴾ تو يسلى نافرمانيال كرتا رہاہے ﴿ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ توبوى شرار تيس كر تارہا ہے۔ نسادكر تا رہا ے تیرے لیے کوئی معافی نہیں کوئی توبہ نہیں۔ ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيُكَ بِبَدُنِكَ لِتَكُونَ لِمَنُ خَلَفَكَ آيَةً ﴾ [10:يونس:90-92] آج ہم ترے ساتھ بالكل عجيب معامله كريں گے۔ ہم تيرے ساتھ ميہ معاملہ كريں كه تيرى لاش كومحفوظ رتھيں سے تاکہ پیچپلوں کے لیے نشانی ہے کہ بڑے خداکی لاش ہے وہ داڑھی میں موتی ہر و کرر کھتا تھا۔ لوگوں نے اس کابال بال نوچ لیا۔ غریبوں نے موتی تکال لیے۔ برے قیمتی موتی تھے

سب بال اکھاڑا کھاڑ کر وہ موتی غرباء ہے نکال لیے۔ پید ذلت اور پیررسوائی ہوئی۔۔۔اب کون شیں ویکھا۔۔۔انلدے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ زمین مکان بول ہول کر کہ رہے ہیں ' بيه زمين جمال تيراباب رہتا تھا'بيدوه زمين ہے جمال قلال فلال رہتا تھا۔ اب وہ كمال بيں؟ فرلما: ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ ﴾ [14: ابرهيم: 45] تحمارے ليے بم نے بيات واضح كر دی ہے کہ جب تم کسی مکان میں آگر رہائش کرتے ہو 'وہ زمین محمیل زبان حال ہے بیار بیار کر سمتی ہے کہ پہلے میں کسی کی تھی۔اب میں تیرے یاس ہول،اب سوچ نے 'اس کو سمجھ لے' الخرند كركه يه مير مياس بي نوچلتي چيز ہے "كُنّ آئي "كُنّ آئي-سوچ لو' سجھ لو' دوز خيوں كي علامت كياہے ؟ ان كى آكھوں كے سامنے واقعات آتے ہيں۔ ان كے سامنے سب يجه ہو تا ب کین دہ تھیعت نہیں پکڑیتے 'ویسے کے ویسے بی رہتے ہیں۔ ای طرح جلتے ہیں۔ میرے بھائیو! یہ دنیادیک تملی کتاب ہے۔ کل کوخدا کے پاس جا کر کوئی نہیں کمہ سکتا' کوئی زمیندار' کوئی ان براجہ میہ نمیں کمہ سکتا کہ بااللہ اہیں توان بڑھ تھا۔ خدا کے گاکہ ٹھیک ہے کہ تو کتاب نسیں بڑھ سکٹا تھا' یہ جود نیاہے اس کے جوواقعات ہیں وہ تو دیکھ سکٹا تھا۔ اس کے کیا اور ال میں۔۔۔ون اور دانت اس کے ورق میں۔ دن چلا کیا ایک درق الث عمیا 'رات چلی کی اور الکا درق چلا گیا۔ **پھراک**لاون آگیا' پ**ھراگلی رات آگئے۔** دن جاتے ہیں'را تیں آتی ہیں 'را تیں ہا تیں جا تیں میں تودن آتے میں۔ یہورق النے جارہے ہیں۔ آپ سے سامنے منے شام سب کھ ہورہا ہے۔اگراس کو بھی پڑھ کر آنکھیں نہیں کملتی تو سجھ لو کہ آپ دوزخی ہیں۔ ﴿ لَكُهُمُ أَعُيُنَّ لاً يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ دوزفي ووين جن آكسين توين عمرد يصة سين ﴿ وَلَهُمُ اذَانٌ لا يستمعُون بها ال ع كان بي مريخ نيس مريخ سي الديولوم يال بي بي سن لیا که فلال جکه زلزلد آیا میه موسمیا و موسیاله ایسی تبای آئی که یناه حدار دویسے ریڈیویس س ليار مركوني متير محى اخذ كيام مذاب يسال مى آسكاب، فلال حكد طوقان آيا ايسے بو ميا ایسے ہو مید کیا یہ عذاب سال بھی آسکتاہے؟ بدبات نمیں سویتے رود آ تھول کود کھے کر عبرت حاصل نمیں کرتے۔ دہ کانوں سے من کرسیق حاصل نہیں کرتے۔ان کا کیا حال ہے

جانوروں جیسے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے۔ آج کل کا پڑھا لکھا۔۔ اوپر کی سطح کے لے او۔ صدر ے لے کر چیزای تک بیات سب یرف آتی ہے۔ ان کے کر تابت جانورول جیسے ہیں۔ سوچتے بی شیں۔ ﴿ بَلُ هُمُ أَضَلُ ﴾ بلحد جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔و يمو جانوروں کی کیا خصلت ہے ، بھینس ہو "کائے ہو ، محور ابو ارنے والا سانڈ ہو 'بوے بوے سينگ والا 'لوريزا خطرناک 'ليکن جواس کوروزاند چاره ڈالٽاہے ' پٹھے ڈالٽاہے 'اس کی خد مت کر تا ہے۔ وواس کو دور سے دیکھ کر پہیان جاتا ہے۔ کماکٹنا خطرناک ہوتا ہے 'لیکن جس نے ر کھا ہوتا ہے 'جب وہ روٹی ڈالٹا ہے انس د کھے لوکسے اس کے آگے چھ جاتا ہے۔ دم بھی ہلاتا باورسر بھی ہلاتا ہے۔ جانور کی بدخصلت ہے کہ اپنے محسن کو پیچانتا ہے ایک کو بیچانتا ہے۔اپنے کھلانے بلانے والے کو بہچانا ہے۔اپنے باندھنے کھولنے والے کو بہچانا ہے۔لیکن ب جوجو بدری اور بوے بوے لاڑنے کوئی بیت میں میں کہ اللہ کون ہے؟ قربایا ﴿ أُولْفِكَ كَالْأَنْعَام ﴾ تم يه مجموك بيوك بوك ليدرين بوك الدرين میں۔بلے جانوروں سے بھی گزر مے میں۔ ﴿ أُو لَمِنْكَ هُمُ الْعَفِلُو أَنَ ﴾ بدلوگ عافل ہیں۔ دوزخی کی نشانی کیاہے؟ اسے پرواہ ہی کوئی نہیں 'غفلت میں اسے قکر ہی کوئی نہیں۔ قرآن اسے نہیں جگاسکتا' قرآن کاوعظ اسے نہیں جگاسکتا۔ مولوی اسے نہیں جگاسکتا۔ غفلت میں ہے جمرائی میں ہے اور ووبا ہوا ہے۔ ونیائی میں دن رات نگا ہواہے اور آخرت اے بالكل ہى ياد نہيں۔نەزندگى كے واقعات اسے جگاتے ہيں اور نه ہى كسى كاد عظ اسے جگا تاہے۔ کوئی چیزاس براثر نہیں کرتی'غافل ہی غافل ہے۔جوغافل ہے وہ دوزخی ہے۔ قرآن میں پیہ بات الله نے کی جگہ میان کی ہے۔اس آیت کو دیکھیں۔ موی علیہ السلام خدا کے برے بارے تغیر منے موی علیہ السلام ایک آدی کو قل کرے ماک مے انھیں یہ خطرہ تھاکہ فرعون انمیں مار دے گا۔اس لیے دور نکل محے عفر عون کی عمل داری ہے اس کی مکومت ے اس کیباد شاہت سے دور نکل کئے وہاں سے مدین بیٹے گئے۔ دہاں شادی ہی ہو گئے۔ اپن موی کولے کر آرہے متھے کہ راستہ بھول گئے۔ دورے روشنی دیکھی توبیہ سمجھے کہ وہال کوئی

ہو گا۔ میں جاتا ہوں راستہ وغیرہ یو جیمہ آؤل گایا بھر آگ ہی لے آؤل گا۔ سر دی کا موسم ہے' ۔ ''پچھ آگ تاپ لیں گے ' سینک لیس گے اور راستہ بھی یو چیمالوں گا۔ حقیقت میں وہ التد کا نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے۔اللہ نے کہا: موسیٰ آھے آجا و تریب کرلیا نبوت دے دی ' الله نے نبی بنالیا۔ اب د کھے لو نبوت کیسی چیز ہے۔ یہ کوئی بی اے 'ایم اے ' بی ایج ڈی کو شیس ملتی۔اللہ کے نصلے ہیں ' پہلے دن سے ہی ہیں۔ نبوت محنت سے مجھی نہیں ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام بحریال چرانے دالے 'خدا کے علم میں پیغیبر ہیں۔ چنانچہ نبوت مل گئی۔ موسیٰ علی السلام حیران ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے یو حما:اے موک تیرے ہاتھ میں کیاہے ؟ جو تا تواتر والیا۔جو تا بابر كھول دے۔ كيوں؟ ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ سِ طُورَ ﴾ توپاك زين بي آكيا ہے۔جوتا پیچے کمول دے۔جو آج کل ماری نی یارٹی نکل ہے 'یہ جوتے مجدیس لے کر آتے ویں اور کتے میں کہ باہر کھولنے کا کہیں علم بی نہیں ہے۔ عقل سے دیکھو فداکی قدرت۔۔۔!جب آدمی کے دن برے آجاتے ہیں 'عقل صاف ہو جاتی ہے تو آدمی الی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی موی علیہ السلام سے کہتے ہیں ﴿ فَاحْلَعُ نَعُلَيُكَ ﴾ اين جوتے يميں ويھي اتاردے۔ تواب ياك وادى ميں آ مياہے۔ رسول الله مالی است اللہ اللہ اللہ تھائیہ جو لوگ معبدوں میں جائیں گے وہاں فرمایا کہ اگر تیرا جو تاباہر کھولنے کی صورت ندھے 'چوری کا خطرہ ہو تواہے اندر لے آ۔اس کا حل کیاہے ؟ جوتے پہن کر نمازیڑھ لے۔اگر مجد کے حالات اجازت دیتے ہیں۔ صفیں خراب ہونے کا خد شہ نہ ہو۔الی صفیں نہ ہوں جو برباد ہوں ایسے ہو جیسے کہ حضور علی ہے کے زمانے میں تھا۔ ہیں زمین تھی'ریتلی زمین تھی' ہلے گئے 'آمجئے۔ کوئی خاص فرق نہیں پڑ تا۔اگر جو تا پین کر نمازنه يڑھ سكے ' توايني بائميں طرف جوتے كو كھول دے۔ اور اگر اپني بائيں طرف ندر كھ سكے ' تواین یاول کے نیچے دبالے تاکہ محفوظ رہیں 'چوری سے رہی جا کیں۔اب عقل والول نے کیا سوچاکہ باہر کھولنے کا تھم ہی نہیں ہے' لہذاجو تامسجد میں ضرور لاؤ۔ حالا تکہ قرآن میں یہ تھم ے ﴿ فَاحْلَعُ نَعُلَيْكَ ﴾ اپنجوتے ييں اتاروے ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّس

طُوئے ﴾ تویاک جگه یں داخل ہوتا ہے۔ بعن کس قدر یہ مسئلہ واضح ہے۔ جوتے اتروا لیے۔ موی علیہ السلام جوتے پیچھے چھوڑ کر آھے آھئے۔اب آگے آکر اللہ تعالیٰ ہے بات شروع ہورہی ہے۔اللہ نے کھا: ﴿ وَ مَا قِلُكَ بِيَوِيُنِكَ يَـمُونُسَى ﴾ اے موکی ' تيرے باتھ ميں يہ چيز كياہے ؟ موى عليه السلام نے كما: ﴿ هِي عَصَاى ﴾ يالله! يہ میری لا تھی ہے' یہ میراسوٹا ہے۔اب موسیٰ علیہ السلام اس کے اوصاف گننے لگ گئے۔ ﴿ اَتُو كُواً عَلَيْهَا وَآهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ أَخَرَى ﴾ میں اس سے فیک لگا تا ہوں۔ اپنی بحریوں کے لیے ہے جھاڑ لیتا ہوں۔ اس کے اور بھی بہت ے فاکدے میں۔ وہ فاکدے محوائے۔ اللہ نے فرمایا: ﴿ اَلْقِهَا يُمُوسَى ﴾ [20: طه: 12-19] اے موکیٰ جمال کھڑ اہے اس کوڈال دے۔ چنانچہ تجربہ کروانا تھا۔ ایک امتحان کے طور پر۔ بو نہی موسیٰ علیہ السلام نےوہ لا تھی بینچے رکھی وہ سانی بن گئی۔ پتلاسا سانی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔اللہ یاد رہا' نہ جو تایاد رہا' نہ فاعظی یاد رہی۔سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے آداز دی۔ ﴿ يُمُونُهُ عَلَى لاَ تَنْخُفُ ﴾ الم موكى ورنس راب آكة آجا ﴿ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَى الْمُرُسلِيُنَ ﴾ [27: النمل: 10] مير عياس آكر كس چيز ع وراه ؟ جو نقصان پہنچاہے وہ میری طرف سے بی پہنچاہے۔اب تو میرے یاس ہے 'تجھے سانپ کاٹ کھائے گا' یا کوئی اور نقصان پینچ جائے گا۔ یہ سوچ بھی ند۔ آگے ہ آ جا۔۔ موکی علیہ السلام آھے آگئے۔اللہ نے فرمایا:اس لا مھی کو بکڑ ابوہ سانی ہے اللہ کمہ ہے اباللہ کمہ ر ہاہے 'موکیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈال لیا'وہ جو سانپ کامند تھا ہینڈل بن گیا'اس میں ڈالا۔ ﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴾ [20:طه 21] ال موى بم اس كوولي بي چھڑی ہنادیں گئے جیسی یہ پہلے تھی۔ تجربہ کروادیں۔اب کہا فرعون کی طرف جا۔ دیکھو

موسیٰ علیہ السلام مہلی ملاقات میں ڈر مجے ' معال مجے ' فرعون کے باس وہاں کام کرتے رے۔ تبلیخ کاکام کرتے رہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہو تا کمیا' محبت پوحتی گئی' قرب پوحتا کیا۔ مجرالله تعالی نے موئ علیہ السلام کوبلایا اے موی ایس مجھے کتاب دول۔ اب میرے یاس آر میں کتاب دول گا۔ کتاب لے کر جانا 'چنانچہ جب موئ علیہ السلام اللہ کے پاس آجاتے میں تودیکھوانسانی فطرت ہے'انسان توانسان ہے'نبی ہویاکوئی ادر ہو۔انسانی فطرت توایک ہی ہے۔ذکریا علیہ السلام ملے تو کہتے ہیں کہ باللہ الزکادے الز کا نہیں ہے ایوا کام خراب ہے۔اللہ نے کماکہ اچھا! جا مجھے لڑکا دیں مے۔ بااللہ ا ہوگا کیے ؟اب کنے والا کے۔اگر مجھے ناامیدی ہے تو دعا کیوں مانگتاہے؟ باللہ! میری ہوی بانجھ ہے اور آج تک اولاد سیس ہوئی۔ میں وزمار بڑی بالکل یوسیدہ ہو گئی ہیں۔ ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيَّبًا﴾ [19: مریم: 4] سرسفیدی کی وجہ سے شعلے مار رہاہے۔ یا اللہ الرے کیسے ہوگا؟ ویکھو اانسانی فطرت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ذکریا تیرے لیے مشکل ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی مشكل نهيس. عم تو جوچاهي كردالين \_ چلويه تسلى مو كئ كه مل جائے 'ياالله! ملے كاكب؟ اب الركے سے كمد دوكد توباس بـ الركايو جھے كاكد جى ايس ياس مول كدفيل؟ آگراہے یہ کمہ دیاجائے کہ توپاس ہے تو ہو چھے گاکہ میرے نمبر کتنے ہیں ؟ بھئی!جب تخم کہ دیا کہ تویاس ہے۔اصل میں بیرانسانی فطرت ہے کہ وہ مجنس کر تاہے اور مزید کرید تا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پنیج 'جب بات چیت ہونے گئی توذبن میں خیال آیا کہ یملے بھی باتیں ہو کمیں لیکن ملاقات نہ ہوئی۔اللہ کونہ دیکھا اب دہی بات ہے 'باتیں توبعد میں ہوتی رہیں گے۔ اب کمنے لگے۔ ﴿ رَبِّ أَرنِي ﴾ ياالله! تو بجھے اپناآپ تو و کھا میں تيرا · نظاره کرول که میرارب کیما ہے؟ یہ موکیٰ علیہ انسلام خدا سے کہنے لگے۔اللہ نے فرمایا ﴿ قَالَ لَنُ تَرَانِي ﴾ [7:الاعراف:143] اے مویٰ توجھے نہیں دکھے سکتا۔ اس د نیا کی زند گی میں تیری آئکموں میں 'وہ طاقت آہی نہیں سکتی جواللہ کو د مکھے سکے بہتانچہ

رسول الله ﷺ نے الله تعالیٰ کو نمیں ویکھا۔ معراج پر کئے ' صحافی نے یو چھا یارسول الله! هَلُ رَآيَتَ رَبُّكَ كِياآبِ فِي الشِّيرِ وَيَهُما ؟ آب في فرمايا مُو لُورٌ وه نورب-(رواه مسلم مشكوة كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب روية الله تعالى عن ابي ذره ) وه تونورى نورب يرس كياد يكما جيس كيير كيما - كيول؟ انسان میں اتن طافت ہی نہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی آئے صول سے خدا کو دیکھ لے۔ جنتوں میں جاکرسب سے ناب بری نعت ہوگ۔ جنتی جنت میں چلے جاکمیں کے سب نعتیں مل جائیں گی۔ آخری نعمت خداکا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پہلے بی اپناآپ دکھا دیا تو پھر ساراہی کام ختم ہو گیا۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے اینادیدار کسی کو نہیں کروایا۔ زندگی میں نہ موسیٰ علیہ السلام اور نہ نبی علقہ نے خدا کو ویکھا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عا نشہ رمنی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ تنین ہاتیں ہیں جس نے وہ کہیں اس نے خدا پر جموث باندھا۔ میلی بات کیا ہے؟جس نے یہ کما کہ محم علاقہ نے اینے رب کو دیکھا ہے اس نے این اللہ پر جموث باند حااور جس نے یہ کماکہ محم علی کو بہت ہے کہ کل کو کیا ہوگا اس نے بھی اللہ ہر جھوٹ باندھا' تبسری بات جو یہ کتا ہے کہ اللہ تعالی جو اتار تاہے 'محمہ علیہ ا نے اس میں سے بچھ چھیالیا ہے وہ جھوٹ بائد حتا ہے۔ یہ باتنیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنما سے مروی ہیں۔ (رواہ مسلم ' کتاب الايمان و الترمذي مشكوة كتاب صفة الجنة والنار باب روية الله تعالىٰ عن شعبة ﴿ ) موىٰ عليه السلام في جب الله تعالى سے كماكه بالله الوابنا دیدار توکروا تواللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لَنُ تَوَانِي ﴾ اے مویٰ! تو مجھے نہیں دکھ سکتا۔ دیکھوا یہ پھر جیسے جد اصراد کر تاہے کہاجی اچیز لینی ہے 'لبا پیسہ لینا ہے 'لباغبارہ لینا ہے 'اور باپ کتا ہے کہ شمیں 'لیکن جب جہ زیادہ اصرائر کر تاہے تو ایک د ھر دیتا ہے۔ بچو مت' بیٹا ہے ٹھیک نمیں۔ نہیں حبیں۔۔۔اس کو پیلا کر 'پیسلا کر ' تسلی دے کر اس کو مطمئن کر دیتا ہے۔

توموی علیہ السلام نے کما کہ و کھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لَنُ تَرَانِي ﴾ اے موی! تو نہیں دیکھ سکتا۔ جھ میں اتن طاقت نہیں ہے۔اچھا! جب موسیٰ علید السلام کااصرار تھا تو اللہ تنائی نے فرمایا اے موی تجربہ کر۔ ﴿ وَلَكِنِ انْظُو ُ إِلَى الْحَبَلِ ﴾ طور پہاڑ کی طرف ديكه ريس جلى دالا مول أكريه بهاز برداشت كر كميا أكريه بهاز مكاربا ﴿ فَسَوُفَ تَرَانِي ﴾ سجھ لے کہ تو بھی نظارہ کر لے گا۔لیکن اگر بہاڑ بی چورہ چورہ ہو گیا تو پھر تو کیے وكم كارتوانسان اوريه بهاد برجب الله تعالى في بهادير جلى كى ﴿ جَعَلَه وَكُمَّا ﴾ تواس کوریز دریز و کردیا۔ جیسے بیازیں بارود ڈال دیا ہو بلعہ اس سے بھی کہیں زیاد و بیاز مکڑے كارب بوكيار ﴿ وَ حَوَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾ اور موى عليه السلام فيخ كريني كر سيح كر محد ب موش موكر كريز ... ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ ﴾ جب ديربعد جاكر موش آئى توبات بھى سمجھ میں آگئی۔ نیک آدمی ہمیشہ سوچتاہے 'جونہ سویے وہ نیک نمیں 'وہ توباگل ہو تاہے اور بِأَكُلُ بَهِي مومن شيں ہوتا۔ ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ ﴾ جب موسیٰ علیہ السلام کوافاقہ ہول موش آئی تو کھنے گئے ' ﴿ سُبُحنَك ﴾ الله توپاک ہے۔ ﴿ تُبُتُ إِلَيْكَ ﴾ ميرى توبدا كم مين في اصرار كيال من الهي اس قابل نين بول ميرى توبدا ﴿ و أَمَّا أُوَّلُ المُوْمُونِينَ ﴾ اور ميں سب سے پہلے ايمان لا تا ہول 'اس بات ير كد تجھے كوئى سيس ديكھ سكا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موئ علیہ السلام سے بیبات كي۔ موئ علیہ السلام نے اپني غلطي كا اعتراف كركيار الله تعالى كوموى عليه السلام كى إدايدى بيند آئى راب الله تعالى موى عليه السلام كو تفيك دية بين بيار كرتے بين تاكم موى كى ذراد لجوئى ہوجائے۔ ﴿ يَمُو سَنَّى ﴾ اے موی اتو بھے کوئی کم پیاراہے ؟جو تو کتاہے کہ مجھے اپنادیدار کروا۔ اگر میں نے اپنادیدار سي كروليا توكيا تو يحص كم بيارا ب- ﴿ إِنِّي إصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ توريكا

نہیں کہ میں نے ساری دنیا ہیں سے تھے چھاٹا ہے انتخب کیا ہے اور تھے پیغیر ہایا ہے۔ کی میراب سلوک تیرے ساتھ کم ہے؟﴿ وَ بِكَلاَمِي ﴾ مويٰ اپنيبر ميں نے بہت منائے لیکن کلام ہر ایک کے ساتھ شیں کیا۔ تھے سے میں نے بلاواسطہ کلام کیا ہے۔اینے کلام كے ليے "كفتگو كے ليے 'بات چيت كے ليے 'ميں نے تحجے منتف كيا ہے۔ موى بات كرتے ہیں اللہ سنتاہے اللہ بات کر تاہے تو موکیٰ علیہ السلام سنتے ہیں۔ در میان میں نہ جبر اکیل علید السلام کا واسطہ اور نہ کسی اور فرشتہ کا واسطہ ہے۔ ڈائریکٹ دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اگرچہ بردے کے پیھے بی۔بس اے مویٰ! تو مجھے بہت پیار اے۔جس قابل تو تھا'جتنا تجھے ویا جانا چاہے تھا'وہ میں نے تھے وے دیا ہے۔ ﴿ فَحُدُ مَاۤ اَتَیْتُكَ ﴾ لے جو میں تھے دينا مول ربيك قرات ﴿ وَ كُن مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ اور شكر اواكر الله! تولي مجھے ہوئ عزت وے وی ہے۔اللہ اتونے مجھے ہوار تبہ دیاہے۔اللہ کی نعمتول پر شکر اداکر نا ع ہے۔ ایک توانشہ ناراض نہیں ہو تا 'ووسرا اللہ زیادہ حماب نہیں لیتا۔ س لے 'خوب من لے 'جو آومی اللہ کی نعتوں کا شکر اوا کر تاہے 'اللہ اس سے پھر زیاوہ حساب بھی نہیں کر تااور اس کو مزید کچھ ویتا ہے۔ سورہ اہر اہیم میں ہے آگر شکر کر و سے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ ﴿ لَئِنَ شَكَرَتُهُمُ لَاَزِيُدَنَّكُمُ ﴾ [14:ابراهيم :7]اً رُتم شُرَكرو كَ تُوتُّمُمِي مزید دیا جائے گا۔ ﴿ وَ لَئِنُ كَفَرُتُهُم ﴾ أكر ناشكرى كرو كے۔ ﴿ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدً ﴾ پھرميراعذاب براسخت ہے۔اس ليے خدانعت دے 'كوئى عزت دے 'كوئى مال دے 'کوئی خوشی د کھائے تو شکریہ اوا کرنا چاہیے۔اور مجھی فخر نہ کریں کہ میر ا کمال ہے' یہ میری محنت ہے' میں اس قابل شیں تھا'اللہ تیرافضل ہے'جو تونے کیاہے ورنہ میں اس قابل كمان؟ يه تيرانظل بالله في موى عليه السلام يكما ﴿ فَحَدُدُ مَاۤ أَتُسُلُكَ ﴾ من جو تھے دول وہ لے لے۔ ﴿ وَ كُنُ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ ﴾ اور شكر كرنے والوں ميں سے

ہو جا۔ اس سے تیرا ہوا فائدہ ہوگا۔ اب موکیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ﴿ وَ كَتَبُنَا لَهُ فِي الْلَوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ بدلے كتاب اس مي لوگول كي بدايت کے لیے سب بچھ ہے۔ اوگوں کے جتنے مسائل ہیں ان کوید کتاب حل کرے گ ۔ اب ہے ﴿ سَأَصُرِفُ عَنُ النِّبَى الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُونَ . کی بات جو خدا ہتار ہاہے وہ یہ ہے۔ فِي الْأَرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ اس كتاب سے محروم كون رہے گا؟ توجہ سے عے! ﴿ ساک صرف کی میں انھیں اس کتاب کے قریب بھی نہیں سے تعدوں گا۔اس کتاب کا ال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں ان کو ہٹادوں گا۔ ہٹ جاؤ ' یہ تمھارے لیے نہیں۔ اب دیکھو! قرآن ہے محرومی کن لوگوں کو ہوتی ہے۔اللہ نے موٹ علیہ السلام کو تورات وی اور بتایا کہ بیہ ہدایت کی کتاب ہے اور مدایت کے تمام امور اس کے اندر موجود ہیں۔ یوی جامع کتاب ہے' لیکن اس کتاب سے محروم کون رہے۔ ﴿ سَاَصُرُ فَ ﴾ جود نیامیں اپنے آپ کو ہوا سمجمتا ہے۔ اس کو قرآن کا' تورات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لیڈر کیول محروم ہیں' یہ کیول بد خت ہیں ؟اس لیے کہ وہ اپنے آپ کوہوا سمجھتے ہیں۔اور قر آن کو بلکا سمجھتے ہیں ' قر آن کو ح کم نہیں مانتے۔ قرآن کی حکومت زمین پر قائم نہیں کرتے۔وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسمبلیاں ہیں' ہماری کابینہ ہے 'ہمار البتانظام ہے۔ فرمایاجوایے آپ کوبروا سمجھتا ہے میں اس کو ہٹادوں گا۔ کہ چل سے کتاب تیرے لیے نہیں ہے۔ان کا کیا حال ہوگا ان کی زندگی کس فتم کی ہوگ۔ ﴿ وَ أَنُ يَّرَوُ الكُلَّ ايَةِ لِاَ يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ ال كوبر بريشاني بردليل جوده جوت مآتكين ال كودكها دوراس كوتم بھي اختيار نهيں كريں ہے۔ ﴿ وَ أَنْ يَرَوُ ا سَبِيْلَ الْغَيِّ ﴾ ان كو مرای کی راہ د کھلاؤ' ﴿ يَتَحِدُونُهُ سَبِيُلا ﴾ فوراا ختيار كرليں گے۔ ديكھا آپ نے کہ ہمارے ملک میں جوہڑے لوگ ہیں' وہید قسمت ہیں'بد خت ہیں' محروم ہیں'ان کا حال کیا ہے ؟ قرآن کیے ان کو اچھا نہیں لگتا۔ امریکہ سے کوئی آجائے 'بدخت سب پیچھے لگ جاتے

میرے بھ تیوایہ بی نے وعظ کیاہے 'آپ نے سنا'آپ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ
آپ غافل تو نہیں ہیں ؟ جمد کا کیافا کدہ ہے ؟ اس قرآن کو سننے کا کیافا کدہ ہے ؟ ہی کہ جب
یہ قرآن ہوئے 'قرآن جو کتا ہے وہ جمارے سامنے آئے۔ ہم اس کو فوراا پناوپر المجاوپر اللہ علی گے۔ اس کو فوراا پناوپر وی کتا ہے وہ جمارے کہ کمیں یہ ہم پر فٹ تو نہیں آتا۔ میرے ہما تیوا جو
اس گے۔ اس کو فٹ کر کے دیکھیں گے کہ کمیں یہ ہم پر فٹ تو نہیں آتا۔ میرے ہما تیوا جو
اس نافر پر ھے لیں اور روزے رکھ لیں۔ لیکن روزے رکھ کر بھی ووز فی ہوں گے۔ نماذ پڑھ کر
یمی دوز فی ہوں گے۔ قرآن پڑھ کر بھی دوز فی ہوں گے۔ آپ علی ایس کیاں کیا کہ علم
اٹھ جائے گا'ایک ایساد فت آئے گاکہ علم اٹھ جائے گا۔ صحافی کئے لگا یار سول اللہ علی ہے یہ
اٹھ جائے گا'ایک ایساد فت آئے گاکہ علم اٹھ جائے گا۔ صحافی کئے لگا یار سول اللہ علی ہوں کو پڑھا تے ہیں' ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھا تے ہیں' ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھا تے ہیں' ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھا تے ہیں۔ سلسلہ جاری رہے گا' علی اٹھ جائے گا۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: ہمی پڑھا کیں گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا' علی انتخابی نہیں۔ (ہمنق علیہ 'مشکوۃ کاب اللفن' وہما ہیں بین ۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا' تاب اللفن' وسمجھا ہی نہیں۔ (ہمنق علیہ 'مشکوۃ کاب اللفن' وہما ہیں بین ۔ (ہمنق علیہ 'مشکوۃ کاب اللفن' وہما ہیں بین ۔ (ہمنق علیہ 'مشکوۃ کاب اللفن'

میرے بھائیو! علم روشن ہے۔اب رستہ نظر آجائے توروشن ہے اور اگر آپ اند میرے میں بی ہوں تو روشی کمال ہے ؟ قرآن یر ایمان س کا ہے ؟ توجہ ہے سے اسو چے۔ قرآن برایمان اس کا ہے جس کو آخرت کی راہ نظر آتی ہے۔ جس کو آخرت کی راہ نظر نہیں آتی۔ قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن کی دوشنی ہے ہی نہیں۔ اس کے اندرایمان ہے ہی شہیں۔ ویکھواسورج کی روشنی توہے نیکن اندھے کے لیے کوئی روشیٰ نہیں۔ اب یہ کیوں ؟اس لیے کہ اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں۔ قرآن سورج ہے۔ اب جو کوئی اس ہے روشنی نہیں حاصل کر تاوہ توجیگاؤر ہے۔اس کی آگلھیں ہی نہیں تھلتیں۔ سورج کااس میں کیا قصور ہے ؟ سورج توسورج ہے۔ چگاڈر کو دان میں نظر نہیں آتا۔ قسور کس کا ہے کمہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ سومیرے بھائیو! چو قر آن آنے کے بعد بھی اند عیرے میں ہی رہے' اس کی زندگی آخرت کی زندگی نہ ہو'وہ صحیح سیٹ ہو کر کام نہ جلائے تو چریہ سمجھ لوکہ اس کا بمان نہیں ہے۔اس کے اندر لائٹ نہیں ہے۔ آپ نے مجھی سوچاکہ انسان دیکھتا کیے ہے ؟ دیکھیے! اللہ نے دیکھنے کا یہ نظام کیے بیٹایا ہے۔ ویلیے جو پڑھنے والے ہیں ' ڈاکٹر خوب سیجھتے ہیں کہ لائٹ باہر کتنی بھی ہو 'کتنی ہی پادر کابلب کیوں نہ ہو' سورج بھی ہو' لیکن آپ کو تب نظر آئے گاجب آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہوگی' آپ کے اندر لائٹ ہوتی۔ اور اگر آپ والی لائٹ ختم ہو جائے تو ہم قصہ ختم ہے۔ جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اندھرہ جا اندھرہ ہے۔ اور ہمیں ان كود كيه كركيا صدر كياوز راعظم ميافلال ميافلال ...ان كود كيه كرترس آتاب.

میرے بھائیو! یہ بھی من لو۔ آدمی گندھا ہو' آدمی بر اہو' اس کو خوش نصیب سمجھنا'اس کی تعریف کرنے سے خدا کا عرش ال جاتا ہے۔ جب ایک آدمی خواہ وہ ہادشاہ ہی

کیوں نہ ہو 'کتنا ہی ہوے ہے ہوا کیوں نہ ہو 'مجھی اس کی تعریف نہ کر دیہ کہیں ایبانہ ہو کہ حمدار ابھی بیتہ کٹ جائے۔اللہ کا شکر ہے کہ بہت <sup>ع</sup>ناہ گار ہیں الیکن یقین جانے ان کو او پر سے لے کرنچے تک دیکھ دیکھ کرخداکی فتم ترس آتا ہے۔ غلام اسحاق خان کیا ہے نظیر کیا ہمیا فلال اکیافلال --- ان کود کیم کرترس آتاہے کہ یااللہ اان جیسابھی کوئی بر بخت ہو گااز ندگی کیا ہے ؟ کتنی دیر کی زندگی ہے ؟ لیکن حشر کیا ہوگا ؟ صدیث میں آتا ہے کہ اللہ کسی کو حکومت وے دے ' تحصیلدار بیادے' ڈی کی بیادے 'کمشنر بیا دیے' حاکم بیا دے۔ چھوٹا بن جائے' قاضی بن جائے 'مجسٹر بہت بن جائے 'اس کو حکومت مل جائے۔۔۔ فرمایاوہ سیجھ لے کہ مجھے قیامت کے دن کند چھری ہے ذاح کیا جائے گا۔ (رواہ احمد والترمذی ' و ابوداؤد ' و ابن ماجة مشكوة كتاب القضاء ' باب العمل في القضاء والخوف عن ابي هريرة إن بياتنا نظرناك كام ب 'ببت بركادمه داری ہے۔ جارے بال بہ تفریحاً تھوڑے سے بیسے یاس آجائیں 'یاد کیل صاحب کی بریش ذرازیادہ ہو جائے' تواہے تھجلی ہونے لگ جاتی ہے کہ الیکش میں کھڑ اہو جاؤں'وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑ اہو جاؤں 'پھر میں در برین جاؤں اور دل میں کیاہے کہ دیامیں عزت ہوگی اور بیسے کما کیں سے۔ خداکار سول علی کیا کہتاہے ؟اگر اختیار تیرے قبضے میں آگیا ہمری تجھے الل سن والم تون مياريوان كيا يا چھونان كيا سجھ لے كه كند چھرى سے تجے ذرج كيا جائے گا۔ اب پھرید دیکھاجائے گاکہ تونے حکومت کیے کی ہے؟ حضرت عمرین عبدالعزیز کی مثال موجودہے۔ چونکہ خاندانی شنرادے تھے جسم اتنا یلا ہوا تھا کہ پیٹے بیٹے گر رہاہے اور اس قدر کیم تھے کہ پناہ عندا! حدیث میں آتاہے کہ میددوز فیوں کی علامت ہے۔ جیسے تھانیداروں کے ہوتا ہے۔ مفکوق شریف میں حدیث ہے کہ بد دوز خیول کی علامت ہے۔ (مشکوة كتاب صفة القيامة والحنة والنار ' باب صفة النار وا هلها ١٠ عن یلے ہوئے استے یلے ہوئے لیکن دیکھ لو کہ جب خلیفہ بن گئے تو جسم کے کسی جھے ہے چنگی

بھر و بھوشت ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ لینی سو کھ گئے۔ بیہ حالت تھی غم اور فکر کی وجہ ہے۔ تاریخ بدایہ والنھامیہ میں ان کے حالات کے بارے لکھاہے کہ نوسال بعدوہ کسی کوخواب میں لے ' ہو جھا سنا کیا حال ہے ؟ وہ کہنے لگے کہ میرے زمانے میں ایک بل ٹوٹ گیا تھا 'اس کے حابيم پيسارها اب چموڻا هول (البدايه والنهايه ترجمه خليفه عمر بن عبدالعزیز ) اب دیکھونا۔۔۔ سارا ملک ٹوٹ گیا۔ دوسروں کی ذمہ داری ہے الکن بلآخر ذمہ داری سب ہے بوے حاکم پر آتی ہے کہ جب تو خلیفہ بنا تھا'یاحا کم تھا' تیرا فرض تھا کہ ہر چیز کی دکھیر بھال کرتا'ایساکیوں ہوا؟ بینی اگر لوگوں کے دلول میں ایمان ہو کہ یہ چیز کیا ہے تو پھر یہ حالت موجو آج جاری ہے ؟ سواللہ نے قرآن میں بہات نشانی کے طور پر فرمائی کہ اس کو خوب سمجھ لو'جو غافل ہے'جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ وہ دوزخی ہے۔ سومیرے مھائيوا خوب توجه كے ساتھ اپن اصلاح كى كوشش كرو۔ ادھر أكر آپ كادل نہ مڑے ' تو آپ سجھتے نہیں کہ بیا بدفتهتی ہے۔ ایک آومی اگر پیمار ہو جائے' ہو میو پیتھک علاج کروا لیا' ایلو پیتھک اور یونانی علاج بھی کروایا' یماری ٹھیک ہی نہ ہو تو پھروہ کیاسو چاہے؟ یہی نہ شاید میں مرہی جاؤں۔ کوئی دوائی فٹ نہیں آتی۔ برداغم ہو تاہے 'بردافکر ہو تاہے۔ اب آپ جب مسئلے سنتے ہیں' باتیں سنتے ہیں' جمعہ پڑھ لیتے ہیں' درس سن لیتے ہیں الیکن اگر کلی وہیں کی وہی ہی رہے 'اور آپ کے اندر کچھ حرکت پیدانہ ہو تو پھر بدید قتمتی کی علامت ہے۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آپ کو فکر کرنی جاہیے اور پھر بعض لوگ جو غافل ہیں 'اب دیکھوجو داڑھی منڈا تاہے 'اس گناہ بے لذت کامر تکب ہو تاہے تووہ مفت کا مجرم ٹھسرا۔ آپ دیانت داری ے بتاکیں آپ کادل کیا کتاہے کہ واڑھی رکھنا مسلمان کی نشانی ہے اسلامی شعار میں یہ چز شامل ہے تووہ کیوں نہیں رکھتا؟ یک ہے کہ آخرت کا ڈر نہیں 'ورنہ دیکھو' معمولی معمولی غلطیوں سے تائب کیول نہ ہول۔ سب لوگ جب میدان محشر میں جمع ہول سے 'حساب کتاب شروع نہیں ہوگا'نیک بھی ہول سے اور بد بھی' تپش اور گرمی اتنی ہوگی کہ اینے اعمال کے تحت کوئی اینے بینے میں یاؤل تک ڈوباہوا ہوگا 'کوئی کمر تک 'کسی کا پچھ حال ہو گااور کسی کا

کچھ۔ بہت ہری حالت میں ایک گروپ تیار ہو گا'ایک وفدینے گا۔ دہ آدم علیہ انسلام کے پاس جائیں مے کہ آپ ہم سب کے لباہیں ہم مودی مصیبت میں ہیں اور اللہ نے آپ کو اسے ہاتھ ہے پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ کے بوے بیارے ہیں' اللہ ہے کہیں کہ فیصلہ کرے 'جنت میں جانے والے جنت میں جائیں اور دوزخ میں جانے والے دوزخ میں جائیں۔ ہماری جان چھوٹے'یہ کام پوراہو جائے'آدم علیہ السلام کمیں گے۔ بھٹی! ٹھیک ہے'میں تحصار لباپ موں الكين كياكروں؟ محصي غلطي مو كل الله نے محصي كما تعان ﴿ وَ لاَ تَقُرّ بَا هذهِ الشَّحَرَةَ ﴾ [2: البقرة: 35] اس ورفت كالحيل نه كهانا من كها ينها مجعة ورلكتاب اب آپ دیانتداری سے بتائیں۔ داڑھی منڈ انابرواہے یادہ زیادہ برواگناہ تھاجو آدم علیہ السلام نے كرايا؟ آدم عليه السلام وركمارك الله كياس نهيس جارب كه محصة رلگ راب والانكه الله تعالى في معاف يهى كرديا تفار كيونك آپ في يد دعا مائكى متى ﴿ رَبَّنَا طَلَمُنَا أَنْفُسنَنَا ﴾ الله محمد بهى اور ميرى بيوى سے بھى غلطى بوگى۔ ﴿ وَ إِن كُم تَغَفِيرُ لَنَا وَ تَرُحَمُنَا ﴾ اگر تونے ہمیں عش نہ دیا ہم پر رحم نہ کیا ﴿ لَنَكُولَنَ مِنَ النحسيرين ﴾[7الاعراف:23] تو ماراكوكي محكانه نيس ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [2: البقرة: 37] الله مربان مو مميارليكن ول من ابھى داغ موجود ، شرم ك مارى ابھی اللہ کے سامنے نہیں جانے۔ فرملیا: مجھے اللہ کے باس جانے سے ڈر لگتاہے 'یہ وقت بردا سخت ہے اللہ کہیں ڈانٹ نہ دے اس لیے میں نہیں جاسکتا۔ تم آدم ٹانی (نوح علیہ السلام) کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ وفد نوح علیہ السلام کے پاس جائے گاکہ آپ اللہ ہے کہیں کہ حساب كتاب كرے و حضرت نوح عليه السلام نے ساڑھے نوسال اللہ كے دين كى خاطر قوم ے پھر کھائے۔ کتنی بوی محنت ہے ؟ اور قرآن کتاہے ' ﴿ فَلَبِتْ فِيهِمُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلاَّ خَمُسِيُنَ عَامًا ﴾ [29:العنكبوت:14]ماڙھےنوسوسال اپي قوم ميں

رہ کروعظ کرتے رہے۔ اور پھر پر پھر مارتے ادر نداق کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ سب باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن ہیں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعاکی تھی کہ یااللہ اہائے مير ابيٹاؤوب رہاہے۔اللہ! فضل کر۔اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ مجھے ڈر لگتاہے ' میں نہیں جا سكآ\_اندازه كريں! جن كويہ احساس ہے كہ يہ گناه ہے 'يہ غلطى ہے ان كايہ حال ہے۔ اب آپ سوچیں!نوح علیہ السلام کاوہ معاملہ ہوا ہے۔ یا جو آپ و ندنا کر روزانہ شیو کرتے ہیں۔ شیشے کے سامنے بیٹھ کر' بینترے بدل بدل کر اس لیے کدلوگ مجھے مولوی نہ کسیں۔ داڑھی میجرنه کمیں <sup>•</sup> مجھے فلال نه کمیں ۔ اور آپ کو پھر بھی فکر نمیں که میری آخرت برباد ہور ہی ہے۔ ویکھیے آگناہ خواہ کتناہی چھوٹا ہو'باربار کرنے سے بہت بڑائن جاتا ہے۔ حتی کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ علی بذا القیاس ۔۔۔! پھر اہر اہیم علیہ السلام سے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی طرف گائیڈ کر دیں گے کہ او صریطے جاؤ۔ ابر اہیم علیہ السلام کمیں گے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ میں اپنی ہوی کو بہن کمہ بیٹھا تھا۔جب بادشاہ نے میری ہوی کو پکڑ لیا اور مجھ سے یو چھاکہ یہ کون ہے ؟ میں نے یہ کہ دیا کہ یہ میری بھن ہے۔اس لیے کہ میری جان چ جائے 'مجھے ڈر لگتاہے 'میں اللہ کے پاس نہیں جاسکتا۔ پھر موی علیہ انسلام کے پاس آئیں سے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈریں گے ہی آیک دفعہ آیک قبطی آدمی ظلم کرر ہاتھا ہیں نے اس کے مکامار دیا 'وہو ہیں مر گیا تھا۔ میں بیہ کام کر بیٹھا' مجھے بھی ذر لگتاہے 'میں اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ اس طرح حضرت عیسی علیہ السلام بھی ڈریں گے کہ میری قوم نے مجھے خدامادیا تھا' وہ مجھے اللہ کابیٹا کہتے تھے۔ مجھے توؤر لگتاہے 'ای وجہ سے شرم آتی ہے۔ میں اللہ کے پاس ای وجہ سے شیں جا کتا۔ (متفق علیہ 'مشکو ہ کتاب القيامة و الجنة والنار 'باب الحوض والشفاعة عن انسَّ ' فصل اول ) تواندازہ کرلیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے 'آخرت کی فکر ہوتی ہے 'وہ ہماری طرح سے نڈر شیں ہو تا۔ یہ میں بھی تشکیم کر تا ہوں' قر آن وحدیث اس کو تشکیم کرتے ہیں کہ انبان آخرانسان ہے 'غلطی اس ہے ہو ہی جاتی ہے۔ گناہ سر زد ہو جاتا ہے۔ اس

> وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين خطيم ثافي

س: کیاہمارے نبی علی کا جنازہ ہواتھا اگر ہواتھا تو کس صحافی نے پڑھایاتھا؟
ج:رسول اللہ علی کا جنازہ نہیں ہوا ، جیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں۔ ایک آد می آگے ہوتا
ہواتھا۔ آپ کی صفیں باندھ کر چیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علی کا جنازہ ایسے نہیں ہواتھا۔ آپ کی میت آپ کے جرہ میں تھی اور دس دس کی ٹولیاں آئی تھیں اور درود پڑھ کر چلی جاتیں ہوں اس کر رہے کہ جرہ میں تھی اور دس دس کی ٹولیاں آئی تھیں اور درود پڑھ کر جلی جاتے ہیں۔ اس طرح ہوگی گڑھ کے جاتے ہے۔ بایک رات گزرگی اور دن بھی گڑھ گیا۔ پچھ محصبہ اور اس طرح ہوگ آکر درود پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ بایک بیا اقرار بھی کرتے تھے یا اللہ اتو نے محمد طرح ہوگی آکر درود پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ بایک بیا اقرار بھی کرتے تھے یا اللہ اتو نے محمد

علی کو پیغام دیاا نھوں نے وہ ہم تک پہنچادیا۔ اور اس طرح وہ تصدیق ہمی کرتے جاتے تھے۔
یہ اس طرح سے ہواہے' یہ ایسے ہواہے۔ (الرحیق المنحتوم ص:755) آپ
علی کا جنازہ اس لیے نمیں ہوا کہ آپ کا کوئی امام نمیں ہو سکتا' نہ زندگی میں نہ زندگی کے بعد۔ جس طرح ہماری نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ایسے نمیں ہوئی۔۔۔

س: اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو دوسری کے ساتھ پڑھ سکتاہے کہ نہیں ؟ یعنی فجر ظہر کے ساتھ بڑھ سکتاہے کہ نہیں ؟

ج: نمازوں کے بارے میں یہ سئلہ س لیس کم اکثر لوگوں کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے' توان کی جب نماز قضا ہو جائے تواس کی صورت یہ ہے کہ جو نمی اسے موقع ملے تووہ فورااے پڑھ لے۔مثلااً كرسوميا سورج نكل آيا جب آنكه كھلے كى تودى اس كاوقت ہوگا۔ صرف يه و كھنا ہو ما کہ سورج تو نہیں نگل رہا۔ جب سورج یوراباہر نکل آئے تو پھر پڑھے۔ ایسے ہی سورج بالكل سرير ہو تواس وقت بھی نہ پڑھے۔ سورج جب ڈھل' یعنی یانچ جیمہ منٹ انتظار کر لے 'ظهر يرسے 'اس طرح سے سورج غروب ہو رہا ہو' تو ابتد نبہ كرے 'جو ننى غروب ہو جانئے' تو وہ نماز پڑھ لے اور پھر قضا کی صورت ہے ہونی جاہے اگر آدی سنر میں ہو' تو ہے سمولت بھی ہے۔اوراس کواجازت ہے کہ آدمی ظہر اور عصر کو جمع کرلے۔مغرب اور عشاء کو جمع کرلے۔ اور فجر اکیلی پڑھے۔مثلا آپ کو سغر در پیش ہو گیا "گیارہ بے آپ کی گاڑی کو روانہ ہو ناہے' تو آپ سغر شروع کر دیں۔ابھی ظہر کاوقت نہیں ہے' آپ جمال بہنچ جائیں وہاں آگر عصر کاوفت ہو جائے اتو عصر کے ساتھ ظہر ملا کر پڑھ لیں۔اور آگر آپ نے دواڑھائی جے کمیں جانا ہو توایک ہے ظہر کاوقت شروع ہے 'ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں پھرا پنے سفر کوجاری رسمیں۔ یہ جمع تقدیم اور پہلی صورت جمع تاخیر کی ہے۔ یہ نبی علی کا طریقہ ہے كد إذًا كَانَ عَلَى ظَهُر سنيرجب آب سغر من موت تو نمازون كوجع كر ليت مغرب عشاء کے ساتھ اور ظہر کو عصر کے ساتھ۔اوراس کے علاوہ کوئی مجبوری کی اور صورت ہو مائة تر. (رواه البخاري مشكوة كتا ب الصلوة باب الصلوة

السفر عن ابهی عباس م بعیه که جنگ خندق میں حضور ﷺ ایسے مصروف ہوئے' جنگ میں خندق کھدوارہے ہیں او هر کافرول کا خطرہ ہے اکوئی او هرے بڑھ رہاہے اکوئی او هر پڑھ رہاہے او هر جواندر يمودي جمع تھے 'انھول نے غداري كروي۔ آپ كي ظهر رہ كئي' عصر روسکی' مغرب روسکی' عشاء کے وقت آپ نے بیہ ساری نمازیں پڑھیں۔ سنتیں شمیں یڑھی جاتیں۔جب ایک نمازرہ جائے تو سنتیں نہیں پڑھی۔اللہ کے رسول ﷺ نے دعاہمی ﴿ مَلاَءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بُيُونَتَهُمُ وَ قُبُورَهُمُ نَارًا ﴾ الله الأول عَلَيْهِمُ بَيُونَهُمُ ول كو ہوں ہے بھر دے۔انھوں نے ہمیں ایبا الجھایا کہ میری نمازیں جو ہیں وہ وقت پر ادا نہ بوكير. (صحيح البحاري كتاب المغازي باب غزوة الحندق عن علی صلی اور یہ جو تبلیغی جماعت دالے میں 'یہ کتنا تکلف کرنے میں 'دیکھوااللہ سفر میں روزے چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے 'خصوصااگر تکلیف ہو' توروزہ رکھنا منع ہے۔ اگر تکلیف نه ہو'آپ روزہ نباہ سکیں اور سمجھیں کہ بھربعد میں رکھنا مشکل ہوگا تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔لیکن اگر تکلیف کاڈر ہو جمر میوں کاسنر ہو اور تکلیف کے بوجہ جانے کاخد شہ ہو توروزہ ر کھنا "کناہ ہے۔ایک آدی گری کاموسم تھا' ہے ہوش ہو گیا'لوگ اس کے گرد جمع ہو مھے' علیہ یہ روزے دار ہے جو بے ہوش ہو چکا ہے۔ فرایا:سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیک ہے؟ (بحاري شريف 'مشكوة' كتاب الصوم' باب صوم المسافر عن جابر ) اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہاہے 'یہ کوئی نیک ہے ؟ای طرح سے فماز کا معاملہ ہے۔ کیااللہ کے رسول علی ہے بوھ کر کسی کو نماز کی زیادہ فکر ہوسکتی ہے ؟ آپ نماز دل کو جع کر لیتے تھے۔ یہ ہماری تبلیغی جماعت ہے۔ گاڑی میں ہی باتنگیں شروع ہو تکئیں۔ تبھی ڈرا ئیور سے کمیں گے کہ روک لے۔ یہ سب تکلفات میں۔ خواہ مخواہ اپنے گلے میں مصیبت والنے والی بات ہے۔ جب نبی علی و خصت دے رہے ہیں اینا عمل کر کے د کھارہ میں ' تو

زبادہ نمازی بنتا زیادہ پکابنتا ہے کوئی انچھی بات ہے ؟خواہ مخواہ اینے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں۔اورید علیوں کا نہی حال ہو تاہے۔ کہ سنتیں ان سے رہ حاتی ہیں اورید عتیں ان ہے چلتی • ہیں۔ ای طرح ، تبلیغی جماعت دالے نیکیاں انتھی کرتے ہیں 'ساری سوار یول کو اٹھا دیتے ہیں' وہیں اذا نمیں دیتے ہیں۔ خواہ کچھ ہو سکے بانہ 'ڈرا ئیور سے کہیں گے کہ روکو۔ اگر نہ رو کے تو کمیں سے دیکھوجی ایہ کافر' یہ ہے ایمان ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ توبیہ تکلفات ين الدَّيْنَ يُسُرُّ رسول الشَّعَيِّ فرمات بين كه دين آسان جد و كن يُشاك اللَّيْنُ أَحَدُ جو بھی وین سے جُنگ كرے گاوہ بار جائے گا۔ جمال الله تعالى آسانی دے۔ (رواه البخاري مشكوة كتاب الصلوة عاب القصد عصر في العمل ' فصل اول عن ابي هريرة ﴿ يُريَدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَ لاَ يُريُدُ بكُمُ الْعُسُرُ ﴾[2: البقرة: 185] الله تحمار عما تعد آساني عابتا ب- تحميل عل نہیں کرنا جاہتا۔ جمال رسول اللہ علیقی اجازت دیں ' تو آدمی اس سے کیوں فائد ونہ اٹھائے۔ · پھراس کے ہوتے ہوئے مصیبت اور شکی میں پڑتا کوئی عقمندی کی بات تمیں۔ ریے و قونی کی بانتہ۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان\_\_\_\_

## خطبه نمبر26

اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدُى ُ مُحَمَّدٍ عَلَيْتُ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدُى ُ مُحَمَّدٍ عَلَيْتُهُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَلَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَلَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَلَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَلَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَلَةٍ فِي النَّارِ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ الْمَنَامِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَهُ السَّعُى قَالَ يَبُنَى النِّي اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمَنَامِ اللَّهُ مِنَ الصَّبْرِيُنَ ﴾ [37: الصَّفَّت: 102] اللَّهُ مِنَ الصَّبْرِيُنَ ﴾ [37: الصَّفَّت: 102]

میرے مسلمان بھا تیوا یہ عیدالاضی ہے ، بھن پڑھے لکھ لوگ اس کوعیدالفی کمہ ویتے ہیں۔ یہ الکل غلط ہے ' اس کانام عیدالاضی یا عیدالفیایہ۔ یہ قربانی کی عید ہے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ علیہ نے فرایا: هذہ سنت اُبیکہ اُبر هیئہ (رواہ احمد ' ابن خبال مشکوہ کتاب الصلوہ ' باب فی الاضحیة عن زید بن ارقم ' فصل ثالث ) عرب جو تھ ' کے کوگ 'ان سے میان کرتے ہوئے فرایا کہ محمارے باپ ایراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ایراہیم علیہ السلام

کی سنت توبہ تھی کہ انھول نے اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام کوؤے کیا ان کے مگلے پر چھری چلائی۔ تواللہ تعالی نے اس میں کھے ترمیم کرے 'جمارے لیے سے سنت مادیا۔ کہ آپ جانوروں ے گلے پر چھری چلائیں۔ خواب میں د کھایا کہ میں اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام کوؤٹ کررہا مول الشير ين سع خواب بيان كيا ﴿ إِنِّي أَرْى فِي الْمَنَامِ ٱنِّي أَذْبَعَكَ فَانْظُرُ مًا ذَا قَرْى ﴾ اے بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذرا کر رہا ہوں۔ اب توبتا تیری رائے کیا ہے ؟ دونوں کا یہ امتحان تھا۔اسا عیل علیہ السلام سنجھلے ہوئے جوان تھے اور ار اہم علیہ السلام ہوڑھے تھے تو پینے نے کہا یا ایکتِ افْعَلُ مَا تُؤُمَّرُ ﴾ اے لاجان! جو تھم ملاہے اس کو پوراکریں 'نبی کاخواب وحی ہوتی ہے 'اللہ کا تھم ہوتا ہے۔اس لیے حضرت اساعیل علیہ السلام نے کہا: اباجان ! جو تھم آپ کو ملاہے اس کو کر بور اکر وجیے۔ اگر آپ نے مجھے ذیج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں ذیج ہو رہا ہوں تو آپ سے کام کر ڈالیے۔ سَتَجَدُّنِيُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصُّبُرِيُنَ ﴾ أكرالقدنے فِإِلَوْآبِ وَيَكُصِل كے كہ میں بالکل صبر کروں گار 'جزع فزع کا اظهار نہیں کردل گا۔ چنانچہ انھوں نے اسے بیٹے کو لٹا لیا۔ ﴿ فَلَمَّا أَسُلُمَا ﴾ جب دونوں مسلمان ہو گئے اور مسلمان كوئى كب ہوتا ہے؟ جب الله كا حكم مان لے اور جب نه مانے تو كياراب دونوں تيار مو كئے الله نے كيا الفاظ استعال کے:﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا ﴾ أكرباب كتاكه بائے ميرابينا إي منيں فرج كرتا۔ مجھ بوھائے میں ملا ہے۔ اور بیریٹا کہ لبامیں سے ظلم شیں ہونے دول گا میں چھری شیس جلانے روں گا تو دونوں کا فرہو جاتے۔لیکن ہوا کیا؟ دونوں تیار ہو گئے۔اللہ نے بھی کیسے پیارے الفاظ استعال کیے تاکہ لوگوں کو اسلام کے معنی کا پند چل جائے۔ چلے آرہے تھے۔ دونوں مسلمان تھے 'باب نی ۔۔۔ بیٹانی ہونے والا۔۔ ووٹول مسلمان۔۔ اب امتحال آرہا ہے۔ الله ایک تحكم دے رہاہے 'آگروہ تحكم مان ليس تووہ مسلمان اور آگرا نكار كرديں تو پچيملااسلام بھي گيا۔ اور

آ کے کے لیے بھی نام خارج ہو گیا۔ ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ جبود الله كا حكم مانے كے ليے تیار ہو مکئے۔ ﴿ وَ مَلَّهُ ۚ لِلْمُحَبِينِ ﴾ اورباپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کیااور چھری پھیر دى الله تعالى فرمات بيس كه بم في آوازدى و قَدُ صَدَّقَت الرُّءُ يَا ﴾ تو في ابنا خواب سیج کر د کھایا۔ اب بیہ ہمارا فضل ہے ، تواتی آئکھوں سے پٹی کھول اور د کھے کیا ہواہے ؟ چنانچ دورد يكھتے إلى ﴿ وَ فَدَيَّنَهُ بِذِبُحِ عَظِيمٍ ﴾ [37: الصفت 102-107] : كياديكھتے ہيں ايك د نبہ ذرج كيا ہوا آھے براہے۔ پيٹے كوايك طرف كر ديااور پية بھى نہيں لگا۔ چھری چلانے والے بیٹے پر چھری چلارہاہے الیکن اللہ اس کوبدل کر د نے بر چلارہاہے۔ جب آئکھیں کھولی تودیکھاکہ و نبہ ذرح ہوا پڑاہے۔اب ہمارٹے لیے سنت بیہ ہو گئی۔ کہ تم جانور ا بی ذع کر دیا کرو۔ لیکن شرط بہ ہے کہ میلے مسلمان ہو۔ قربانی کرنے سے میلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان نہیں تو پھر خواہ بچھ بھی کرلو۔ پچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چو تکہ یہ جو ا عمال ہیں ' بیداللہ کے ذہبے ہمارا قرض ہے۔اللہ کہناہے کہ میں ہر عمل کی جزادوں گا 'اس کا بدلہ دوں گا'لیکن کس کو ؟ جس ہے میر اکنٹریکٹ ہواہے۔ میراجس سے معاہدہ ہے۔ میرا معاہدہ مسلمان ہے ہے۔ کا فرسے میر اکوئی معاہدہ نہیں۔اس کو دنیا میں ہی دے کر اس کابد لہ چکادول گا۔ عزت 'افتدار 'شرت کلان از میں ترتی۔۔۔ دنیامیں سب سچھ دے دول گا۔ لیکن آثرت من ﴿ أُولِيَكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ [3: ال عمران: 77] آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمان ہیں جس سے میر او عدہ ہے کہ تیری نماز کا تجھے اجر ملے گا'تیری قربانی کا تجھے اجر ملے گا'سومیرے بھائیوایہ قربانی ہے۔اس کے لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آپ نے مجھی غور کیا ہے ؟اب آپ قربانی کے لیے کوئی بھی جانور خریدیں 'آپ اس کویوں گہری نگاہ سے دیکھیں گے۔ دوسر دل کو بھی د کھائیں گے ۔۔۔ اس کے سینگ' اس کی جال' اس کی آئٹھیں۔۔۔ کہیں لکھوا تو شیں۔۔ دم کٹا تو نہیں۔۔۔ سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا۔۔۔ اور کسی قتم کا کوئی عیب تو نہیں۔جب ہر طریقے ہے'

ہر طرف اطمینان ساہو جاتاہے تو پھراس کو خریدا جاتا ہے۔ یہ تسلی کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کوریٹاہو تاہے۔ یہ کوشت تو فروخت شیں کرنا نہ اس کی کھال کو پیمناہے۔ خود کھاناہے اور مسلمانوں کو کھلانا ہے۔ یہ کہ دہ اللہ کامال ہے۔اللہ مال ایسابی لیتا ہے جوبالکل صحیح سالم ہو۔ الله كمتاب، تو قرباني ميرے ليے كرتا ہے ؟ تو جانور كو ديكيم كه كيا ہے ؟ صحح سالم ب ؟ میں تھے دیکھا ہوں کہ تو ہورا مسلمان ہے۔ تیرامیرے ساتھ کشریکٹ ہے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو' حالانکہ سینگ آب ہے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس طرح کوئی اور نقص ہو' تو آپ قربانی نمیں کریں گے۔ کیونکہ بدبالکل نا قص ہے۔ اور نا قص چیز اللہ قبول نہیں کر نا۔ جس ْطرح تو جانور کو دیکھتاہے کہ کیسا منجے سالم ہے۔ای طرح میں بھی بچھے دیکھتا ہوں کہ تو مسلمان ہے کہ نمیں۔ جس طرح نقص دار جانور قربانی کے لائق نمیں 'اسی طرح اگر توب نماز ہو' تیرا پیبہ حرام کا ہو' تیرا دین ایمان خراب ہو' تو آدھا' پدنا' یا چو تھائی مسلمان ہو' تو تیری قربانی کیسے ہو جائے گی ؟ کیا ہیہ ٹھکانے کی بات نہیں ہے ؟ ایسی بات کو لوگ یوں ٹال دیتے ہیں کہ جی اِ مولویوں کا کیا اعتبارے ؟ مولوی اختثار اور اختلاف کی ہاتیں کرتے ہیں۔ مونوی اپنی اپنی چلاتے ہیں۔ تا یئے یہ Common Sense کی بات ہے کہ نمیں ؟ آپ کی عقل اس اصول کو تشکیم کرتی ہے کہ نہیں ؟اگر آپ کی عقل اس اصول کو تشکیم کرتی ہے کہ یہ اصول 'بالکل صحیح ہے ' تو پھر قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ' مسلمال کرنے کی كوشش كياكريں۔ ديجھے اللہ ك دين كافظام كيسائے ؟اگر توحيد تھيك سبس عن كلمد لاالد الاالله اس کے لوازمات اس کے تقاضے بورے نہیں ہوتے۔اس کامفہوم اس کے عمل سے الله منيس موتا او توحيد برباد ـــاباس يرجو تغيير موگى كلے كے بعد نماز اردزه اج أذكرة سب بے کارہے 'باطل ہے 'سب بے کار' کوئی عمل قبول نہیں۔ آپ مانتے ہیں' آپ کا پیہ فی اے کا امتحان دینا جا ہتاہے کی اے کا ٹیرمیشن فارم پر کر کے داخلہ لے۔ اور اگریسلے ایف اے نہ ہو تورد ہو جائے گا۔ یا ایف اے کا امتحال دے اور پہلے میٹرک نہ کیا ہو' تو آپ کی در خواست Reject ہو جائے گی۔ یہ در جدید رجہ ہے۔ پہلی چیز کیاہے؟ توحید۔۔ توحید سیج ہو تو پھرہات ہے گی۔ توجہ سے من لو کہ الااللہ الااللہ کہنے ہے توحید صحیح نہیں ہو جاتی۔ توحید

شرک چھوڑنے سے صبح ہوتی ہے۔ توحید کیے صبح ہوتی ہے ؟اس وقت جب آدی شرک ہے بالکل بیاک ہو جائے۔ لور آگر کوئی کیے کہ جس لاالہ اللالله پرُ حتما ہوں۔۔۔ اور بیس موحد ہو جاول كا\_\_\_ بيد دهو كديب فريب ب 'كنف مسلمان بين جو لا الدالا الله يزهة بين اور على مشكل كشاكيت بيں\_مشكل كشاكے معنى مشكل على كرنے والا\_\_\_مشكليں دور كرنے والا 'وه سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔اور میں لاالہ الااللہ کے معنی بیں۔اگر ایسا نہیں ہے' تو لااله الاالله كاير صنابي كار \_ وحيد بالكل نهيں \_ توحيد كب آئے كى ؟ جب وہ شرك سے یاک ہو جائے گا۔ جبوہ میہ جانے گا کہ اللہ کے سواکوئی پچھ نہیں کر سکتا۔ سارے اللہ کے مخاج ہیںاوراللہ کسی کامختاج نہیں۔اللہ ہرایک کی سنتاہے ' دوسرے نہیں من سکتے۔زندہ ہو تو قريب كي آواز من سكتے بيں۔ مرجائيں تووہ بات بھي ختم ہو جاتی ہے۔اور آج كامسلمان لااليہ الاالله بھی پڑھتا ہے 'شرک بھی کرتا ہے۔ تو متیجہ کیاہے ؟ نماز 'روزہ' جج' زکوۃ' اور قربانی' سب برباد ہو گیا۔۔۔ توحید صحیح ہو جائے 'تو پھراگلا عمل کیاہے ؟ پھر نماز کا مسئلہ آئے گا۔ اور جب نماز سیح ہوجائے تو پھرز کو ہ کامسئلہ آئے گا۔ قربانی فرضول میں شامل نہیں ہے۔ نماز فرض ہے 'زاکوۃ فرض ہے 'روزہ فرض ہے 'جج فرض ہے 'جب تک یہ سلسل قائم نہ ہو ' پہلے توحید' پھر نماز اس وقت تک کام صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علی نے جب حضرت معالاً كو يمن كا كورنر بها كر بهيجا نو فرمايا: معاذ إان كو يهله لا البه الا الله كي تعليم دينار أكروه لا البه الا الله كو تشليم كرليس تو پھران كويتانا كه تم پريانچ نمازيں فرض ہيں۔ اوراگر وہ نماز كو تبول كر لیں او پر ان کوز کوہ کے بارے میں کمنا۔ (صحیح البحاری ' کتاب الز کو ہ ' باب لا تاخذ كرائم اموال الناس في الصدقة ) سومر عام أيوايه إيمان كالتلسل ہے 'يه اسلام كى درجه بندى ہے۔كه سب سے پہلے توحيد ' پھر نماز ' پھراس كے بعد کوئی اور عمل ہے۔مؤطالام مالک اور تر ندی شریف میں حدیث ہے کہ بندے کا نامہ اعمال جب الله كے سامنے پیش ہوگا، توسب سے يسلے نمازكا حساب ليا جائے گار أكروہ نماز ميں ياس ہو ممیا تو پھر دوسری چیزیں دیکھی جائیں گا۔ تو جہ ہے سن لیس اگر وہ نماز میں یاس ہو جائے گا

تو پھر خدااس کے باقی اعمال دیکھے گا۔ اس کاروزہ 'اس کا جج'اس کی زکوۃ'اس کی قربانی 'اور اس کے دیگرا عمال آگروہ نماز میں قبل ہو گیا توسب پچھاCanceسب پر لائن پھیر دی جائے گر خط تمنیخ تھینج ویاجائے گار یہ فیل ہے۔ اب دیکھے Chemistryi ایک لازی مضمون ہے اس میں اگر آدمی فیل ہو جاتا ہے جو کہ ایک لازمی مضمون ہے تواب وہ سب میں فیل ہوا۔ كسى عمل كودكين كي ضرورت بي شيل. (جامع ترمذي ابواب الصلوة باب ما جاء اول ما يحاسب به العبد ) ملمانوں كوبربادكياہــاس خوش فنى نے کہ سب کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں۔ میرے بھا ئیو!اسلام ندال نہیں ہے۔ توجہ ہے سن کیجے گا۔جوباتیں میں آپ سے عرض کررہاہوں وہ مجھے۔ قربانی کے جانور کو کیول دیکھا جاتا ہے۔ کیوںا ہے اتنی گہری نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔اس لیے کہ مسلمان سمجھ جائے کہ خدابھی مسلمان کو ا پیے ہی دیکھتا ہے۔ جب میرے عمل کی مار کنگ ہوگی' میرے اعمال کے نمبر لگیس گے' میرے اجر 'بدلے کا جزاد سز اکا سوال پیدا ہوگا تو خدا مجھے دیکھے گاکہ یہ کون ہے ؟اس کے میرے ساتھ کیا تعلقات ہیں- میرے بھائیو! اسلام الله اور بندے کی دوستی کانام بے-الله ہاری کوئی چیز کب قبول کر تاہے ؟ جب اللہ ہمیں دوست سمجھے۔اگر ہم اللہ کے دوست نہ ہوں تواللہ ہاراکوئی عمل قبول نہیں کر تا۔وہ سب کو Reject کر دیتاہے۔ جیسے بھائی سے بہن ناراض ہو' بہن کے بیٹے کی شادی ہو' آپ اس کو تحفہ جھیجیں ' یہے جھیجیل ' اور خود نہ جائیں۔ تووہ کیا کرتی ہے ؟ وہ تحفے واپس کر دیتی ہے ' پیسے واپس کر دیتی ہے کہ جب تو نے میرے گھر ہی شیں آنا تو میں تیرے پیپول کی ہمو کی ہوں' تیرے تھے کی جھے کوئی قدر نہیں۔وہ اس کے تھا کف کو واپس کر دیتی ہے۔ایسے ہی اللہ دوستوں کا دوست اور دشمنول کا رشمن بـ ﴿ أَلِلُّهُ وَلِي الَّذِينَ امنُوا ﴾ [2: البقرة: 27] الله مومنول كادوست ہے۔ ﴿ وَاتَّحَذَا لِلَّهُ إِبْرَاهِيُمَ خَلِيُلاً ﴾ اوراللہ نے ایراہیم علیہ السلام کواپنا ووست بهاباب

میرے بھائیوایہ عید کاموقع ہے۔سال میں ایسے دوہی مواقع آتے ہیں۔ آپ کو

کم ہی فرصت ہوتی کہ ہارے <u>ما</u>س آئیں اور دین سیکھیں اور سمجھیں۔ میرے بھائیو! خوب من لو۔ دین اب تقریرا اٹھ چکاہے۔ مولوی لوگ دین نہیں سمجھاتے ' دین نہیں سکھاتے ہی کرتے ہیں ؟لوگوں کوخوش کرتے ہیں۔اس پر تنخواہیں لیتے ہیں۔اگر مولوی صحح ہوتے " دین صحیح طریقے سے سمجھاتے ' تو آن کا مسلمان اس مخالطے میں مجھی نہ ہو تا کہ سبھی مسلمان ہیں۔ارے کالج میں دو سولڑ کا پڑھتا ہے جمعی کسی کے منہ سے بیہ سناکہ جی اسب یاس ہیں۔ یاس کب ہول کے ؟ جب امتحال ہو گالور امتحال میں نمبر پورے لیں سے اس لیے کوئی سے نہیں کتا کہ سے سب یاس ہیں۔ نیکن ادھر مسلمانوں کو بغیر امتحان کے کہتے ہیں کہ سب یاس ہیں۔ سادے مسلمان ہیں۔ اور پھر دیکھاکہ پٹائی کیے ہور بی ہے ؟ دیکے لو میولیس پھررہی ب معول كا ذرب ميد القد كاعذاب ب ادر الله في قرآن من فرماياب جب انسان مير ا نا فرمان اور وهوك وينے والا ہو جائے تو پھر كيا ہوتا ہے؟ ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْحُوْعِ وَالْحَوُفِ بِمَا كَانُوا يَصُنَعُونَ ﴾[16:النحل:112] من ال كو بهوك اور خوف كالباس يهناد يتابول - مجعى ان كى جان كوسكون موتابي سيس بإفات كاذر یاخوف 'بائے ہم آیا' بائے یہ ہوا ؟ د کھ لوہولیس کے لاکھوں سیابی ہیں الاکھول ہی فوج کے سابی ہیں۔ صدر موجود ہے ، پرائم مسٹر موجود ہے ، کیکن احماس کیا ہے ؟ باعا وہشت گردی۔۔ حکومت ہوتے ہوئے ہت نہیں کیا ہو جائے گا' بیاللہ کاعذاب ہے' بیا كيول ب ؟ كو ألى سبب مو تا ب بسالو قات سبب نظر شيس آتار جيب كسي في أكرها كود ديا مو سمى نے رائے میں كنوال كھودر كھا ہو اب ميرية نہيں كہ بياكام س كاہے ؟ بير ہلاكت كا سبب ہے۔ یہ کب کے گا؟ جب کوئی کسی کو دھکا دے کر اس میں پھینک دے گا۔ دھکا دینا ہلاکت کی علت ہے۔ ہماری مدجو حالت ہے 'یہ ایک فتم کا عذاب ہے۔ اس کا کیاسب ہے؟ جارے گناہ ۔۔۔اس کی علت کیاہے ؟۔۔۔ بدجو سامنے نظر آرہا ہے 'روس خلاف ہے' افغال مماجرين آمي ميں۔فلال يول كرتاب، يبلزيار في يون جامتى ہے ۔ايم آرؤى يہ جامتى ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں۔اصل سبب یہ کدانشہ ہم سے تاراض ہے۔وہ ہم کو عذاب دینا

جا ہتا ہے۔وہ کسی اور کے ہاتھ سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ میں بیبات عرض کرر ہاتھا۔اس کو توجہ سے سنیں۔ قربانی آپ کی کب قبول ہو گی ؟اس ونت جب جانور صحیح ہو۔ صرف یک نہیں ' قربانی آپ کی اس وقت قبول ہو گی جب آپ صحیح مسلمان بن جائیں گے۔ اور اللہ کے حکموں کو مان لیں گے۔ اور اگر وہ ایبامسلمان ہو کہ جو دل کو اچھا گئے 'وہ مان لوں گاباتی شیس مانوں گا۔وہ تو پھر کا فر ہو گیا۔اب آپ اینے دل سے یو چھیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ کا فر ہیں۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ہوجو یہ کے مکہ میں نے طے کرر کھا ہے کہ اللہ کاجو تھم آئے گامیں اس کو مانوں گا۔ اگر ہم ایسے ہو جائیں' تو پھر ہم رنگ پر نگے شہیں ہو سکتے۔ کوئی انگر بزے ملتاہے "کوئی ہندوہے ملتاہے"کوئی سکھوں سے ملتاہے"اسلامی رنگ شاید ہی سمی پر بورادراسلام كالك عى رنگ ب - ﴿ صِبْغَةُ اللَّهِ ﴾ [2: البقرة: 138] الله كالك ہی رنگ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کی رنگوں والا ہے۔ بیداس بات کی ولیل ہے کہ آج کا مسلمان اصل میں مسلمان نہمیں۔وہ اسلام کو سمجھاہی نہیں۔اور بیہ قربانیال۔۔۔ آپ سوچیس قربانی کیا چیز ہے ؟ جانور ذع کرنا۔ قربانی کے دنول میں قربانی کے جانور اکثر منتکے ہو جاتے ہیں اور ہم ملے شکوے شروع کرویتے ہیں 'اور چینے ہیں کہ ہائے اللہ مر گئے۔ اتنی منگائی! اور منظے منظے جانور بھی ہم قرمان کرد ہے ہیں۔

میرے بھا ہیں! اسلام کوئی رسی چیز نہیں ہے کوئی خاندانی چیز نہیں ہے۔ اسلام
منت سے آتا ہے۔ اسلام کمانے سے آتا ہے۔ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ جس طرح
قربانی کے جانور کا ہر لحاظ سے بورا اور ضیح سالم ہو ناخرور ک ہے اس طرح آپ کا پورے کا
پورامسلمان ہو تا بھی ضرور ک ہے۔ ایسے آپ تب بنیں گے جب اپنی طرف سے کوئی غلطی '
کو تائی نہ کریں۔ گناہوں کو اپنی عادت نہ ہا کیں۔ یہ مجر موں کا کام ہے۔ یہ دوست کا کام
نمیں۔ میرے ووستوں بات غلط ہے کہ صیح ہے ؟ یہ اپنے بیٹوں پر آزما کیں۔ بیٹا ایمان کے
جانبچنے کا بہرین معیار ہے۔ آپ اپنے بیٹے کوکوئی بات کماکریں ۔ پھر بیٹا انکار کرے 'اس کے
جانبچنے کا بہرین معیار ہے۔ آپ اپنے بیٹے کوکوئی بات کماکریں ۔ پھر بیٹا انکار کرے 'اس کے
جانبچنے کا بہرین معیار ہے۔ آپ اپنے میٹے کوکوئی بات کماکریں ۔ پھر بیٹا انکار کرے 'اس کے
جانبی کی تو عیت کیسی ہے ؟ آپ کو غصہ کب آتا ہے ؟ آپ کادل کب ٹوفرا ہے ؟ آؤ میں آپ کو

سمجما تا ہوں۔۔ آ<u>ب میٹے کو کئی کام کہتے ہیں۔ بعض کا</u> موں میں بیٹا سستی کر جاتا ہے'اور آپ اے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض کا مول میں آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور بعض کا مول میں آب بین کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ای طرح سے اللہ کے احکامات ہیں۔اللہ کے حکموں کو ٹالنابالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے آپ کا بیٹا آپ کے حکموں کو ٹالنا ہے۔ اور مسلسل اگر وہ نا فرمان ہے اور آپ کی بات مانیا ہی نہیں تو آپ اس کو اینے گھرے نکال ویہتے ہیں۔ اس مثال ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے یاراضی ہے اگر ناراض ہے تو کس قدر اور اگر راضی ہے تو کس قدر۔ میرے ہمائیوا ہم مسلمان ہیں۔ میں آپ کو جانور کی مثال باربار اس لیے دیتا ہوں کہ بید معیار ہے۔ سینگ بورے کان صبح 'آئکھیں صبح 'ٹائٹلیں صبح 'کوئی اس کے اندر نقص نہ ہو۔ آگر اس کی ایک ٹانگ نہ ہو تواس کی قربانی ہو جائے گی ؟ نہیں ہو گی۔اللہ اوهوری چیز نسیس لیتا۔ اس طرح آگر آپ کااسلام 'کنگڑالولا ہویا کوئی اور عیب ہو تو کیااللہ قبول كرلے كا ؟ \_\_\_ به الك بات ہے كه بحرے كافقد چھوٹا ہے بايرا ۔ \_ اگروہ شرطيس بورى كرے گا تواللہ قبول کر لے گالور آگر وہ شرائط ہی ہوری نہ کرے تواللہ بھی قبول نہیں کر تا۔اب آب ے اعمال بہت اعلیٰ ہیں یاور میانی ورجے کے لیکن آپ کا اسلام تو بورا ہو تاجا ہیں۔ اگر آپ کا اسلام ہی کنگڑاہے تو آپ کااسلام قبول نہیں۔ جب آپ کااسلام قبول نہیں تو بچھ بھی نہیں۔ نه نماز'نه روزه'نه جج'نه زکوة نه قرمانی۔۔۔ پچھ بھی نہیں۔۔۔اول تو ہمارے اندر محو ئی ایس خوبی ہی نمیں کہ ہم مسلمان کملا کیں۔ لیکن اگر بہت ہی تکلف کریں تو کلمہ پڑھ کر ٹوٹی پھوٹی نماز بڑھ لے گااور رمضان شریف کے تھوڑے بہت دوزے رکھ لے گا۔ یعنی عبادت کا جمال تک تعلق ہے ' یونا ہونا مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب سے معجدے نکل گیا تو پھر کس کو مانے گا ؟ انگریز کو 'اس کے قانون کو 'جارے جتنے مقدمات ہیں ہم مسلمانوں کے جتنے جھکڑے ہیں ہم ان کے قرآن و صدیث سے نیملے نہیں کرتے۔ آپ ان کو حاکم نہیں مانے۔ باعد آپ انگریز کی عدالت میں جاکر ان سے کہتے ہیں کہ جارا فیملہ کر دے اور اللہ یہ کتا ہے کہ جو میرے اسلام کو جائم نہیں بناتا مجھے جائم نہیں بہاتا۔ جو پڑآن و حدیث کو حکومت کا درجہ نہیں دیناوہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بس قصہ فتم ۔۔۔ پھڑے ہما کیوا جولوگ کفر کی عدالتوں

ے اگریزی قوانین کے تحت فیلے کرواتے ہیں ہیں متم کھاکر کر سکانہوں کہ ان کا قرآن و مدیث پرایمان نیس ہے۔ ان کی کوئی قربانی قبول نیس۔ مورہ نساء دکھے لو مورہ الما کدہ دکھے لو فو مَن گُم یَحُکُم بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْکُفِرُونَ ﴾ [5:المائدہ: 44]۔۔۔ ﴿ وَ مَن گُم یَحُکُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولِئِكَ هُمُ الْکُفِرُونَ ﴾ الظَالِمُون ﴾ [5:المائدہ: 45] ﴿ وَ مَن گُم یَحُکُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولِئِكَ هُمُ الْطَالِمُون کَ اللّٰهُ الْفَاسِقُون کَ الله فَا اللّٰهُ وَالله لَا الله فَا الله فَا وَلِيكَ هُمُ الْفَاسِقُون کَ الله الله فَا الله فَا الله فَا وَلِيكَ هُمُ الْفَاسِقُون کَ الله الله وَ مَن لَمْ مِی بِی اور فاس ہی ہیں۔ ﴿ وَ اِذَا لَمُ اللّٰهُ وَ اِلْمَا اللّٰهُ وَ اِلْمَى الرّسُولُ رَایّت المُنَافِقِینَ کَ مَلَانُ فَیم مَدُودُدًا ﴾ [4:النساء: 6] اگروہ قرآن وحدیث نے فیملہ میں کروا تا توہ منافق ہے مسلمان نیس۔ میرے ہا کیوا آپ کیس کے کہ پڑھے توہم عید نیس کروا تا توہ منافق ہے مسلمان نیس۔ میرے ہا کیوا آپ کیس کے کہ پڑھے توہم عید آپ کی کروا تا توہ منافق ہے مسلمان نیس۔ میرے ہا کیوا آپ کیس کے کہ پڑھے توہم عید آپ کے سیا تھے مسئلے توہم کو قربانی کے سانے جائی کیا تھے مراح اللہ گئے۔ الله کے اللہ کیا کے اللہ کیا کے اللہ کیا کہ کے۔ میکھ کے۔ اللہ کا کے سانے جائی کی اللہ کے کے اوری کا کوری کے کے المائن کے کہ کے اللہ کیا کہ کے۔ المائن کیکے۔ المائن کی کے اللہ کیا کے کے اسلمائی کیا کے کے اسلمائی کیا کے کے المائن کی کے المائن کیکے اوری کا کھی کے۔ المائن کی کے کے کھی اوری کا کیائی کے کے کھی کے کے کھی کے کے کہ کے کے کھی کے کے کھی کے کھی کے کے کھی کے کے کھی کی کے کھی کی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے

کون ہے جو قربانی کے مسلے نہیں جانا۔ ہم سب مسلے جانے ہیں۔ لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے میر ازیادہ دور عید کا خطبہ ہویا جعد کا ہوائ پر ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہیاد کو مضبوط کریں۔ جس سے ہادے اعمال قبول ہوں 'عقل سے سوچیے کہ اللہ ہمادے عملوں کو قبول نہیں کر تا۔ استے ہاتھ السے ہوئے اللہ کو پہند ہوں تو بھی سے حالت ہو؟ ادرے کون سمجھائے؟ آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔اللہ ہمادے جول کو قبول نہیں کرتا۔ آپ بزاروں روپیے جج پر برباد کرتے ہیں۔ میرے ہمائیو! پہلے مسلمان ہو۔ پھر ج کرد' پھر قربانی کرو۔ پھر تمازی ہو' پھر ترکوۃ دو۔ قرآن مجید کی ہے آیت ۔۔۔اللہ آکبر۔۔۔ فرانسما یتقبیل کہ اللہ مین المتقین کے المائدہ : 27] دو کھائی قربانی پیش کرتے ہیں' ایک کی قربانی اللہ قبول کر لیتا ہے نورایک Reject کر دیتا ہے۔ اب ان میں سے جس کی قربانی رو

كردى عاتى باس كوغمه آجاتاب ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الله في کیا سنلا۔ اللہ ہرایک کی قرمانی قبول نہیں کر تا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی ہی قبول کر تا ہے جس کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوا آپ کو یہ مسئلے بوے کڑوے نظر آئیں ہے۔ قربانی پریہ بیبہ ضائع نہ کرو۔ پہلے اپنے دل کو دیکھے لور اپنے ایمان کو دیکھے لور اللہ تعالیٰ قرآن مِن كَتَابِ :﴿ لَنُ يَنَالَ اللَّهُ لُحُوٰمُهَا وَ لاَ دِمَائُهَا ﴾ [22:الحج :37] اے قربانی کرنے والو!اس کا موشت میرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ جو یائج ہزار کا بحر ا لے کر ذیخ کر تاہے 'اور یہ جو گائے ہے۔۔۔ ان کی کھالیں میرے باس نہیں آئیں گ۔ ﴿ وَلَكِن يِّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ ﴾ مجھ توصرف تقویٰ پنچاہے۔ آگر تیرے دل میں میری محبت ہے تو میں تیری قربانی قبول کروں گاورند کوئی فائدہ نہیں۔اللہ کے لیے دین کو رین سمجھو۔اس کو ہی اہمیت دور یہ جو ماڈل ٹاون اے وان والے امیر لوگ ہیں 'وہ تو اس کا اللہ پر احسان دھرتے ہیں کہ اے اللہ جارا تیرے اوپر کتنا احسان ہے کہ مجھی محید پڑھ لیتے ہیں۔ بالمجھی مجھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور جوبے چارے ادھر شہر ول کے غریب رہنے والے ہیں۔وہ اللہ یر ای طرح احسان جتلاتے ہیں کہ جو تھوڑ ابہت ٹوٹا پھوٹانام لیتے ہیں توبیہ جھھ رِ يَحِهُ كُمُ احمان بِ ؟ ور الله نے فرمایا: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُوا ﴾ [49: الحدرات: 17] بعض لوگ مجھ يراحمان جلاتے بيں كه بم مسلمان موكئ ہیں اور اللہ ان پریہ احسان جنگا تاہے کہ اگروہ الن کو تھوڑی بہت توفیق دے دے توبیدان کے لیے خوش مشمتی ہے۔ اللہ کے لیے ان اکڑول کو چھوڑ دو۔ میں آپ سے دوبا تیں عرض ﴿ كروں كااور پير ختم كرووں كا۔اللہ نے قرآن ميں بيبات كى ہے ؟ ﴿ يَلُكَ اللَّارُ الْأَحِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لاَ فَسَادًا ﴾ [28: القصص: 83] جو دنیا میں بوائی جاہتاہے کہ میں دنیا میں بوائن جاؤں 'لوگ مجھے

سلام کریں۔اورلوگول کووہ حقیر اور گھٹیا جا نتاہے۔ فرمایا 'وہ یقین کرلے وہ طے کرلے کہ وہ جنت میں مجھی شیں جائے گا۔ یہ قرآن یاک کی آیت ہے۔ اور ایک بات جو ماری Politics ے 'جاری ساست ہے 'جاری یارٹی بازی ہے 'حسد ہے' شرارت ہے 'دلول میں بغض ہے۔ زندگی میں بوے مواقع آتے ہیں جب الله کی طرف سے عام معافی ہوتی ہے۔ لیلة القدر میں عام معانی ہے 'شب قدر میں عام معافی ہے 'اور بہت سے مواقع ہیں جب الله فرشنول كو تھیجتا ہے۔ اور جب معافی کاعام اعلان ہو تاہے 'ادر فرشتوں کوخاص ہدایت کی جاتی ہے کہ جو دل میں بفض رکھنے والا ہے 'دل میں اس کابالکل نام ندر کھنا۔ مگر ہمارے بال دشمنی ہی وشنی ہے۔ ہاں دین کی دعثمنی ہو تواللہ بہت ہی خوش ہو تاہے۔ آپ اپنی بیوی سے نماز پر لڑیں پھر الله آب ہے خوش ہوگااور ای طرح نمازنہ پڑھنے پراینی اولاد کوماریں تواہلہ خوش ہوگا کہ ہاں یہ میراسیاہی ہے۔ آپ دشتے ناطے پر لڑائی کریں 'بات بات پر بغض رکھیں۔ توایسے مخض کو الله معاف نهيس كرتابلحه كعنت بهيجنا ہے۔ اور ووہر اجو دل ميں بروابينا جا ہتا ہے اس ميں سیاست کی بنیاد بر ہی ہے تصور ہے۔وکیل ہے توبییہ کمالیا 'انکٹن بیس کھڑا ہو گیا' زمیندار ے 'آمدنی اچھی آنے تھی۔ البیشن پر کھڑا ہو حمیا۔ بھش کا تو اللہ علاج کرنے کے لیے ان کو الیکٹن پر کھڑ اکر دیتا ہے۔ کہ جو کئی سالول کی کمائی ہے اللہ صاف کر دادیتا ہے۔اور بھن جن كوالله في زياده برباد كرنا بهوان كوكامياب كرديتاب اور پيم جوكامياب بهوجاتاب تووه سوچتا ہے کہ میں نے دس لا کھ خرج کیاہے وس کروڑنہ کماؤل تومیرانام ہی شیں۔ بیہ مسلمان کے لچھن نہیں ہیں۔ بید لوگ جنت میں جانے دالے نہیں۔ اور بھی حال ہے جس کی وجہ سے ہم پر الله كاغضب اور اس كى لعنتيس برستى بير \_ قرباني كرو تو يهلے اينے آپ كو د يكھو' پھر جانور كو د کیمو۔ پہلے اپنے بیمیے کو دیکھو کہ حلال کا ہے یا حرام کا پھر جانور کو دیکھو۔اگر گائے میں حصہ ڈالتے ہواس کا گرائیک سینگ نہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی اور آگرا یک حصہ دار ہی ایسا ہو کہ اس کا حصہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا' وہ حصہ ہی مردہ ہے تو کیادہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ گائے میں سات جھے دار ہی ان میں ایک ہے نمازہے اسب کی قربانی برباد۔ کیونکہ ایک جعبہ بی غائب مو میاے نماذ کی قربانی اللہ قبول نہیں کر تا۔ بیبالکل ای طرت نے بجس طرت کا کے کا کے

سینگ ند ہو او قربانی نمیں ہوتی دائی طرح اگر سا توال حصہ غائب ہو جائے تو قربانی بالکل نہ ہو گی۔ اب بعض آدمی جن کو وین کی سمجھ نہ ہو 'شاید الن کو جوش اور غصہ آتا ہو 'لیکن میرے کھا ئیوا میں کیا کرون 'میری کھی یہ مجبوری ہے۔ مولو یوں نے جب سے لوگوں کو خوش کرنے کا مشن منایا ہے۔ وین پر باو ہو کر رہ گیا ہے۔ وعظ کیا ہو تاہے ؟ یہ اپریشن ہو تاہے۔ یہ چیر پھاڑ ہوتی ہے 'مریش ہو تاہے۔ یہ چیر پھاڑ ہوتی ہے 'مریش ہے شک شور مچائے' چیخ چلائے الیکن ڈاکٹریا تھیم یا جراح کا کام تو یہ ہوتی ہے 'مریشن کر کے بی چھوڑے گا تاکہ محمد گی نگل جائے' صالح مادہ دہ جائے۔ جس سے وہ تندرست ہو جائے۔ اور دہ کام کام سلمان بن جائے۔

میرے بھائیوارسی اسلام چھوڑ دو' میچ مسلمان مننے کی کوشش کرو۔وہ مسلمان بی کیاجس کے چرے یر واڑھی بی نہ ہو۔ مجھی آپ دیکھیں اخباروں میں فوٹو آتے ہیں منہ چرہ بالکل صاف جیے انگریز امریکہ باہر طانیہ سے آیا ہو۔ ہمار الیڈر ایسے بی ہو تاہے۔سب ایک بی Catagory کے معلوم ہوتے ہیں۔ بائے اللہ! کون سمجمائے ؟ آپ کو کیے ان باتوں كاليقين آئے 'ويكه لو' سكھ بيں' مو چيس بھي ركھتے بيں' داڑ ھي بھي ركھتے بيں' كوئي پچھ كر تاب اور كوئى كي كه كر تاب مكر جويو فيغارم الله في مسلمان كودى ب وه كسى كياس تهيس ہے۔لیکن آج کا نعلی مسلمان 'اللہ کی یو نیغارم کو پہند شیں کر تا۔ کا فرول کی شکل وصورت 'ان ک وضع قطع کو بہت پند کرتا ہے۔ سو قربانی کے لیے دیر ہورہی ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیناچا ہتا۔ توجہ و لانا مقصود تھا۔ اللہ کرے آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو کہ یہ عید کا موقع آب کے لیے ایک ٹرنک ہوائٹ المت ہوجائے۔ آپ کی طبیعتوں میں انقلاب آجائے۔اللہ آپ کو مسلمان ہونے کی توفق دے۔ میرے تھائیوا قربانی کامسئلہ تو آپ نے سن بی لیاہے کہ قربانی بالکل بے عیب ہونی چاہیے ، صحیح سالم ہونی چاہیے۔ گائے ہو'اونٹ ہو بجر ا ہو'اگر دو دانت نہیں ہیں۔۔۔بے شک آپ نے گھر یالا ہوا ہو 'ایک سال' دوماہ یا تین جار مینے کا ہو گیا ہو اگر اس کے دووائٹ شیں ہیں تو قربانی بالکل نہ کرو۔ رسول اللہ عظی نے منع فرمایا ہے۔ لاَ تَذُبَحُوا اِلاَّ مُسِنَّةٌ (رواه مسلم مشكوة كتاب الصلوة وباب في

الإضحية و فصل اول عن جابره ودانت والای ذرج کرور. بال اگر تحمی دفت ہو جائے' تو چھتر ایاد نیدیاان کی مادہ ہو وہ اگر جذبہ ہو۔۔۔ ایک سال کا۔۔۔ بے شک اس کے رو دانت نہ ہو تو قرمانی ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے حفیول کی وجہ سے چھ مہینے کا قول ہے یہ بالكل غلط بے صحیح نہیں ہے۔ ایک سال كا ہونا جاہیے جسے جذمہ كہتے ہیں۔ پھر أكر گائے يا اونٹ ہے تو جھے دار تسلی کر لیں۔ اپن وین حالت کے بارے میں اگر کوئی بھی قربانی قبول ہونے والی نہ ہو تواہیے آدی کو حصہ وار نہ بنائیں اب قربانی کے دن کتنے ہیں۔اصل تواول ون ہی ہے۔ وسویں تاریخ ہے ' مگر اس کے بعد محیارہ 'بارہ اور تیرہ تاریخ بھی قربانی کے دان ہیں۔اس طرح قربانی سے جارون ہو سے لیکن تواب سب سے زیادہ پہلے وان کا ہے۔اب مولو ہوں نے تیر صوبی تاریخ کوبالکل ہی فتم کر کے رکھ دیاہے۔اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے 'اگر کوئی تیر موس کو قربانی کرے اس کو بھی ثواب کم نہیں ملے گا۔ جارون قربانی کے ہیں۔ جاروں دن زندہ رہنے جا ہیں۔ ان جاروں دنوں میں تکبیریں کثرت سے برطی جاتی ہیں۔اس لیے ان کوایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ صرف ان تکبیرات کو نمازول کے بعد ہی ایک دو مرتبہ نہیں کیہ کربس ہو جانا جا ہیے باتھہ تھیتوں میں چلتے پھرتے' بازار میں جاتے ہوئے' جب بھی موقع ملے یا جب یاد آ جائے 'وضو ہویانہ ہو' یہ تکبیریں پڑھتے رہیں۔ یہ بھی یاد ر کھنے کی بات ہے۔ عید یوسے کے لیے 'جب آئیں 'جوجس رستے سے آئیں 'جاتے ہوئے رستہدل کر جائیں۔ یہ آپ کے دوراستے عیامت کے دن محواہ ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ممیں صحیح اسلام کی توفیق دیں اللہ ہارے عملوں کو تبول فرمائے۔

ان الله يامر بالعدل و الاحسان\_\_\_\_

## خطبه نمبر27

إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ الله الله وَحُدَهُ لاَ مَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ الله الله الله وَحُدَهُ لاَ مُرَيْكُ لَهُ وَالله وَحُدَهُ لاَ مُرَمِّولُهُ وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَل

اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيَّتِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدُىِ هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلِيْقَةً وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ

آعُونُ فَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطِانِ الرَّحِيَّمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَّمِ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيطِانِ الرَّحِيَّمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمَ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ فَلَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ فَلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحَبِّرُ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ فَلُ إِنْ اللَّهَ عَفُورُ الرَّحِيْمُ [3: ال عمران: 31]

یہ قرآن وصدیت کی دعوت کے لیے ابتاع کیا گیا ہے۔ اوراگر آپ اس کو ہماری

نیوں سے دیکھیں' اس جذبے سے دیکھیں' اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ کے تحت ہم یہ

سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو آپ کو یقینا یہ معلوم ہو جائے گاکہ یہ اجتاع اپنی نوعیت کا ایک

خاص اجتاع ہے۔ یہ صرف ایک معمولی جلسہ ہی نہیں بلتہ اس جذب کے تحت یہ کام کیا گیا

ہے کہ منڈی بزبان مستقل ایک جگہ ہے جس کے ساتھ بہت سا علاقہ ہے اور بوی

زر خیز علاقہ ہے۔ دنیاس کی زر خیزی کو دیکھ کریہ کو سش کر رہی ہے کہ منڈی بزبان تخصیل

نن جائے۔ اس کویہ مقام حاصل ہو جائے اور ہم خواہش کر رہے ہیں کہ منڈی بزبان وین کا

ایک بہت بردامر کزئن جائے۔ 'یمال سے دین کی آواز اٹھے اور پھر آپ اس حقیقت کو خوب

سمجھ لیں کہ جب ہم دین کا لفظ کہتے ہیں تواس ہے ہاری مراد کیاہے ؟ آج کا مسلمان میہ سمجھتا ہے کہ ہم سادے بی مسلمان ہیں۔ حقیقت بہ ہے کہ آج کا مسلمان مسلمان نہیں ہے۔ بہ انگریز کے رجشر میں تومسلمان ہو سکتاہے۔ یہال ہندوستان کی نگاہ میں تومسلمان کملا سکتاہے لیکن یاد رکھیے اللہ کے نز دیک جب آدمی مسلمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہو تا۔جب تک اللہ اسے مسلمان ند کے اس وقت تک آومی حقیقتامسلمان نہیں ہو سکتا تو جم دین ہے مراد کون سادین لیتے ہیں ؟وہ دین مراد نہیں لیتے جو دنیانے خود منایا ہویارسمی طور پر چلتا ہو۔ جب ہم اسلام کا نام لیتے میں یادین کانام لیتے ہیں تواس سے ہاری مرادوہ دین ہے جور سول اللہ علیہ لے کر آئے تھے۔ یاد رکھیے' میرے بھائیو! جان ای دین میں ہے جور سول اللہ عظی نے بیش کیا۔ لوگ نام تو لیتے ہیں رسول اللہ علیہ کا۔ نعرہ بھی نگاتے ہیں ' کلے بھی پڑھتے ہیں لیکن حقیقت توبہ ہے کہ رسول اللہ کوبالکل تھلا کے ہیں۔ ہم نے ان کوبالکل پر دوں ہیں چھیار کھا ے کہ باقی سادے ہادے سامنے ہیں اور حضور علیہ جادے سامنے نہیں ہیں۔ اور جارا مثن جوہے دہ رہ ہے کہ ہم وہ دین پیش کریں کہ ہر وفت آپ کے سامنے رہے کہ ہم مسلمان جوبي وه مسلمان بير جيماكه صحلبه رضى الله عنهم فتصاور محابد كيب مسلمان تتصر کہ چوہیں مھنے ان کے سامنے رسول اللہ علیہ کی ذندگی ہوتی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ آج مارے اختلاف کیوں ہیں؟ یہ معد کا اختلاف وال مسلم کا اختلاف ایک اختلاف آپ و کھتے ہیں تو معا آپ کے ذہن میں بیبات آتی ہے کہ وہ کتاہے کہ ہم تو فلال ہیں۔ دوسر اکتا ہے کہ ہم تو فلال ہیں۔ تیسر اکتاب کہ ہم تو فلال ہیں۔ اب سوچے ااگر دل سے سارے ایک کو ٹالث مانتے ہوں تو مجھی اختلاف ہو سکتاہے ؟ دنیا کے مقدمات کا 'دنیا کے جھگڑوں کا فیصلہ کب ہو تاہے ؟ جب دو آدمیوں میں جھڑا ہو تاہے تواگر تبسرے کو ٹالٹ مان کیں۔ تواس وفت اس کافیملہ ہو جاتا ہے۔ ہمارافیملہ کیوں نہیں ہو تا۔ ہمارافیملہ اس لیے نہیں ہو تاکہ ہم کی کو ثالث نہیں مانتے۔ ہمارے لیے کوئی Common نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماراامام وہ کتاہے کہ ہارالام کوئی ایس ذات ہارے اندرالی نہیں جوسب کی مشترک ہوجس کو ہم سب دل ہے مان لیس۔ یہ تعمی ہو سکتاہے کہ سارے فرقے رسول اللہ عنظیمہ کو دل ہے

مانتے ہوں۔ ثالث مانتے ہوں' حاکم مانتے ہوں اور پھر آپس میں جھڑتے رہیں'اییا کمجی نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ کیول چل رہاہے؟ صرف ای لیے چل رہاہے کہ ہم نے اپنا علیحدہ امام مقرر کرنیا ہے۔ انھوں نے اپنا علیحدہ امام مقرر کرلیا ہے۔ انھوں نے اپنا فرقہ علیحدہ بمالیا ، انھول نے اپنا مرشد الگ ہنا لیا معجدیں علیحدہ ورس علیحدہ 'آوازیں علیحدہ ' نعرے علیحدہ ' سب کچھ علیحدہ علیحدہ' ویسے ہم کہ رہے ہیں' ہم مانتے ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرور ت ب كد بم دل سے استے اختلافات كو فتم كر كے تبيد كريں اور اس كامرف ايك حل بك ہم ایک فالث تتلیم کر کیں۔وہ ٹالث کون ہو سکتاہے؟ وہ کوئی ایک امام نہیں ہو سکتا۔اگر کچھ لوگ کہیں کہ ہم امام او صنیفہ کو ٹالٹ مانتے ہیں تو پچھ لوگ ہے بھی کہیں سے کہ نہیں جی الهام شافعی کو ٹالٹ ہو ناچاہیے۔اور امام شافعی کواپنا ڈالٹ مان لیس تو حنفی کہیں گے کہ جارے المام صاحب كدهر محية ؟ \_ \_ \_ ايك بى ذات ثالث بن سكتى ہے جس كوسب مان جائيں محر وہ رسول اللہ علیہ کی ذات ہے۔جس محض کے ول میں ذراہمی ایمان ہے وہ اس ثالث کا مجمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اتحاد کا اصول۔۔ بھی چیز ہے جو ہمیں زندہ کرنی جا ہے۔ ہم آج آگر ر سول الله علیقی کی زندگی کولوگوں کے سامنے پیش کریں ، ہمیں دھوکے میں رکھا جاتا ہے ، بمیں مغالطہ دیاجا تا ہے ورنہ اگر رسول اللہ علی کا بات لوگوں کے سامنے آجائے ' آخر ہر ا یک تھوڑا بہت ایمان تور کھتا ہے۔ اگر اس کے سامنے رسول اللہ عظی کی بات آجائے تو پھر وہ نہ کسی چھوٹے کو دیکھاہے'نہ کسی ہوے کو دیکھاہے 'کیوں ؟اس لیے کہ رسول اللہ علیہ ہے یوا ہے ہی کوئی نہیں۔ آج اس غلط فنمی کوبالکل دور کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔وہ بھی مسلمان ہے۔وہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہول ایک بھی مسلمان ہیں۔ نہیں۔۔۔جب تک آب یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ جوبات حضور علیہ کی ہوگی 'جووہ فیصلہ کردیں سے وہ مجھے منظور ہے۔ اور قرآن نے یک فیصلہ کیا ہے۔ ﴿ فَلاَ وَ رَبُّكَ لَمَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ﴾ [4:النساء:65]اع بي اجب تك آپ كو یہ فیعل تشکیم نہیں کر لیتے "آپ کو جا کم نہیں مان لیتے 'خداقتم کھا کرمیان کر تاہے کہ بیالوگ

م مجھی ایمان والے نہیں ہو

سكتے۔اب آپ سوچيں۔ جب آپ كے سامنے د سول اللہ علاقے كى بات آجائے ' پير كياوجہ كہ آپ سب کونہ چھوڑ دیں۔ایے ہیڈ کونہ چھوڑ دیں اپنیارٹی کونہ چھوڑ دیں اپنی جماعت کو نہ چھوڑ ویں۔ جو کسی خاص نام پر جنبی ہو۔ آپ کواس بات کو تلاش کرنا جا ہیے کہ رسول اللہ عَلِينَةً كَا نِصله كياہے ؟ افسوس توبہ ہے كہ ہم كلمہ تو محمد رسول اللہ علينة كايز ہے ہيں اور مسئلہ مانتے ہیں کسی اور کا ؟ ثالث مانتے ہیں کسی اور کور حاکم مانتے ہیں کسی اور کور آپ دیکھ لیس ' بیاہ شادی کرتے ہیں تواہے رسم ورواج کے مطابق 'نمازیر ھے ہیں تواہیے مسلک کی 'آخر سوچیں اسلمان کون ہو تاہے؟ یقین جانیں یہ سارا کفر کا پرد پیگندہ ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جاٹ پہلے مسلمان بعد میں۔۔۔ ہم راجبوت پہلے مسلمان بعد میں ہم ریاس پہلے ، مسلمان بعد میں۔۔۔ ہم بلوئ يہلے اور مسلمان بعد میں۔۔۔ ہم پنجانی يہلے اور مسلمان بعد میں۔جو مسلمان ہو تاہے وہ بہلے مسلمان ہو تاہے اور بعد میں چھے اور ۔۔۔ سیجے معنوں میں مسلمان كون موتاب ؟ ووجوسب سك مقايل من رسول الله علي كيات كوتر جح ويتاب. ممیں یہ فیصلہ کرناہے۔اس فیصلے سے بغیر ہماراایمان ممارااسلام تبھی درست سیں ہو سکتا۔ ب ایمان کی بات ہے 'یہ عقیدے کی بات ہے۔اینے ذہن میں اس بات کوراسے کر لیں 'اینے دل میں اس بات کا فیصلہ کرلیں کہ میں مسلمان ہول۔ کس نشم کا مسلمان ہوں ؟ جب رسول الله میں ہے۔ علیہ کی بات میرے سامنے آجائے گی میری مال خالفت کرے 'جو مرضی اس کی کرتی رہے میراباب مخالفت کرے 'جووہ مرضی کر تارہے 'امام کیبات اس کے خلاف ہو توبالکل میں شیں اول گا۔ کی براگ کی بات 'نبی علی ہے آگر خلاف ہو توبالکل نہیں اول گا۔ جب تک آپ اپنول میں یہ فیصلہ نمیں کر لیتے "آپ کا اسلام جوہے وہ مجھی در ست نمیں ہو سکتا۔ اور سوچیں 'غور کریں ' یہ کسی فرقے کی بات نہیں۔۔۔ یہ مجمد علیہ کی دعوت ہے۔ میں کسی امام کی طرف شیں بلار ہاکہ نومو! آؤ۔۔ فلال امام کی بیروی کرو۔ امام خاری کی پیروی کرو امام شافعی کی بیروی کرو۔۔۔امام ابو حنیفہ کی بیروی کرو۔ یافلان کی پیروی کرو' فلال کی بیروی كرو- ميں نے يہ چند كلمات آپ كے سامنے كے بيں ... آپ نے سے بيں ۔ توجہ سے سنیں۔۔۔ میں آپ کو کیابتانا جا ہتا ہوں ؟ محدر سول اللہ علی کو تسلیم کرد۔ محدر سول اللہ کے معنی کیا ہیں ؟ یہ کہ آپ کا فیعلہ 'آپ کا علم آخری ہے ، حتی ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ آئے کہ رسول اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے او مب باتوں کو چھوڑ کر اس کو کتنگیم کریں۔جب تک آپ کاذہن یہ فیصلہ قبول شیں کرتا' آپ کا بمان درست شیں ہوگا۔ ہماری کوشش پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید پر پختہ کرے۔ کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ رسول اللہ علیہ کی زندگ کامٹن ہی ہی تھا۔ آپ دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے 'بلحہ دنیا کے سب پنیبراس متصد کے لیے آئے تھے کہ آگر تو حید کا سبق سکھائیں۔جب ان کی توحید درست ہوگئ تواس کے بعد ر سول الله علیہ نے فرمایا کہ لوگو!اب میری پیروی کرو۔ تمھاری توحید درست ہوگئی ہے۔ تم نے اللہ کے حل کو پھیان لیاہے اب آکر میری اتباع کرو۔جوش کتا ہوں اس کے مطابل ذندگی گزارنا اسلام کے بیدووجزو ہیں۔ جیسے ایک انسان روح اور جسم سے بنتا ہے اسلام بھی دو چیزول سے بنتا ہے۔ کی توحید اور دوسری نبی علیہ کی انتاع۔۔۔ مصیبت بیہ کہ اب ہم ان ددنول چیزوں میں نیل ہو کے ہیں۔ آپ نے مولوی صاحب کی تقریر س کراندازہ لگالیا کہ ہماری توحید کا کیا حال ہے ؟ کس طرح ہم توحید کے اندر مفلس ہیں۔ کس قدر ہم لئے ہوئے ہیں۔ کونیا ایبا کام ہے جو پہلے زمانے کے مشرک کرتے تھے 'گر ہم آج نہیں كرتے-يادر كھوان باتوں ميں مجھى نديريں كه فلال يول كهتا ہے اور فلال يوں كهتا ہے - يدايك حقیقت ہے کہ جو آدمی توحید والا ہو تاہے دہ بہت دلیر ہو تاہے۔اس کی بیہ حالت بھی نہیں ہوتی جو آج کے مسلمان کی ہے۔ آج کا مسلمان شرک کر تا ہے ، مجھی کسی مزاریر ، مجھی کسی طریقے سے۔ای لیے اسے اندر غیروں کا خوف رکھتا ہے۔ یہ چیز توحید کے منافی ہے۔ صحابہ " كوكس چيز في دنيابس اونياكيا؟ صرف أيك توحيد مقى - اور آج كا مسلمان توحيد سے كس طرح عاری ہے ؟ جیسے اس سے کوئی چیز چین لی گئی ہو۔ کیڑے اتار کر نظاکر دیا گیا ہو۔ توحید كودرست كرين وهيدكيام ؟ قرآن ديكھيا ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَتُوكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِينَ ﴾ [5: المائده: 23] أكرتم مين ايمان بي توالله ير محروسه كروراب بتاية

الله به مروسه بوتا ہے۔ آپ دی کھے لیں کوئی تکلیف آجائے کوئی پر بیٹائی آجائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے ؟ آدمی کو چاہیے کہ بھی کوئی صدے کی بات سنے تو فورا کے حور ربّنا عکلیک توسیکنا و الیکٹ آفینا و الی

اب سوچیں کوئی مزار پرجاتا ہے تو ہم اے کتے ہیں کہ مشرک ہوگیا کا فرہوگیا۔

اب سوچیں جو مزار پر بھی نہ جائے ' تماز بھی نہ پڑھے دہ کس کے پاس جاتا ہے ؟ مو من تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر بھر وسہ کرتا ہے۔ ﴿ وَ عَلَى اللّٰهِ فَتُو ۖ کُلُولُوا اِنَّ کُنْتُم مُو مُونِینَ ﴾ اللہ کی الله فَتُو ۖ کُلُولُوا اِنَّ کُنْتُم مُونِینَ مُونِینَ کے اللہ کی اللہ فَتُو کُلُولُوں اِن کُنْتُم مُونِینِ مِن اللہ کے پاس بی آکر ہا نگا ہے۔ اور جو نماز کے قریب تک نہیں جاتا نہ کوئی نفل پڑھتا ہے ' نہ کوئی فرض پڑھتا ہے ' ایبا آوی مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا صرف اللہ پر بھر دسہ ہو۔ ہی توحید کا معیار ہے۔ جب کوئی آوی موحد ہو جاتا ہے ' جب کس کے اندر وحد اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھر دسہ کر نے والا ہوتا ہے ۔ کام کرتا ہے ' ہاتھ بلاتا ہے گر بھی اس پر Depend نہیں کرتا ہی اس پر بھر وسہ کہ تا ہوں اس کے حکم کرتا ہے گانا ' یہ تیم کالانا ' یہ تیم کی بات ہے۔ جب کہ یہ تا ہوں اس کوکا میاب کرنا۔ اس کا نتیج کا کانا ' یہ تیم کی بات ہے۔ جب تک یہ کانا نہ تیم کانا نہ تیم کی بات ہے۔ جب تک یہ کانا کہ توحید سیکھیں ' پھر اس کے بعد ہم یہ سیکھیں کہ رسول اللہ عَلِین ہو آئی موحد نہیں ہوتا۔ پہلے توحید سیکھیں ' پھر اس کے بعد ہم یہ سیکھیں کہ رسول اللہ عَلِین ہو آئی موحد نہیں ہوتا۔ پہلے توحید سیکھیں ' پھر اس کے بعد ہم یہ سیکھیں کہ رسول اللہ عَلِین ہو آئی کہ دوسری عبادات کیری خیس ؟

ہارے بال کیاہے ؟ وہ کہتاہے کہ میں تو حنفی ہوں میں توایئے طریقے پر کام کردل گا۔ جس طرح ہمارے مولوی بتاتے ہیں۔ دوسر اکتاب کہ میں شافعی طریقے کے مطابق کام کرول گا۔اللہ کے بعدے 'پڑھتا تو" محمد رسول اللہ" ہے اور نام تو تلاش کر کر کے دوسرول کی باتیں یو چھتا ہے۔اور اگر آپ یہ کہیں کہ امام شافعی بھی وہی کہتاہے ' تو پھر دوسر ا کے گا کہ ہمار المام ہی غلط کتاہے؟ مجراختلاف کیوں ہے ؟ان ائمہ سے جواختلاف ہوا ہے تو کس وجہ ہے ہوا؟ غلط فنمی میں 'یا حدیث ند پہنننے کی دجہ سے ہوا۔ وہ لوگ بد نیت نہیں تھے 'ان سے جو اختلاف' جو غلطی ہوئی ہے وہ اتفاقی ہوئی ہے۔اللہ ان کواس غلطی پر بھی اجروے گا۔لیکن اگر ہم نے ان ی غلطی میں ان کی ہی پیروی کی تو ہماری نجات مجھی نہ ہوگی۔اس لیے کہ ہماراکلمہ "محمد رسول الله" ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ کہ جب بھی تؤسی بات کا فیصلہ کرے تو محمد علیہ کے ر ہنمائی میں کر اور جب تیرے کان میں بیات بڑے کہ رسول اللہ عظیمی کا فرمان سے ہو بالکل انکار نہ کر۔لیکن اگر بختے سنت معلوم ہو جائے' پھر بھی تو یہ کھے کہ ہمارے بزرگ پیہ کتے ہیں 'ہارے امام یہ کتے ہیں 'مچر تیری خیر نہیں ' تیری نجات نہیں ' یہ سیجھنے کی بات ہے ' میرے دوستو! ہم یمال صرف اس لیے اکتھے نہیں ہوئے کہ پچھ عرصہ کے لیے آپ کے ول كويملائين أب لحصے وارباتيں سنين انجسين اور خوش ہو كر گھر جائيں۔ نہيں اہم اصل ميں برجائة بيل كه جياليك عليم يهمار كاعلاج كرتام اس طرح س آب كاعلاج كياجائدجو خامیال ہوں ان کو دور کیا جائے 'جو خوراک کے طور پر مقوی 'طاقت ویے والی چیزیں ہیں وہ آب کودی جائیں۔وہ کونی چیزیں ہیں ؟ یعنی توحید اور سنت ۔۔۔ شرک اور بدعت ان کی ضد ہیں ' یہ بہت زبر دست مماریال ہیں۔ان دونول سے آپ ن جائیں 'طاقت کی چیزیں' توحید اور نبی علیه کی پیروی 'یه دونول بوی طافت کی چیزیں ہیں۔ان سے آپ کی قوت ایمانی یوھے گا۔شرک کیاہے ؟اللہ کے ساتھ کسی کو ملادینا۔اللہ کے حقوق میں کسی کو داخل کر دینا۔ اور بدعت کیاہے؟ بی اللہ کی پیروی میں کسی اور کوشائل کروینا۔ جب آب ان دونوں چنروں سے چ کر چلیں مے تو توحید اور سنت پر آپ کا ایمان درست ہو جائے گا۔ یہ سبق ہے جو قرآن سکھاتا ہے ' بی سبق ہے جو حدیث سکھاتی ہے۔ اور میں وعوت ہم آپ کے

سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ مجھ اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہم ان چزوں یر عمل کرنے کی کوئشش کریں۔ نجات اس چزیں ہے کہ ہم رسول اللہ علاق کی پروی کریں۔ ہاری سب سے بوی کو تاہی میں ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپی مرضی کے مطابات كرتے يں سي جم بالكل شيس د كھتے كہ جم مسلمان بيں اور مسلمان كون ہو تاہے ؟جو نی علی کی پیروی کر تاہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور مولانا نے بھی وہی پڑھی تھی' اس کو ذرا دوبارہ ویجھے۔ اللہ نے فرمایا:﴿ قُلُ إِنَّ كُنتُمُ تُحِبُّونَ الله ﴾ أكر تمي الله عبت م ﴿ فَاتَّبعُونِي ﴾ توني الله كاتباع كروسات ختم مو مى ديكھيے! بيركسى بزرگ كائكى مولوى كا قول نىيں كەجس كوچيلنج كياجا سے۔امام کے مقامع الم چیش کردے۔ یہ اللہ کا کلام ہے 'صاف 'سادہ اور بغیر اختلاف کے ب الفظ كيابين ؟ ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾ أكر تممى الله عبت ب ﴿ فَاتَّبِعُو بِنِي ﴾ نبي ﷺ کي پيروي کرو۔ لين اندازه کچے بات کس طرح سے صاف اور واضح ہے اب لوگ کہتے ہیں وہ توہو اللہ کا بیارا ہے۔اگر ایساہے تواس کو قر آن کے معیار پر یر تھیں۔اگروہ نبی علیہ کی پیروی نہیں کر تا تووہ اللہ کا پیار انجھی نہیں ہو سکتا۔لوگ کہتے ہیں کہ تی! فلال جگہ بہت ہواہزرگ رہتاہے اس کوبالکل لا کچ نہیں ہے ' ونیا پیسے دیتی ہے 'وہ ئو گون کو کھلا دیتا ہے۔ لنگر لگا رکھا ہے ' دھڑ دھڑ لوگ آرہے ہیں 'لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت پنجاہوا ہے۔ کس بات پر نیصلہ کر لیا؟ کہ اس کو لا کی نہیں ہے۔ جو آتا ہے دہ کو ٹادیتا ہے۔ یاد ر کھو میہ کوئی معیار ولایت نہیں ہے ' میہ کوئی ولایت کا معیار نہیں ہے۔ بیراللہ کی محبت کا کوئی معيار سي إر الله كى محبت كا معيار كيا ہے؟ ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُولُنِي ﴾ أكروه نبي عَلِيقَة كي بيروي نسيس كرتا وه الله كاپيار لبالكل نهيس مو سكتا\_خواهوه پیٹ کو کاٹ دے 'روٹی بالکل نہ کھائے 'اس کے ساتھ نفس بالکل نہ ہو۔ کوئی لا پچ نہ ہو 'اگروہ نی علیہ کی پیروی شیں کرتا' وہ بالکل اللہ کا پیار اشیں۔ایک دفعہ کسی حجکہ جانا ہوا'وہ ڈیرہ

ایک پیر کا تھا۔ نوگ اس سے بوی عقیدت رکھتے تھے 'اس نے بوے عجیب طریقے سے نماز یر حاتی جور سول اللہ علی کے طریعے کے مطابل نہیں تھی۔ میں نے ان سے کما کہ آپ اس یورگ کی بوی تعریف کرتے ہیں ماز تواس نے محیک براهائی بی سیں۔ یہ بہتے ہوئے یزرگ کیے ہو گئے ؟ مگر انھول نے میں جواب دیا کہ نمیں جی ایہ تو بہت پہنچا ہوا ہورگ ہے۔جمال بھی کہیں اس طرح کے آدمی کے متعلق ہو جھاجاتا ہے تولوگ ہی جواب دیتے ہیں۔ میں نے کما اللہ کے بعدے اپنچے ہوئے بزرگ ہونے کا ولی ہونے کا معیار قرآن توبہ میان کرتا ہے کہ اگرنی میں کے اس کو اصولوں میان کرتا ہے کہ اور نہ ڈوباہوا ہے۔اس کو اصولوں سے جانچو۔اس کی نماز کو دیکھو اس کے ہر طریقے کو دیکھو اگر اس کا طریقہ رسول اللہ علیہ کے مین مطابق ہے تودہ ولی ہے 'وہ پہنچا ہواہے'آگر نبی علیہ کی اتباع سیں تو یہ پہنچا ہو لبالکل سيس ده دوابه واجد قرآن كتاب ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ [3: ال عمران: 31] اے لوگو! اگر حمیں اللہ ہے مجت ہے ، توجو بی علی مم کو تلم کر دے اس کے پیچے لگ جاؤاور کوئی راستہ شیں۔اب سوچے اکوئی کمہ سکتاہے کہ آگر تھی اللہ سے محبت ہے تو میرے امام کی پیروی کرو۔ کوئی سال اس آبیت کے اس جملے کو فٹ کر سکتا ہے ؟ کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کر تاہے تواس امام کی پیروی کرے۔ کوئی کہ سکتاہے تو کہ وے۔بیات پر س کے لیے کی جاستی ہے؟ صرف محدر سول اللہ علی کے لیے۔ پھر کیا موكا؟ ﴿ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ الله تم سے محبت بھى كرے كاروه جانتا ہے كہ تو انسان ہے۔ تھے سے غلطیال ہوتی ہیں۔ ﴿ وَ يَغُفِر لَكُم ذُنُو بَكُم ﴾ الله كناه بھی عش دے گا۔ كناه کب عضے جاتے ہیں ؟ جب نبی علی کے بیروی کی جائے ' تواس کی برکت سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ نیکن اگر آدمی توبہ توبہ کر تارہے اور نبی ﷺ کی اتباع نہ کرے ' تو اس ے گناہ نہیں بینے جائیں گے۔ مناہوں کی جشش کی کیابات ہے۔ ایک آدی آن ہے "ار کنے لگا نياد سول الله علي الله الصبيت ذائبًا محص كناه موسميار محصياك كرد عيد آب علي الله

خاموش رہے اس نے آپ عظام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی اس کے بعد وہ فارغ ہوگیا۔

آپ علی اس نے بو بھاکہ تو نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ فرمایا: اللہ نے تیم آگناہ معاف کر دیا۔ (صحیح مسلم کتاب التو بة باب قو له فرمایا: اللہ نے تیم آگناہ معاف کر دیا۔ (صحیح مسلم کتاب التو بة باب قو له تعالی پال اللہ نوان الحسنات یک کھیئن المسینات کی گاہ کس طرح معاف ہو گیا؟

اس طرح کہ تو نے میرے ساتھ میرے طریقے پر نماز پڑھی ہے۔ تیم آگناہ معاف ہو گیا۔ یہ ابتاع سنت کی رکت ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ اور کیرہ ہمی۔ قرآن نے بھی کی ابتاع سنت کی رکت ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ اور کیرہ ہمی ۔ قرآن نے بھی کی بات کی ہے۔ ساتھ کی ابتاع کرو کے تواللہ تم ہے مجت بات کی ہے۔ میں کرے گاہ کو اللہ تم کے اللہ کہ اگر نبی علی کی ابتاع کرو کے تواللہ تم ہے مجت بھی کرے گاہ کہ اللہ بہت مختے والا مربان ہے۔

ہو وَ اللّٰهُ عَفُورُ الرّحِیٰمُ کی اللہ بہت مختے والا مربان ہے۔

اب دوسرے اندازے ویجھے! ﴿ قُلُ اَطِیعُو اللّٰهَ ﴾ اے نی سَالِنے کہ وجھے! ﴿ قُلُ اَطِیعُو اللّٰهَ ﴾ اے نی سَالِنے کہ وجھے! ﴿ قُلُ اَطِیعُو اللّٰهَ ﴾ اے نی سَالِنے کے طور پر بات ہورہی ہے۔ پہلے سمجھانے کے طور پر بات ہورہی تھی۔ اس جملے بیں مفہوم وہی ہے لیکن انداز ما کمانہ ہے۔ اے نی اسب نوگوں سے کہ دوکہ الله کی اوراس کے رسول اِللّٰه کی اطاعت کا ہم تھی تھی حکم دیتے ہیں۔ ﴿ فَاِنْ اللّٰهَ لَا یُحِبُ الْکَفِرِینَ ﴾ تو یادر کھو! ﴿ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُ الْکَفِرِینَ ﴾ تو یادر کھو! ﴿ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُ الْکَفِرِینَ ﴾ آگر تم نے یہ کام نہ کیا؟ تو یادر کھو! ﴿ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُ الْکَفِرِینَ ﴾ آگر تم نے یہ کام نہ کیا؟ تو یادر کھو! ﴿ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُ الْکَفِرِینَ ﴾ کہ دریاہے ' میں نمیں کہ دہا توگ کہ ویتے ہیں کہ دیکھو جی! یہ قافت کہ ویتے ہیں۔ اب یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ ﴿ قُلُ اَطِیمُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولُ ﴾ اے نبی اآپ ان سے کہ قرآن کے لفظ ہیں۔ ﴿ قُلُ اَطِیمُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولُ ﴾ اے نبی اآپ ان سے کہ دیں کہ اطاعت کرواللہ کی اور اس کے رسول عَلِی کی داگر تم نے رسول عَلَا کے کہ اطاعت کرواللہ کی اور اس کے رسول عَلَی کی داگر تم نے رسول عَلَا کی اطاعت کی تو پھر ﴿ فَاِنَّ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ مِنْ مَانِ کَی تَوْ اللّٰهِ وَالْمَ مَانِ مَانِ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ مِنْ مَانِ کَی وَانَ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ کَی وَانَ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ مَانِ کَی وَانَ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ مَانِ کَی وَانِ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ مَانِ کَی وَانِ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ کَیْورِ ﴿ فَانَ اللّٰهُ وَالْمَ مَانِ مَانِ کَی وَانِ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ وَانْ کَانِ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهِ وَانْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ ا

لاً يُحِبُّ الْكَفِريُنَ ﴾ الله كافرول كويسند نهيل كرتارتم كافر موجاد كـ اب بتائي اگر جم اینے دوستوں مجھائیوں اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو سے دعوت دیں کہ اے اللہ کے بندواانے اسلام کی تجدید کرو۔ کفرے دور بٹتے جاؤ۔ کفرے بھا گتے جاؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے رسول علی کی اطاعت کروں اللہ کے رسول علی کی اطاعت ہی اصل اسلام ہے۔ آج اسلام سے کہیں گے ؟ اسلام صرف رسول اللہ عظیم کی پیروی کو کہیں گے۔ اب آب اندازہ بچیے کہ مرزائیوں کو لوکافر کما جمعی آب نے غور کمیا کہ فرق بڑ گیا ہے۔اس نے کہ دیا کہ بیرجونی ہے۔۔۔جو امارانی ہے۔۔۔ مرزاغلام احمد۔۔اس کی بھی ویروی كرد- چونكه ني تو ہو تا بى اس كيے ہے كه اس كى پيروى كى جائے اور اگر پيروى نہيں تو نبي نہیں۔ مرزائیوں نے کماکہ جس کو ہم ہی مانتے ہیں وہ کھی قابل اطاعت ہے 'وہ بھی اتباع کے قابل ہے۔ مرزائی کا کفریس ہی ہے۔ مرزائی بی کہتاہے کہ محمد رسول اللہ علیہ بھی اطاعت ك لائق بي اور مر ذا بهى \_ \_ ياك " چھوٹاسايد " بھى قابل اطاعت ہے ـ باقى سب باتين ان کی ٹھیک ہیں'ان کا کفر صرف اس وجہ ہے کہ وہ نبی علیہ کے ساتھ ساتھ مرزا کو بھی قابل اطاعت سجھے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت متاری ہے کہ ﴿ قُلُ اَطِیعُوا اللّٰهَ وَ ٱطِيُعُوا الرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ ﴾ كـ أكراطاعت ر سول سے روگر وانی ہوگی' تو کفر لازما ہوگا۔ مر زائی کا کفر میں ہے کہ نا۔۔۔ کہ اس نے ایک نیا نبی مان لیا۔ اور نیانی مانے کے معنی کیا ہیں؟ یہ کہ اس کو قابل انتاع سمجھ لیا کہ جب یہ نبی ب توضرور قابل اتباع موگا۔ حضور علیہ کے بعد کوئی قابل اتباع موہی نہیں سکتا۔ صرف نے اندازہ کیا' ویسے میں جاہتا تو نہیں تھا کہ یہ چندباتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ رنگ میں بھٹ والنے والی بات ہے۔ آپ کادل خوش تھا کہ آپ نے میٹھی میٹھی ہاتیں سنیں۔ اب اس سے بعد میں نے کوئی دوسر ہے ہی رنگ ہیں باتیں کر ناشر وع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمال میٹھا میٹھا کھا کیں وہال کچھ کڑواکڑواٹھی ہونا چاہیے۔چنانچہ آپ ذاکٹروں سے مشورہ

کر کے دیکھیں۔ ڈاکٹراکٹر بھی کہتے ہیں آج کل لوگ پڑویں کو میٹھازیادہ کھلاتے ہیں جس کی وجہ ے ان کے اندر زہر بالا مادہ پیدا ہوجاتا ہے۔ دساریال زیادہ بوجہ جاتی ہیں۔ مجمی مجمی پول کو کڑوی چیز بھی کھلائی جاہیے تاکہ خون جوہاس کے اندر زیادہ میٹھاین نہ ہونے یائے :زیادہ یماریاں نہ ہو جائیں۔ کڑوی چیز دینے ہے اعتدال رہتا ہے۔ اس لیے میں نے جوہاتیں آپ سے عرض کی ہیں کہ آپ مرف اس خوش منمی میں ندر ہیں کہ ہمارے نبی علی کے کی بہت شان ہے 'اس امت محدی کی بہت شان ہے 'لمذا ہمار ابیرا ایار ہے۔اس خوش منمی میں نہ رہیں 'اس خوش منمی نے بیود یول کو تیاہ کر دیا۔ اس خوش منمی نے عیسا ئیول کو تیاہ کر دیا۔ میں آب کے سامنے جو حقیقت پی کرنا جاہتا ہول کہ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ علیہ جیسی شان کسی کی نہیں ہوسکتی۔اور امت محدیہ کی شان تمام امتوں سے زیادہ ہے بہتر طبکہ حقیقت میں امت محمد بن جائے۔ بننے کی صورت بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ کی انتاع کی جائے۔ اور میرے مما تیوااتاع رسول علی کانام می اسلام ہے آپ سے مولانا نے بیان کیا کہ قبر میں ہو چھا جِائِكًا مَنُ رَبُّكَ ' مَنُ نَبيُّكَ (رواه احمد ' ابوداؤد' عن ابي براء بن رب کون ہے ؟ تیرادین کون کیاہے؟ تیرانی کون ہے ؟اب میہ سوال پر اہی سادہ ساسوال ہے۔ یواہی آسان ساسوال ہے۔ اس کاجواب میرے خیال میں ہر آدمی دے سکتاہے۔ کیکن قبر میں اس کاجواب صرف اس کودینانفیب ہوگاجواللہ کوہی اینا رب سمجھتا ہوگا۔ جس نے صرف زبان سے رب کما'عملی طور براس نے اسے رب کونہ مانا تواس کو اس سوال کاجواب نہیں آئے گا۔ صرف وہی آدمی جواب دے سکے گاجس نے حقیقتااللہ کورب مانا ہے۔ جس نے صرف زبان سے رب کما<sup>، عم</sup>لی طور پر اس نے اللہ کورب ثابت نہیں کیا'اس کی زبان سے بیہ جواب بالكل نہيں نكل سكے كا۔ جس نے اسے دنیا كے رسم ورواج كو اپنا غد جب منار كھا ہے جس نے اپنے طریقوں کودین کی طرح سے لازی کرر کھاہے ،جس نے اپنے اماموں اور اپنے پیروں کی پیروی کو نبی ﷺ کی اتباع کی طرح لازمی قرار دے رکھا ہے ان سوالوں کا بالکل

جواب نہیں ہے سے گا۔ ان سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے عملی زندگی کے اندر ان سوالوں کی خوب اک Practice کی ہے۔ پھر مشن کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اگر ان سوالوں کی خوب کو بڑھا ہیں اس کی زبان سے کہلوا ہیں ایک دفعہ دو دوفعہ کہ دے راس کے بعد پچھ دیر کے بعد کہلوا ہیں وہ بھی صحیح نہیں کہ سکتا۔ اور جس نے خوب پڑھ رکھا ہے اور بھیشہ پڑھتا رہتاہے وہ قناف جملہ ٹھیک دہر ادے گا۔ الکل اس طرح سے جس نے ان تیزوں سوالوں کی خوب تیاری کی خوب مشن کی ہے ، عملی طور پر خوب ان کا استعمال کیا ہے دہ ان کا جواب دے سکتا ہے۔ اور آج صرف نعرے لگانے والا 'خالی دعوے کرنا والا 'صرف کھکہ پڑھنے والا ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه ثانى

اب یہ نماز جازہ کے بارے میں پہلے بھی ہمیں یہ اطلاع کی مقیبت یہ کہ کو تابی اور ستی ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں سائل کی وا تغیت نہیں ہوتی بیت اس کے بعد جب ہمیں مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو ہم جو مسئلہ بتا نے والا ہے اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ۔۔۔ ہیں۔۔۔ ہم نے تو یہ مسئلہ سابی نہیں' یہ تو نے کمال سے کہ دیا؟ میں مسئمان ہوں اور مسئمان ان کہتے ہیں جو رسول اللہ علیہ کی پیروی کرے' جو کام جیسے رسول اللہ نے کیا والے کیا جائے۔ اب خاری شریف اٹھا کر دیکھے۔۔ محکوۃ شریف میں جس کے اندر خاری و مسئم و غیرہ کیا جائے۔ اب خاری شریف اٹھا کر دیکھے۔ حضرت عوف نن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا رسول اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا' جس انداز سے آپ نے والک کمتے ہیں کہ ایک آدمی کا رسول اللہ علیہ کے بعد کئے گئے پرسول اللہ اکاش امیں میت ہوتا ور یہ دعا کین آپ میرے لیے کرتے۔ (رو اہ مسئم ' مشکوۃ کتاب الحنائز والصلوۃ علیہا فصل اول عن عوف بن

مالك نشى اندازه يجي العني بهرسول الله عليه كاجنازه يزهانے كا نداز تقله آپ نے ديكھا ہے کہ ہمارے ہال جنازے کا کیا حال ہے؟ پھر 'یہ کیا'وہ کیا'بالکل آیک منٹ میں مختم کردیتے جیں۔ حالا تکہ جنازہ کیا ہے ؟ ایک آخری احسان ہے 'جو میت پر کیا جاتا ہے۔ اور پوری توجہ سے ساتھ کسی نیک آدمی کو جسے دعا تھیں یاد ہول 'خشوع و خضوع سے ساتھ جو نماز پڑھے اس آدمی کو کھڑ اکر ناچاہیے۔اور چو نکمہ آج کل جمالت عام ہے 'وعالال کا پیتہ نہیں 'طریقے کا پہتہ منیں۔ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قرائت بالحمر کی او نجی آواز ے قرآت کی۔ الحمد شریف پڑھی' پھراس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھی۔۔۔ یہ عدیث کے الفاظ ہیں۔الحمد شریف بھی پڑھی کوئی اور سورہ بھی پڑھی آپ نے دعائیں بھی کیس ' قراکت اونچی آوزے کی۔ابوالمہے یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے جنازہ آہتہ بھی بڑھایا سے دونوں طریقوں سے ٹامت ہے۔ (رواہ النسائی کتاب الحنائز ' باب عدد التكبير على الجنازه ) اب مارے محالى بدوكم ليس كه جب جنازه او في آواز ے یر حالا جائے تو ناراض ہوئے ہیں۔ کیونکہ انھول نے بیر چیز سمجی ہی نہیں۔اگر وہ پہلے والا اصول ' ذہن نشین کر لیں ' تو فورا یو چھنا جا ہے کہ مولوی صاحب 'حضور علیہ فی جنازہ ایسا یر حایا تھا۔ اگر مولوی صاحب آپ کے سامنے حضور علی کاریکارڈ پیش کردیں کہ ہال رسول كاغصه بالكل دور بو جاناجا سي كه جبرسول الله علي ان ايس كياب توبيبالكل نعيك ہے۔انکاری کوئی وجہ نہیں ہوسکتی۔ آپ سوچیں توسسی۔حضرت ابو بحر صدیق ہے ابوجل ای نے کما تھاکہ بال تو دیکھ آج اس نبی نے بیات بھی کمہ دی کہ جم تومعاذاللہ سلے ہی کہتے نے کہ یہ یا گل یاد بوانہ ہے۔ وہ مجمی کوئی بات کمہ دیتا ہے اور مجمی کوئی بات کمہ دیتا ہے۔ آج اس نے یہ کد دیاہے کہ میں آسانوں کی سیر کر آیا ہوں۔ آج اس نی نے یہ دیوائل نہیں کی تو اور کیا ہے؟ تو حضرت الدبحر صدایق " نے اس کی زبان سے سن کریہ کہا کہ حضور علیہ ہے

سن كرتم نے كما ہے ؟ وہ كينے لگاكه مال ' ميں خود حضور عليہ اسے سن كر آيا ہول 'اس ير حضرت الدبح مديق نے كماتو كريہ بات بالكل ٹھيك ہے '(سيرت النبي ص 335 ج 3) اب اگر ہمارےاندرابیا جذبہ پیدا ہو جائے'ہم حضور علطے کو آخری شخصیت تشکیم کرلیں' تو پھر وین آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے کوئی کام کیاہے ' تووہ بالکل فائش اتھار فی ہے 'اس کے بعد سی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے' حضرت عبدالله بن عباس" نے جنازہ پر هلااور اس میں انھوں نے باعد آوازے الحمد شریف یڑھی۔ اور جنازہ پڑھانے کے بعد کہنے لگے 'میں نے سراس کیے ایہا کیا ہے کہ لِتُعَلَّمُوا ا تحمی معلوم ہو جائے اِنَّهَا سُنَّةً یہ سنت ہے۔ (رواہ البخاری مشکوۃ كتاب الحنائز٬ باب مشي بالجنازة والصلوة عليها عن طلحه بن عبدالله صل اول رواه النسائي كتاب الحنائز باب عدد التكبير على الجنازة ) توسيحين كريزيه ب- كه جيم من فروع من عرض كيا مارك اختلافات کے ختم ہول کے اس وقت ختم ہول سے سکہ جب ہم طے کرلیں سکہ پیروی حضور میلات کی بی کرنی ہے۔اوراگر کسی اور کی نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔اوراگرید رہے کہ میرا یہ دھڑا'میری بیارٹی'کوئی کے کہ میرایہ فرقہ' پھر پیر جھکڑے یو نئی چلتے رہیں گے۔اور دین ہم سے دور ہی رہے گا۔ اور جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جوبات رسول اللہ علیہ ہے کہ دی ہے ہیںای پر فیصلہ ہے تو معاملہ ساراختم ہو جا تا ہے۔ عبداللّٰہ بن مسعودٌ کو فیہ ہیں رہتے ہیں ' ان ہے کسی نے آگر مسئلہ ہو جھاکہ میں نے کسی عورت ہے نکاح کیاتھا' یہ اس کی چھلک بیٹی ہے۔ میں نے اس کی تربیت نہیں کی۔وہ میری گود میں نہیں ملی میں اس کی مال کے بعد اس سے نکاح کرلوں ؟ انھوں نے کہا کہ کرلے کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کے ایک لفظ سے ﴿ فِي حُبِهُ وَ كُمْ كُمْ كُومِ اللهِ موارد كيونكه قرآن نه كماب وه بيليال جو وَ رَبَآ يُبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُور كُمُ ﴾[4:النماء:23 ]جو تمحاري كور ميں إلى

بیں ان سے نکاح حرام ہے۔ توانھول نے بوجھ لیا کہ تونے اس کویالا تو نہیں ہے ؟ انھول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں 'وہ اد حرہے جوان ہو کر آئی ہے۔اس پر آپ نے کہا کہ اس سے نکاح کرنا جائزے۔ نکاح ہو ممیا۔۔۔وہ مدینہ منورہ ملے محے وہاں جاکران کو یہ بات محابہ ہے معلوم ہوئی کہ نی علی نے فرمایا کہ جب مال سے نکاح کر نیاجائے اور وہ مال کمریں آباد ہو جائے او پھراس کی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔واپس کونے میں آکر اس آوی سے کہنے لگے کہ اس کو طلاق دے دے میہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں بھٹی اکیابات ہے؟ آپ استغیرے فتیہ ہیں۔ تو فرمانے لگے 'مجھے حضور ﷺ کی بات اب پینچ می ہے۔ لہذامیر ک بات غلظ ہے۔ (موطاا مام مالك كتاب النكاح باب لا يجوز من النكاح الرحل امراة ) تولين أكرانسان كادل ميح بوجائ ولول سے يہ جو مارے بال فرقه يرسى 'يهجو آفت بهارے ذہنول میں 'يهجو بفض منافرت 'ضداور تعصب 'جو بهارے دماغ میں بھر امواہے آگر ہیہ ختم ہو جائے 'اللہ کی قتم ہم فورامسلمان ہو جائیں۔ بیرایمان کی زندگی کن علامت ہے۔ یادر کمنا محد جیسے جیسے ایمان زندہ ہوتاہے 'ویسے ویسے دل نرم ہوتا ہے۔خوف زیادہ آتا ہے۔ آدمی ڈر تاہے کہ کمیں نبی اللغہ کی نا فرمانی نہ ہو جائے اور جول جول ضد ہوتی ہے ایمان مختاجاتا ہے۔ ایمان کم ہوتا جاتا ہے مند سے سارے کام چلتے ہیں میں کوئی چوٹ کی مات نہیں کر تا۔ ۔ جو آج کل اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے یہ کیوں پڑھا جاتا ے۔ میدوہ بھی جانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے۔ درود پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں سے بھی کسی نے نہیں پڑھا ائمہ میں سے بھی کسی نے نہیں پڑھا الیکن ہیر بات وہ کیوں كرتے بيں ؟ صرف اس ليے كه اس درود الصلوة والسلام عليك يارسول الله ے دیوبیری اور اہل مدیث جلتے ہیں۔ اور چو تکہ فرقوں میں مند چکتی ہے۔ انمول نے کہاکہ جلتے کو جلاؤاور حلوہ بوری کھاؤ۔ ہم کہتے ہیں بیہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بیہ صرف ایک ضد کی بات

ہے۔ اب ضد میں آگر دوسروں کو جڑا نے کیلے اپنے دین ایمان کا ستیاناس ہو رہاہے۔ اور پیر مرف انهی کی بات نہیں۔ آپ شیعہ کی اذان دیکھ لیں اب شیعہ کی اذال کیا ہے ؟و َ أَشْهَادُ أَنَّ عَلِي " وَلِي اللَّهِ حَلَيْفَةُ بِلا فَصُل داذان كاندري كلمات كت إلى وه جائة ہیں کہ کلمات رسول اللہ سے زمانے میں افران میں بدیکمات نہیں کے جاتے ہے۔ یہ کلمات حفرت او بحر صدیق " کے زمانے میں نہیں کے جاتے تھے۔ یہ کلمات حفرت علی " کے زمانے میں نمیں کے ماتے تھے۔ انموں نے یہ کلمات کیوں کھے۔ وہ کیوں کتے ہیں ؟اس لیے کہ چونکہ خلافت کے بارے میں جارا جھڑا ہے،سنیوں کو چڑانے کے لیے یہ ضرور کمو۔ جب ضد آجاتی ہے تو پھر ایمان دانی بات دور ہو جاتی ہے۔ پھر ضد کام کرتی ہے۔ میں اس کے خلاف' وہ میرے خلاف۔ بس یو ننی سلسلہ چاتار ہتاہے۔ خدا سے لیے اس ضد کو چھوڑ دیں۔ المنداد ول سے غور کریں۔ آگر آپ کو نجات کی ضرورت ہے۔ وہال کوئی فرقہ آپ کے کام نسیں آئے گا۔ وہاں یر مولوی یا کوئی اور آپ سے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گ تودہ محبت کے ساتھ نی کی اطاعت کام آئے گی۔ دیکھیے! مولانا نے بہت تغیر کی ہے۔ کوئی بات او حودی رہ گئی ہے۔ اصل میں بات کیاہے ؟ الحاصت۔ قرآن تھم دیتاہے۔ ﴿ اَطِیعُوا اللَّهُ وَ أَطِينُعُوا الرَّسُولُ ﴾ اطاعت كروائد كي اوراس كرسول عَلِينَة كي ورآن حكم ویتاہے 'اب جو اطاعت بغیر محبت کے کی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ شیں۔اگر اطاعت بغیر محبت ہو تو پھراس طاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ آیک اتحت اینے افسر کا تھم مانتا ہے۔اگر وہ اس کا تھم مان لے تواہے کیا کمیں مے ؟اس کواطاعت کمہ دیتے ہیں۔لیکن اس اطاعت کی نی علیہ کو ضرورت نہیں۔نی کے لیے کس اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کی کہ آپ نی کی بات کو دل سے مانیں۔ اگر صرف محبت ہو جیسے کہ جمادے بہت سے دوست محبت کا دعوی کرتے ہیں'الفت کا دم محرتے ہیں لیکن وہ صرف محبت کرتے ہیں اطاعت نہیں كرتے اتباع نميں كرتے واكر محبت مو انباع ندمو تو عيمائيول والى خصلت بدي موجاتى

## خطبه نمبر28

إِنَّ الْحَمَٰدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه وَنَسْتَعِينُه وَ نَسْتَغَفِرُه وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَه لاَ وَ مَنْ يَّضُلِلهُ فَلاَ هَادِئَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ الله الله الله وَحُدَه لاَ شَرِيُكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنَّ لاَ الله وَالله وَحُدَه لاَ شَرِيُكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ الله وَالله وَمَا الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَا الله وَالله وَل

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ وَشَرَّالاَمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطانِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلاَ كُفُرَانَ لِسَعْبِهِ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلاَ كُفُرَانَ لِسَعْبِهِ وَ اللهِ اللهِ كُونَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

میرے بھائیوا ہماری عباد توں کااصل مقصد سے کہ ہم اپنی موت کو نہ بھولیں اور آخرت کی فکر کیس۔ آج د نیاالقد کو بھولیں جے۔ اور آخرت کی فکر کیس۔ آج د نیاالقد کو بھول چکی ہے اور اللہ کو بھول جانا بہت بڑی ہو تشمتی ہے۔ ہم اس د نیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ' بید د نیاجو ہے اس میں چل سوچل ہے۔ آگر یمال کسی کو تھمر نا ہو تا تو نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر تھے۔ اور جب نبی اس د نیا میں نہ رہے 'اور

چلے گئے تو پھرباتی کو ان ہے جو اس د نیا ہیں رہ جائے اور ٹھمر جائے۔ یہ د نیاد کھوں کی جگہ ہے کوئی آدمی اس د نیامیں سکھی شمیں ہے۔ کوئی بادشا ہو 'کوئی امیر ہو' کوئی غریب ہو 'کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی غم فکر اور پریشانی نہ ہوباتھ جو جتناامیر ہے وہ اتنائل پریشان ہے۔بادشاہ تودیسے ہی ایک عذاب میں ہوتا ہے۔ ایک مصیبت میں ہو تاہے۔ ہروتت اس کوائی جان کا خطرہ۔ آج رأت یمال سوئے گا کل رات پت نہیں کہاں سوئے گا۔ کیااس کا حال ہے ؟ یہ کیوں ؟ تاکہ اس دنیامیں کوئی دل نہ لگائے۔لیکن و کیے او پھر بھی سب دل لگائے بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ فکر ہی اس دنیا کی ہے کہ ہماری ہے دنیان جائے حالا تکہ یہ دنیا نایا ئیدار ہے۔اس کو ہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔اگر کسی کی دنیان بھی جاتی ہے تو خود نہیں رہتا' ماتے مناتے مرجا تاہے۔ دیکھ لو کیڑاسل جاتاہے مگر پہننا نصیب نہیں ہو تا۔ یہ اس دنیا کا حال ہے۔ عقل والا وہی ہے جو ہرونت اپنی تیاری میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اصول بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آیتی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ﴿فَمَنُ يَّعُمَلُ مِنَ الصُّلِحْتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ جوآدمى بھى اچھاكام كرے گاہر طيكہ وہ مومن ہو ایمان توشرط ہے ایمان توشرط ہے۔ ایمان توزمین ہے جس میں عمل صالح کا چھویا جاتا ہے۔اگر ایمان نہ ہو تواعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ و نیابیں ہرامت 'ہر قوم کا فرسے کا فربھی ا چھے سے اچھا عمل کرتے ہیں لیکن ان کو عمل صالح نہیں کہتے۔ ان کا کوئی خاص بتیجہ نہیں نکلاً۔ عمل صالے کا فائدہ اس کو ہے جس کا بمان درست ہو۔ یہاں بھی اللہ نے بی بات کی۔ ﴿ فَمَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ ﴾ جوآدى بهى الجماكام كرے ﴿ وَ هُو مَوْمُونٌ ﴾ اوروه مومن ہو۔ یہ حال ہے اور حال عرفی میں قیدہ۔شرط کا فائدہ دیتاہے۔ لیعنی ترجمہ ہم یون کریں کے جو آوی نیک کاکام کرے بعر طیکہ مومن ہو ﴿فَلاَ كُفُرانَ لِسَعْيب ﴾ پھراس کی منت کی ہے قدری نہیں کی جائے گی۔جو بھی اس نے عمل کیاہے ، تھوڑا کیا ہے یا بہت کیاہے 'ہماس کی بہت قدر کریں ہے۔اس کا جراس کودیں گے۔ بنتا اس نے کیاہے اتنا خبیں دیں گے بلحہ اس ہے زیادہ دیں گے۔ مثلاایک زمیندارایک سیر ج کھیت میں ڈالٹا

ہے اور آگروہ فصل تیار ہونے پر بھی ایک سیر دانے یائے تو پھر فصل یونے کا فائدہ بی کیاہے؟ عمل مالح کی مثال بالکل ج جیسی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی مثال دی ہے۔ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱلْبَتَتُ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ﴾ [2: البقرة: 261] آيك داند والاجاتاب اسك سات ہے 'سات بالیاں اس کی ہوتی ہیں۔ اور ہر بال میں سوسو داند۔۔ سات سو ہو گیا۔ ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَّشَاءُ ﴾ الله سات سو كا جوده سوكر دے۔ أكرا يك سير ؟ ڈالاجاتاہے توایک سیر فصل سیں کائی جاتی۔ فصل اس سے کئ منا زائد کائی جاتی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بند وامیں حمی آخرت میں اس حساب سے اجر دول گا۔ ہر عمل کا تواب كم ازكم دس كنا\_\_\_ اور أكر وہ عمل ياس موجائے 'تو زيادہ كے تو كيا كہنے! سات سو منا\_\_\_چوده سوكنا\_\_\_ يُضاعِفُ لِمَنُ يَشْاءُ ﴾ كولى حماب بىند بو الله اتنادے وے۔ فرمایا مومن ہو کر جونیک عمل کرے گا اس کے عمل کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اس کی بہت قدرو قیمت اس کا اجربہت ہو ھاچڑھا کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ جتنا ایک زمیندار بیج ڈال کر فصل حاصل کرتا ہے اور ﴿ وَإِنَّا لَه ' کَاتِبُون ﴾ [21:الانبياء:94] ہم نوٹ كرتے رہے ہيں۔۔۔الله أكبر۔۔۔الله كاعلم اتنا محيط ہے كە اس كى كوئى مد نىيں ـ نيكن پېرالله كەتا ہے كە ﴿ وَإِنَّه ' لَه ' كَاتِبُو ْنَ ﴾ بىم برايك كا صاب علیدہ لکھے رہتے ہیں۔اِس نے کتنا کیاہے اس نے کتنا کیاہے۔ کوئی نیکی ایک نہیں جو نوث ہونے سے روجائے۔ فرمایاس دنیایس پر کسی نے واپس نہیں آنا۔ ﴿ وَ حَرْمٌ عَلَى قَرُيَةِ اَهُلَكُنْهَا أَنَّهُمُ لاَ يَرُحِعُونَ ﴾[21:الانبياء:95] جريمال سے عِلاجاتِ ہے واپس مجھی نمیں آتا۔ یہ حرام ہے کہ وہ واپس آجائے۔ ﴿ وَ حَرْمٌ عَلَى فَرْيَةٍ أَهُلُكُنْهَا أَنَّهُمُ لاَ يَرُجعُونَ ﴾جم قوم كو جم بستى كو جم شركو بم نے

موت دی ہلاک کر دیا حرام ہے کہ وہ واپس آئیں۔ ﴿بَرُزُخٌ اِلّٰی يَوْم يُبُعَثُونَ﴾[23: المؤمنون :100] مرنے كے بعد اٹھنے تك كاپردہ ہے۔ يہ جاہلوں کی باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اروحیں آتی ہیں۔ میرےباپ کی روح مولوی کو آگر ستاتی ہے۔ یہ مولوی لوگوں کوبے و قوف بنانے اور دھو کے دینے اور شکنے کے لیے کہتے میں کمہ تیرے باپ کی روح آج میرے یاس آئی تھی۔ وہ کہتاہے کہ باپ میر ا'روش تیرے یاں آتی ہے ؟اس کامطلب کیاہے ؟وہ کتاہے کہ اس کامطلب سے کہ پچھے صدقہ خیرات كر 'اينے مال ميں سے كچھ نكال --- يه صرف كھاتے پينے كاايك بهانہ ب-اللہ في آن مجید میں کن لفتوں میں ارشاد فرمایا ہے ﴿ وَ حَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ یہ حرام ہے کہ کوئی سميا بهواوروه واپس آ جائے۔ فرمايا: قيامت تك واپس نميس آسكتا۔ دوسرى جگه سوره المومنون من ہے۔ ﴿ مِنُ وَ رَآئِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْم يُنْعَثُونَ ﴾ سمر كيا اور پرده لك كيا۔ یدیرہ کب تک رہے گا؟ جس ون لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے 'یہ بوی جمالت کی بات ہے 'جولوگ میہ کہتے ہیں کہ جعرات کوروحیں گھروں کو آتی ہیں' یہ سب کھانے پینے کے بھانے ہیں اصل میں اسلام 'اس قتم کی چیز ہے کہ بھی ہمیشہ حاکم رہے ' تو کام ٹھیک چلے گا اگر یہ حاکم نہ ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ جب سے اسلام کی حکومت ختم ہو گئی اسلام بیتیم ہو سی اسارے کا ساراکام خراب ہو گیا 'ورنہ جب اسلام زندہ تھا'اس کے سریر ہاتھ تھا' تواس ونت تک انصاف اور ہمرر دی کا حال میہ تھا کہ جیہ جب دودھ بینا چھوڑ دیے تو فورااس کاو ظیفہ لگ جاتاتھا' بالكل ايے بى جس طرح باب سے كاذمه دارے۔ ہم الكلينڈ كى تعريفيس اس ليے كرتے جيں كه وبال جوكوئى جلا جائے دہ موكانسيں مرسكاجب تك اس كوكوئى سروس نه ال جائے حکومت اس کو خرجہ دیتی رہتی ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایسے ہی ہو تا تھا کہ جو منی جد دودھ چھوڑے ' حکومت اس کو خرجہ دے ' حضرت عمر انت کو اکثر چکر لگایا کرتے تنے او گول کے حالات دیکھنے کے نیے۔ایک دن ویکھا کہ گھر میں بے رورے ہیں ' رونے کی آوازس كرآب نے يو جيماك كيابات ب ؟ وه مال كينے كلى كه حضرت عرائ قانون بناياب

میں جب آٹھویں جماعت میں پڑھا کر تاتھا 'بوا Cmpitition تھا' پڑا مقابلہ

تھا'ہدووں ہے ہوی کلر تھی۔ ایک ڈاکٹر کا لڑکا ہمارے مقابلے کا تھا۔ وہ اس لڑ کے کو ہوئی تیاری کروایا کرے اور تظمیس یاد کرولیا کرے 'ایک دن وہ میرے لیا تی سے طااور کہنے لگا آپ لوگ ہو ۔ آپ نے پہلے ہے کو قرآن حفظ کروئی' ہو نے نہلے ہے کو قرآن حفظ کروئی' پھر سکول کی پڑھائی شروع کروائی۔ قرآن حفظ کر لینے سے حافظہ بہت ہو جاتا ہے۔ سارے علم آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ نظمیس یاد کرولیا کرے کہ چے جتنا حفظ کرے گا'انتا ہی اس کا حافظہ (Memory) تیز ہو جائے گا۔ اور اس کی صبط کی قوت 'فنم کی قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اسلام کا انداز بھی بالکل اس فتم کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ باتیں بالکل ہی ختم بیں۔

پوں کو قرآن یاد کرولیا جائے 'اور چیزیں پول ٹویاد کروائی جا کیں۔ چین جو ہے وہ
اس طرح سے گزارہ جائے۔ اب ہمارے یمال ایف اے میں فلفہ وغیرہ یااس فتم کی اور
چیزیں ہیں۔ ایک تمذیب کے متعلق با تیں جو پول کو سمجھ نہ آنے وائی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا
کہ پول کو قرآن کا ترجہ یاد کر ولیا جائے 'صدیثیں یاد کروائی جا کیں اور چیزیں جو ہیں وہ پول کو
یاد کروائی جا کیں۔ اور جول جول آھے یو صفتے جا کیں تعلیم کالیول بھی یو متنا جائے۔ اور ہمارا حال
یہ ہے کہ جو با تیں ایم اے میں ہونا چاہیں وہ ایف اے اور میٹرک میں ہوتی ہیں۔ اب
معاشرتی علوم جو پر ائمری میں پڑھائی جاتی ہے ہمیاچوں کو اس کی سمجھ آجائے گی ؟ کیا چہ اور
کیا معاشرت کوئی تک ہے ؟

میرے ہما کو اہماری حکومتوں کا حال ہے ہے کہ جس چیز کا جتناعلائ کرتے ہیں دہ
اتنی ہی خراب ہوتی ہے۔ دیکھ لوجتے ہیتال زیادہ آئی ہی ہماریاں زیادہ۔۔ جتنی پولیس زیادہ
استے ہی کیس زیادہ۔ جتنے جج زیادہ 'استے ہی مقدمے زیادہ 'جتنے دہ علاج کرتے ہیں' آئی ہی
ہماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ زندگی کے جس شعبے میں چاہو دیکھ لو' حکومت جمال بھی کام
کرتی ہے 'جو بھی شعبہ ہے 'وہ بالکل مرباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ سارے پاکستان کا یکی حال ہے۔
پولیس کی کوئی حدہے ؟ جول کی کوئی حدہے ؟ ہیتالوں کی کوئی حدہے ؟ لیکن ہماروں کا حال بھی دیکھ کو' مرض کے علاج کے لیے تشخیص صبح ہونی چاہیے۔ اگر تشخیص صبح نہیں' تو

پر علاج صیح کیے ہوگا؟ ووسر انمبر تدیر کا آتا ہے۔ پہلے تشخیص ہو پھر ندیر ہو' پھر جا کر خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا۔ کیکن شہیں ' تواسلام کاجو معاملہ ہے وہ بالکل اور ہے۔ مسلمان مجھی یے عقل نہیں ہو تا۔اللہ اکبر۔۔۔! حضرت عمرٌ جب شہید ہو گئے' توایک صحابی بے چارہ بہت رونے لگا۔ لوگوں نے یو جھا کیابات ہے؟ تو اس قدر رورہاہے جتنے ان کے گھروالے بھی نہیں روتے ہمیابات ہے ؟اس نے کما کہ وہ اس لیے روتے ہول کے کہ ہماراباب مر گیا مکوئی اس لیے روتا ہو گاکہ میرا چیافوت ہو گیا کوئی کمہ رہا ہو گاکہ میر ابھائی فوت ہو گیا 'رشتے دار تو ر شیتے داری کی وجہ سے رور ہے ہوں مے محر میں اس لیے رور ما ہون کہ حضر ت عمرٌ کے بعد اسلام کے سریر ہاتھ رکھنے والا کوئی شمیں رہا۔ اسلام بیٹیم ہو گیا ہے۔ چنانچہ و کمچہ لو حالت \_\_\_زوال آتا گیااور آتے آتے ہے وور آگیا ہے۔ شاہ ولی اللد کی میں بات کر رہا تھا۔۔۔ بد ر کیس جڑھانا' صدقہ کرنا ہے۔۔۔ تور کیس چڑھادے ممیا فائدہ ہوااس کا ؟اگریمہ ہ عقل ہے سوچ اگر تو صدقه کرنا چاہتا ہے ، خیرات کرنا چاہتا ہے ، تو دیکھ مسلمانوں کی ضرورت کیا ہے۔اس ضرورت کو پوراکر نے تیرے مدیقے کا تجھے تواب ہوگا'اور اگر لوگوں کو کھانا ہی کھلا دیا۔۔۔وہ کھانا تولوگ ہروفت ہی کھاتے ہیں۔ ہاں کھانا کھلانااس وقت بہتر عمل ہے جب قط سالی کا دور ہو' جب مهاجروں کا فلڈ آرہا ہو۔۔۔ ایسی پریشانی کی کوئی صورت ہو۔ تو اس وقت کھانا کھلانا بہتر کام ہے 'چونکہ لوگ بھوکے مررہے 'فاتوں مررہے ہیں اس لیے کھانا کھلانا بہتر ہے۔لیکن عام دنوں میں 'نار مل حالات میں دیکیس چڑھادینا' کھانا کھلادینا بحمہ صدقہ ہے کہ ایسے ہی اس کا جمند تواب مل جائے گا۔ کیااس کا تواب ملتاہے ؟ سب بے کار جاتا ہے؟ کیا تواب ملتاہے؟ سب ہے کار جاتاہے؟ کوئی ضرورت بوری ہوئی؟ عقل سے کام لو۔ جب تم صدقه کروتو پیرد کیمو که کوئی کام اس ہے بورا ہوا؟ جو خرچ کیا جارہاہے'یانچ سو' بزار' دو بزار \_\_ کوئی موری بیر ہوئی 'کوئی دروازہ بیر ہوا ؟ کوئی کام پورا ہوا ؟ لوگ آخر اپنے اپنے گھروں میں کھاتے ہی ہیں۔۔۔ آج بھی کھالیا' اللہ اللہ خیر سلا۔۔۔!اور پھریہ لوگ نہیں و کھتے کہ صدیقے کا تعلق خاص اللہ سے ہوتا ہے۔ صدقہ جو ہے صدق سے سا ہے۔۔۔ صدقے کا روٹ کیا ہے؟ وہی صدق \_\_\_ سی ہے \_\_ کہ بندہ مال خرج کر کے بیر متا تا ہے کہ

بالله إميں نے جو تيمر اکلمہ پڑھاہے 'میں جو تيمرانام ليتا ہوں' تجھے سے دوستی کاد عویٰ کر تا ہوں ' میں اس کی تصدیق کر تا ہوں۔۔۔ اور تیری راہ میں مال خرچ کر کے 'تیرے ساتھ وفاداری كادم بحر تابول كريس تيراو قادار بول مدقداس كے ايمان كى تقديق كرتا ہے اس كے عقیدے کی تقیدیق کر تاہے۔اس کی دوستی کی تقیدیق کر تاہے کیے جواللہ سے محبت کا دعویٰ كرتاب ديمونا ــ لاالداالاالله كي معن بين؟ تهين بي كوئي بيارا مرالله ــ الدك ایک معنی محبوب ہونا اور عاشق ہونا کھی ہے۔ کسی پر عاشق ہونا الد مفعول ہے۔ اس میں عمادت كالمفهوم بهي آجاتا ب اور عبادت بهي وه جس مي محبت مورجس عبادت مي محبت نہیں وہ عبادت بھی سچھ نہیں۔ ہم نماز بڑھنے آئے ہیں' ٹمونگے ماریں گے'اللہ اللہ خیر سلا۔۔۔متنابھی بچھ نہیں اور جس عبادت میں محبت ہے الذت ہے 'جوش آرہاہے 'زیادہ سے زیادہ محبت پیدا ہور ہی ہے تو بھروہ الد معبود کے ساتھ محبوب بھی ہو گیا۔ اور عبادت میں بھی مر المَدِي الله في قرآن من فرمايا: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَتُّحِذُ مِنُ دُولُ اللَّهِ اَنُدَادًا يُحِبُونَهُمُ كَحُبِ اللهِ ﴾ [2:البقرة:165] اوراوكول يل = ا پے لوگ میں بیں ﴿مَنُ يُتَّحِدُ مِنُ دُون اللَّهِ اَنْدَادًا﴾ جنمول نے اللہ كسوا ووست منار کے بیں ﴿ يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ اور ان سے الى محت كرتے ہيں جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے۔ دیکھوا کیسا کھلاشرک ہور ہاہے ؟ وہ ان سے الی محبت کرتے میں ، جیسی محبت اللہ سے ہونی جا ہے۔ مشرک وہ بھی ہو تاہے جواللہ کی نسبت بیوی سے زیادہ مجت كرتا ہے۔ كى لوگ ايے محى بين جو الله تعالى سے زياده دوسرے معبودول سے محبت كرتي بن ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا ﴾ اورجو مومن بوتا ﴾ أشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ وه الله ہے بردی شدید محبت کرتے ہیں ' ہیوی ہے 'اولادے ' مال وو دلت ' عزت اور ہر چیز ہے زیادہ اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔اور اگر کسی نے اللہ كاشر يك بناديا توبرباد ہو كيا-اللہ فانسان ی میت کو تعتیم کیا ہے۔ اجازت وی ہے کہ تیری دوی ہے تواس سے محبت کر متیری اولاد

ہے اس سے محبت کر 'تیرے مال باپ ہیں 'تیر اچھوٹا بھائی ہے توان سے محبت کر 'اللہ نے ہر ایک کی حد مقرر کی ہے۔ اور پھر اسکے بعد کہا کہ ویکیہ تو مال ہے محبت کرے گااس لیے کہ تیری ماں ہے۔ جھے سے بھی محبت کر۔۔۔لیکن الن سب سے زیادہ۔ آگر مال جننی کی تو پھر شرك موكيا\_اورأكرمال بجمد كے اور اللہ بجمد كے اور اللہ بجمد كے اور تونے مال كى بات كوتر جج دى تو فيل موكيا' برباد مو حمیا۔ جارا کی مال نمیں ہے؟ دیات واری سے متلائے! آپ داڑھی کیول نمیں ر کھتے ؟ اس لیے کہ بوی نارامن ہو بھائے گی۔ جب جھ سے نکاح کیا تھا تو بھے واڑھی منڈا و کیم کر نکاح کیا تھا کہ بید ماڈرن سے اپ ٹوڈیٹ ہے۔ اور آگر داڑھی رکھ لی توبید ی ناراض ہو جائے گے۔آگر توبیہ جا ہتاہے کہ دوی ناراض نہ ہولئندناراض ہو تاہے تو ہو جائے کیا فرق پڑتا ب الله كمتاب محر فميك ب مزے كرا اور دوسرى جيزول كا بھى يى حال بدالله كمتا ہے تیری بیٹی کی شادی ہے تیرے بیٹ کی شادی ہے او نسول خرجی نہ کر۔۔وہ کتا ہے کہ و ی شیس مانتی میں کیا کروں۔۔۔اللہ کمتا ہے کہ پھر تھیک ہے اس کی مان نے میری بے شک نہ مان ۔۔۔ آنا تو تو نے میرے یاس بی ہے۔ پھر تو مجھ سے لے لینا جو تو جاہتا ہے۔میرے محائیو إدین سمجھ والول کے لیے ہے۔ب سمجھول کے لیے دین نہیں آیا۔ مسلمانوں نے جب دین کو نہیں سمجما تودہ دنیا بھی نہ سمجھ سکے۔ دیکھ لوکیسے فیل ہورہے ہیں ؟ اب صدام ہی کو دیکھ لو'اس کی حماقت کی وجہ سے 'اس کی غلطی کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان وليل مورب بيل-ب وقوف إاكر تيرب ياس طاقت عنى اور توسيحه وكهانا جابتا تفاتو مسلمانوں سے مشورہ کر اور اسر ائیل پر چڑھ جا۔۔ جس طرح تونے کویت کو ہڑ یہ کیا ہے الكر توايياكرے كا تود كي سارے مسلمان بھي تيرے ساتھ ہوں گے۔ ليكن اب د كھ لوكيا حال ہو گیا ہے۔ مسلمان بھی مث سے۔ مسلمان بھی مجت سے اور اس کا بھی ستیاناس ہو رہا ہے۔اور اوھر اسر اکیل کو مسلح کیا جارہا ہے۔ یہ پیٹریاک میز ائل جو کہ اچانک میز اکلوں کو روکتے ہیں اسر اکیل کودیے جارہے ہیں۔ بیاس دور کی ایجاوہے۔

بھر عقلوں کا حال بھی د کمچہ او الوگ ہمارے ملک میں از از کر مر رہے ہیں۔ بیہ

صدام کامامی ہے 'یہ امریکہ کامامی ہے۔ بتا ہے آپ کس کی تمایت کرتے ہیں ؟ارے پاگل تو جھے ہے جایت پوچھتا ہے ؟ میری تیری جمایت سے ہوگا کیا ؟ نواز شریف نے استے ملکوں کے چکر انگا لگا کر کیا کر لیا ۔۔ یہ جب تک مشورہ کریں گے استے میں ان کا کونڈ ا ہو جائے گا۔ یہ اسلامی مجلس' اسلامی کا نفرنس قائم کر لیس سے تو پھر کیا ہوگا ؟ اس کا حال چھوٹورام جیسا ہوگا۔۔۔۔ یعنی

## زيرو+زيرو+زيرو+زيرو\_\_\_\_=زيرو

یہ اسلامی کا نفرنس والے کیا کریں گے؟ جب تک انھوں نے مشورے کرنے ہیں' میٹنگیں کرنی ہیں اس وفت تک کام تمام ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں اب عقل نہیں ر ہی۔ رہے عقل ہو سمنے ہیں۔اس لیے کہ انھوں نے دین ہی نہیں سمجھا۔ یہ عقل دین سے آتی ہے۔جو دین دارہے وہ عقل والا ہو تاہے۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔ چتانچہ دیکھ لو!صحلبہؓ کو۔۔۔ اس وقت توکوئی میٹرک بھی نہیں تھاراس وقت توکسی قتم کی تعلیم بھی نہیں تھی۔اب تو ہر چنر میں اسپیشلائزیشن مور ہی ہے۔اس وقت کچھ بھی نہ تقلہ جنگیں مور ہی تھیں محضرت عمرٌ خط لکھتے تھے قبائل کو کہ بھٹی! آدمیوں کی ضرورت ہے 'کھجو۔ دھزاد ھزلوگ آرہے ہیں' جنگوں میں شریک نہیں ہوئے 'کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوئی' اس کے بادجود بتیجہ دیکھ لوقیصر و سمری کوبلا کرر کے دیا۔۔۔ روم کو منح کر لیا ایران کو منح کر لیا۔ سادے کافر موجود "مگر خوف زوہ۔ آج کفر کے دل میں اسلام کا کوئی ڈر نہیں۔اس لیے کہ اسلام کا نام بیواسیامسلم نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مسلمانوں کا حال دیکھ لو۔۔۔اسلام کا کوئی نام و نشان ہے؟ تھیک ہے یہ رسمی کام ہے' رسمی چیز کے متعلق بن لو۔۔۔ رسمی چیز کواللہ مجھی پیند نہیں کرتا۔ سعودی عرب نے یوی مساجد تعمیر کروائیں۔ بوے قرآن تعمیم کے 'جب حاجی جاتے ہیں اور دہ جدے آناشروع ہوتے ہیں تو گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔۔۔ ان کا آدمی ہر ایک کو ایک ا یک قرآن' دو دو قرآن دیتا جاتا ہے کہ جی اِشاہ فہد کا یہ تخلہ ہے۔ کروڑوں قرآن تقسیم کر و بينے ہے كمياالله رامنى ہو كميا؟الله راضى ہوتا توكيا بيه خال ہوتا؟اب ديكھ لو كروڑيتى معجد منا

دے 'تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آگر ایک لل مالک (Milis Owner) کو مٹی کا مالک ' ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو جاتا ہے ؟ اللہ کہتا ہے جب تو پسے ویتا ہے تو خور بھی آ۔۔۔ پانچوں وقت معجد میں حاضری دے۔۔۔ پھر تجھے مانوں ' بھر تجھ سے خوش ہوں۔ یہ لوگ جو ہوئی ہوئی معجد میں ہتا ہے والے۔۔۔ سالوں کے بعد ان کی شکلیں معجدوں میں ویک جو ہوئی ہوئی ہوئی خاص موقع ہو 'یا کو کی ووٹ و غیر ہ لینے ہوں تو میں ویک عید کا موقع ہو' کو کی خاص موقع ہو' یا کو کی ووٹ و غیر ہ لینے ہوں تو پھر کہیں جاکر شکل دکھا تا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جھنے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں۔ تو خود معجد میں آگر میری عبادت کر۔ میں پھر تیرے پیسے قبول میں آگر میری عبادت کر۔ میں پھر تیرے پیسے قبول کے کروں گاورنہ کیا فاکدہ ؟

اب کویت \_\_\_ اللہ اکبر\_\_ کویت نے اربھا ادب دویرہ مسلمان پر خرج کر دیا۔ سعودی عرب نے بھی میسے خرج کرنے کرنے کی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ قلیائن پر افلال مله والله ملهد ملا محمد مسلمان قوم كو ضرورت يرى سعودي مكومت في كويت حکومت نے بہت پییہ خرج کیا' لیکن رسی۔ اور خود انگریزوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سير كرنے جاتے ہيں تولندن ميں جاتے ہيں'وہاں جاكر جوا كھيلتے ہيں'وہاں جاكر عيش كرتے ہیں وہاں جاکر میمیں اڑاتے ہیں اور ایک طرف مجدیں بنائے جاتے ہیں۔اگر حرام اور حلال اکٹھے ہو جائیں' تو دونوں ہی خراب ہو جاتے ہیں' بدید اور خوش یو کو اکٹھا کیا جائے توبدیو غالب آ جاتی ہے اور خو شبواڑ جاتی ہے۔۔۔ جو ہامر اہوا ہو اور جتنی مر ضی اگر بتیال لگالوبد ہو چڑھتی ہی جائے گی۔ ہمیشہ بادر کھو اعلیٰ اور اونیٰ چیز کو ملا کر و کھے لوباسمتی کے اعلیٰ در ہے کے جاولوں میں تھٹیا در ہے کے جاول ملا دو کیا قیمت اعلیٰ درجے کے حاولوں کی گئے گی؟ وہ جو گھٹیا درجے کا چاول ہے وہ اس کو پنیچے گرادیتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ ڈوب۔۔۔اب اگر اعلیٰ در ہے کا چاول بارہ رویے میں ملتاہے اور جو گھٹیا جاول ملایا جارہا ہے 'جو آٹھ رویے میں مل جاتا ہے تو قیمت بارہ روپے نہیں گگے گی۔ نویاوس روپے ہی گگے گی۔ اعلیٰ مقام ختم ہو جائے گا۔ جو ملان کفرے Shake Hand کر تاہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خوش ہو تاہے چروہ خواہ کتناہی مومن ہے ساراہی معاملہ ختم ہوجائے گا۔وہ تا جیر ہی باقی نہیں رہتی۔اور

غیرت کی تواصل قیمت ہے۔ جس مسلمان کو غیرت نہیں ہے ، کفر اور باطل سے نفرت نہیں ہے 'اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کر تا۔اس کے کسی صدیقے کو 'اس کی کسی خبر ات کو 'بالکل قبول نہیں کر تا۔ یہ سعودی عرب اور کویت کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا · ایک کملی ہوئی کتاب ہے جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ایم اے پاس بھی اور ان پڑھ بھی۔جو دنیا کی اس کھلی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا وہ ہے و قوف ہے۔اللہ تو ہمارے سامنے سب چیزیں لا کر د کھادیتاہے۔ان کو ہماین آنکھول سے دیکھتے ہیں اسنے کانوں سے سب کچھ سنتے ہیں 'جواس سے سبق حاصل نہیں کر تادہ ہے و قوف ہے 'احتی ہے۔ مسلمان کون ہو تاہے ؟ مسلمان تمجى احمق نهيں ہو تا۔اور ميں بيات تقريباً ہر جمعہ ميں كتا ہوں كہ ہم جواحت ہيں' بو توفی کے کام کرتے ہیں۔اب دیکھ لوا ہمارے کالجزمیں انعلیمی اداروں میں سیاست آئی۔الیکش آ مے ' یونیزین کئیں' بتاہے ا دیانت داری ہے بتاہیے کہ تعلیم کاستیاناس ہواہے یا تعلیم میں لڑکوں کو کچھ فائدہ ہواہے ؟ بیزاغرق ہو حمیا۔ لیکن عقل کے مارے ہوئے پھر بھی یو نیزیی ماتے ہیں۔ الا کے بھی کہتے ہیں کہ یو نیزے ہی ہے اس ماراحق ہے اور حکومت بھی کہتی ہے كه نبيل يونين بهنابي جايي تاكه موليال چليل طلبامرير تعليم ختم موجائ وكي لوكس قدر مصر چیز ہے ؟ لیکن کسی کو نسیں سوجھتی۔۔۔بوے ہوے مدیر 'بوی بوی عقلول والے ' نیکنبالکل احقانه کام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ہوی المرح سے واضح کی ہے میں آپ سے کیا عرض کروں الفاظ ہی ایسے نہیں کہ تمصارے دل میں ڈال دول۔۔۔ لوگو اِسلمان ہونے کی کوشش کرو۔ رسی اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ صدام بھی سلمان ہی ہے نا۔۔ لیکن اس کو اسلام کا نام بھی کے تعریب بھی کے تعریب بھی لگائے اسلام کا نام بھی نے اللہ کا نام بھی کے تعریب بھی لگائے اسلام کا نام بھی نے اللہ کا نام بھی کے اللہ کا نام بھی در سعودیہ کو اسلام کا نام بھی پند نہیں تھا۔ اور ای طرح سعودیہ کو اسلام کا نام پند تھا اور در سعودیہ کو اسلام کا نام پند تھا اور نی طرح سعودیہ کو اسلام کا نام پند تھا اور خواللہ دل میں اسلام نہیں تھا۔ وہاں بھی کھیل تماشہ ہی ہے۔ اسلام کیا چیز ہے ؟ یہ دہ چیز ہے 'جواللہ نے کہ بھی تھی۔ محمد علی اللہ کے کر آئے تھے اور صحابہ نے اس کو سینوں سے لگا یا۔ دنیا پر چڑھ گئے۔ ساری دنیا پر اسلام کا علم بلند ہو گیا۔ صحابہ بالکل ان پڑھ تھے 'لیکن اللہ نے ان کو دین

کی وجہ سے ایسی سمجھ دی تھی کہ ہوے ہوے مدہر ان سے کان کتر اتے تھے۔ یعنی گریز کرتے تے۔اوران کے سامنے محمک جاتے تھے کہ بھٹی! شیں تمھاراکوئی جواب شیں۔مسلمان آج جو كررہے ہيں اب جوريہ كودرہے ہيں 'رضاكار يهال كے \_\_\_اسينے نوراني صاحب كى ياز فى ان کو بید ہے کہ جانا وانا کچھ شیں۔۔۔ لڑائی وغیرہ کچھ شیں۔ بھٹی تمھارے اگر دو كرور آدمى معى جلے جائيں تووه دومنٹ بين صاف كرديں ہے۔ تم اين ملك كود كي لو\_\_يال کیا حال ہوگا۔ جب تمعارے ملے بی بچھ نہیں توجتنے بھی آدمی جائیں مے۔ایک جہاز آئے گا سب کوصاف کر کے چلا جائے گا۔ یہ سب باتیں ہیں کہ ہم جارہے ہیں 'ہم یول کردیں گے' ہم یول کردیں ہے۔ اور تو کوئی اس جنگ میں کودہی تبیں رہا۔ ہمارے لیے بی کچھ تہیں۔ آج تک عیش بی کرتے رہے۔ کفر طاقت ما تار بالور مسلمان عیاشی میں گے رہے۔ اور قرآن كَا عَمْ ﴾ ﴿ وَ اَعِدُّوا لَهُمُ مَّااسُتَطَعْتُمُ مِّنَ قُوَّةٍ ۚ وَّ مِنَ رِّبَاطِ الْخَيْل اندر طافت بیدا کرو تاکہ تمھارا دعمن تم سے خائف رہے۔ اب ایپے نواز شریف صاحب " الله" " ہے شیلی فون بربات کرتے ہیں اور وہ ان سب کو احمق سمجھتا ہے۔ سب کوبالکل احمق ' کیا کر لے گاہی ایران کمیا کر لے گاہی یا کستان۔ کسی میں کیا طاقت ہے ؟ وہ کہتاہے مکہ میں تو کچل کر چھوڑوں کا۔ اب بھی ہمارا حال دیکھ ٹو 'کوئی خیال ہی نہیں' کوئی فکر ہی نہیں۔ وہی عیاشی' وہی بد معاشی' وہی آوار گی' کوئی غیرت نہیں ' کوئی جذبہ نہیں' کوئی پچھ نہیں ہے۔ انداز بھی وہی۔ بینی جب ہماری حکومت غیر اسلامی لائن ہر چلے گی اس سے مسلمان کیسے بیدا ہو جائیں گے۔ ہارے پول کی تعلیم وتربیت بالکل انگریز کے طریقے کی اور انگریز نے جو طریقہ جارے لیے رائج کیااور جو طریقہ اس نے اپنی قوم کے لیے رائج کیا وہ مختلف ہے۔وہ تو قوم کوا مخار ہاہے۔ دیکھ لو اسرائیل کو۔۔۔ خبر بات ہور ہی تھی کہ روحیں نہیں آتیں۔ یہ اسلام کا باڑ نہیں ہے۔ یہ مولوی کے ذہن کا باڑ ہے۔ ﴿ وَحَرْمٌ عَلَى قَرُيَةٍ

اَهُلَكُنْهَا اَنَّهُمُ لاَ يَرُجعُونَ ﴾ [21:الانبياء:96] فراياتيامتَ آجاتً گُ یہ لوگ قیامت تک واپس نہیں آئیں مے۔جب تک یہ نشانی پوری نہ ہوگ۔ ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُو مَ مَ أَجُو جُ ﴾ يمال تك كه بم إجوج و ماجوج كو كمول وين عے۔اباللہ نے ان کوبند کرر کھاہے۔اللہ اکبر۔۔۔ ا آپ دیکھتے ہیں دنیا کی حکومتیں 'دنیا کی ترقی 'دنیا کے چیلنج 'اللہ بھی ان حرکات کو دیکھ رہاہے۔اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے مکہ سب چیزوں کو کنٹرول کر لیاہے۔اللہ د کھائے گا'جب باجوج ماجوج کیلیں گے اور تکلیں گے کہاں ہے ؟وہ اس زمین ہے لکلیں میجے۔وہ ایک مخلوق ہی ہیں۔وہ انسان ہی ہیں۔وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بیں۔ اور اس زمین بررجے بیں۔ان کی تعداد کتنی ہے ؟ساری دنیا کی تعداد سے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جتنے یر اعظم میں 'ایشیا' یورپ' امریکیہ ' اور کیاافریقہ۔۔۔ سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے اور ہیں وہ زمین پر بید ساکنس دان کتا ہے کہ ہم نے بوی ترقی کی۔۔۔ اور اللہ و کھانا جا ہتا ہے کہ د کھے تیری ترقی کا پند لگ جائے گا جب یاجوج ماجوج تکلیں گے۔ تو کیے گاکہ بہ کہاں ہے آگئے ؟ اتن محلوق ۔۔۔ اللہ کے رسول علی نے نے فرمایا:جب تک ایک ایک کے ہزار ہزار ہے پیدا نہ ہو جائیں مریں گے نہیں۔ اتن ال کی تعداوے۔ اور تر آن كے الفاظ بي ﴿ حَتَّى إِذَا فَيتحَتُ يَأْجُو مُ مَ اُجُو جُ ﴾ جب ياجوج ماجوج فكل يرس ك 'ان كو كھول دياجائے گا۔ ﴿ وَ هُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ ﴾ اورده ايسے نيچ كو آئيں كے جيسے مياڑ ملے آرہے ہيں۔اب قرآن يہ كمتاہے یاجوج ماجوج ایک قوم ہیں۔۔۔ قیامت کی نشانی ہیں۔۔۔ ہارے مسلمانوں نے کیا کیا ؟ کیا كما؟ يدك وه جائد ب- يكى نے كماك دوروس ب كى نے كى يرفث كرديا كى نے كى یر فٹ کر دیا۔ کیوں ؟ آج کل تو پت پت جھان ماراہے 'زمین کا چیہ چھ چھان ماراہے ؟ زمین کی انچ انچ جیمان ماری ہے۔۔۔وہ آخر رہتے کمال ہیں ؟ قر آن جھوٹ تو نہیں کتا۔۔ لیکن تاویل كرواس كى\_ايسے تروز مروز كرو\_\_\_اوركهدوكدوه چائندہے۔ حالانكد قرآن كے الفاظ اس كو

تیول نہیں کرتے۔ پھر رہ بات بھی واضح ہے ' قرآن میں دو جگہ ذکر آتا ہے۔ دونوں میگہ قامت کے ساتھ ہی اس کاذکر آتا ہے۔اوریمال بعنی قیامت کے ساتھ ذکر کیاہے کہ مرکر دوبار والحسنااور واپس آنابہ کب تک نہیں ہوگا۔۔۔اس وقت تک جب تک قیامت کی بید نشانی یوری نہ ہو جائے۔ بعنی یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ اور اس طرح از ھکتے آئیں عے جیسے بيارُ بير. ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴾ [21:الانبياء:97]جبياجوجماجوج آميے' سمجھ لو كہ اللہ كا وعدہ سيا ہے جو آن لَمپنيا ہے۔ ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبُصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [21: الانبياء: 27] كافرون كى تُكايِن التي كى التي عن ره جائیں گی۔ بائے! یہ کمیاہو گیا؟ جارے توہ ہم و گمان میں بھی بینہ تھا۔ یہ د نیاد اراد گ اللہ کوجو مولے ہوئے ہیں کیا کمیں مے ؟﴿ يُو يُلْنَا ﴾ اے انسوس ہم پر ا ﴿ قَدُ كُنَّا فِي غَفُلَةٍ مِّنُ هٰذَا ﴾ ہم تواس سے غافل بی ہے۔ہم نے تو مجی خیال بی سیس کیا کہ قیامت بھی آجائے گی۔ ہم تو یمی سمجھ رہے تھے کہ ہر منج کے بعد شام اور ہر شام کے بعد منج آتىرے كى ﴿ قَدُ كُنَّا فِي عَفَلَةٍ مِّنُ اللَّهُ آمَ تُواس سے عَفلت مِن تھے۔ ﴿ مَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ بلحه بم تو ظالم تے بہت قصوروار تھے۔ بم نے تو كوئى تارى بى شیں کی۔ میرے بھا کو ا آپ جو بیٹے ہوئے ہیں اپنے دل سے یو چھیں کہ آپ نے آخرت کی کوئی تیاری کی ہے؟ آپ کی تیاری ہے 'آپ کوجواب بی ملے گا' آپ کی تیاری ایس بی ہے۔ جیسے آپ کابیٹا امتحان دینے کی تیاری کر رہاہے' آپ کہتے رہتے ہیں کدید خبیث پڑھتا ہی نہیں۔امتحان سریر آرہاہے 'اور یہ کھیلا پھر تاہے۔ آپ کی تیاری بھی ایسی ہی ہے۔ جیسی اولاد' وبیاباب۔۔۔جیما آپ کابیٹا ہے امتحال 'میٹراک ایف اے ' فی اے اور ایم اے کی تیاری منیں کر تلہ ایسے ہی والدین ہیں جو آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ کوئی آخرت کی تیاری نہیں

ایسے میں امتحال آ جاتا ہے تو پھر چے ' عاجاز ذرائع (Unfaire Means) کی

طرف دور تاہے محقہ جوز ہوتے ہیں ' پیسے مخصوص ہوتے ہیں۔ جالا کیال کی جاتی ہیں۔ وہال تو مالا کیال نمیں چلیں گے۔اس وقت کیابات کہیں مے ؟ یہ دنیا دار لوگ ہے کہیں گے :﴿ يُو يُلْنَاكُ إِئِ السِّوسِ إِ ﴿ قَدُ كُنَّا فِي عَفَلَةٍ مِّنْ هَذَاكُ إِلَى السَّايَاسِ موجم تو غفلت میں رہے۔ ہم نے تو مجمی خیال کی نہیں کیا۔ ہم تصوروار ہے۔ اور ہمار ایہ حال ہے۔ ا یک دومری جگہ قرآن مجید میں ہے کہ کافروں نے رسول اللہ علیہ ہے سوال کیا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ انھوں نے بہود الل کے اکسانے پر ' بہود بول کے شد دینے پر کہا کہ جاؤاس نبي كانميث تولو \_\_\_ يه كمتاب كهايس نبي مول اس سے يو محمو كدوه كون تما ؟اصحاب كف كون من المع ؟ اور "روح "مميا چيز بع ؟ أكربيه نبي موكا تو سيح جواب دے كا ما تو كافرول أور مشركين نے يہ سوال كے \_ (تفسير الن كثير تفسير سوره الكهف آيت :84-83) الله في ذوالقر نين كاحال بيان كياكه وه بهت نيك باد شاه تقائم وازر وست فاتح تعاله اور جب ده دنیای جارون طرف مجر حمیالور جب ده ایک خاص علاتے کی طرف حمیالور جاکر اس نے اس کو فتح کیا تو وہاں کھ لوگ کھنے کے :﴿ قَالُوا یٰذُو الْقَرُنَيْن ﴾ اے زوالقر تين إ ﴿ إِنَّ يَأْجُو جَ وَ مَأْجُو جَ مَفْسِدُونَ فِي الْلَرُض ﴾ كما يجرج ماجوج نے بوافساد مجار کھا ہے۔ ﴿ فَهَلُ بُنْجُعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ كيابم تيرے ليے كوئى چنده وغيره جمع كرين ﴿ عَلَى أَنْ تَحْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ سَدًّا ﴾ [18: الكهف: 94]كر آپ مارے اور ان كے ورميان ايك ديوار مناوين تاكريد ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ ادھر ہی مدر ہیں۔ ادھر آبی نہ سکیں۔ تو ذوالقر نبین کہنے كَلَى: ﴿ قَالَ مَا مَكُنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ الله في جوطاقت جميس در ركى به وه بهت زياده بـ تم مجهم كياچنده و يورك ؟ ﴿ فَاعِينُونِي بَقُومٌ ﴾ ميس سنريس بول.

مجم ليرى مرورت ب عند كى مجم كوئى مرورت نيس ﴿ أَجُعَلُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمُ رَدُمُنا ﴾ [18: الكهف: 95] ش تممارے اور ان كے در ميان أيك الي ربوار سمینج دول گاکہ بیلوگ ادھر نہیں آسکیں ہے۔ کیا کرو؟ ﴿ اتُّورْنِي زُبُرَ الْحَدِیدِ ﴾ اب و کھوسائنس کی ترقی۔ ﴿ اتُّونِنِی زُبُرَ الْحَدِیدِ ﴾ تم میرے یاس لوہے کی شیش لاکد او ہے کی یوی ہوی جاوریں لاکد ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوْ ی بَیْنَ الصَّدَفَیْن ﴾ انھوں نے جو درہ تھااس کو بعد کر دیا۔ لوہے کی شیٹس نگاویں۔ ﴿ حَتَّبَى إِذَا سَاوْ ی بَیُنَ الصَّدَفَيْن قَالَ انْفُحُوا ﴾ اندازه يجيان كياس كنى طاقت موكى ـــ جباس كو كر الاحدراس كوكرم كرو ﴿ حَتَّى إِذَا حَعَلَهُ \* نَارًا ﴾ يمال تك كه بيالوا آك بن جائے۔ابور کتنالہاموگا؟سارے کو مواجس آگ ساناکتنامشکل کام ہے؟ ﴿قَالَ اتُّورُنِيُّ أُفُر غُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ كمامير عياس تانبالاد تاكد شساس كونا تكافكادون اور چراس لوب ير تا نبايها ديا كيار جوجوز ينف ان كونا فكالكاديا كميار جب نا نكالك كيا وه بالكل مضبوط مو كيار اب كَمَا كُنَّ هِ فَمَا اسْطَاعُواۤ أَنْ يَّظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطَاعُواً لَهُ ۖ نَقَبًا ﴾ [18: الكهف: 97] ابندديوارك اويرے كالك كے بي اور عاس كو سوراخ كريكت بير ﴿ قَالَ هَذَا رَحُمَةٌ مِّنُ رَّبِّي ﴾ وه كوكي مدام تونيس تهد کنے لگے کہ یہ میرے رب کی رحت ہے۔ میں نے جوبیا کام کیا توبیہ اس کی عطا کروہ طاقت ے کیاہے۔ ﴿ فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّی جَعَلُه ۖ دَكَّآءَ ﴾ جب میرے رب کاوعدہ آجائے گا تیاست آجائے گی تواللہ اس دیوار کوریزہ ریزہ کردے گا۔ ﴿ وَ كَانَ وَعُدُّ رَبِّي حَقًّا ﴾ اور ميرے رب كاوعده ير حق ب\_وه ضرور يورا موكرر بي كا ﴿ وَ تَو كُنَّا

بَعُضَهُمُ يَوُمَثِذٍ يَّمُو جُ فِي بَعُصٍ ﴾ بم إجوج اجوج كوچور دي هــــاس ديواركو توژدیں ہے۔اب دواس طرح سے لکلیں سے جیسے سمندر کی اسریں آپس میں عکراتی ہیں۔وہ اس طرح محقق محقا ہوئے ہوئے ہیں۔ جسے جلوسول میں ہو تاہے کہ لوگ مر مر مر جاتے بير ـ وه اس طرح جوش مين تكليل كـ و نُفِخ في الصُّور كاد حر قيامت كامؤر پھوکک دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے بالکل متصل ہی یہ یاجوج ماجوج تکلیں سے۔ فَجَمَعُنْهُمُ حَمْعًا ﴾ اور تم ال كوجع كروي كـ ﴿ وَعَرَضْنَا حَهَنَّمَ ﴾ اور جنم كوسامنے لائيں كے۔ ﴿ يَو مُنِيلًا ﴾ اس دن مس كے سامنے ؟كافرول كے سامنے۔ ﴿ لِلْكُفِرِيْنَ عَرُضًا ﴾ ان كے ماسنے بیش كریں تے كہ تم اس كونس انتے كتے تھے کدیہ تماشہ ہے ؟ دوزخ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔اب كافرك كت بن ؟ اليه آب برف يجي كال ﴿ الَّذِينَ كَانَتُ اَعْيَنُهُمُ فِي غِطاءٍ عَنُ فِهِ كُوى ﴾ كافركون موتاہے؟ جس كى آئكھول پر پروہ موتاہے۔ نمازى بھى كافرے، وہ گناہ ویسے بی کرتاہے جیسے کا فر کرتے ہیں 'چوریاں کرتاہے' مھگیال مارتاہے 'وھو کے کرتا ہے 'شرک کر تاہے 'وہ زنا بھی کر تاہے 'وہ سب برائیاں کر تاہے۔ فرمایا جس کی آنکھوں بر يرده چڙها ہواہے اور ميں اے ياد نہيں وہ كافر ہے۔ ﴿ وَ كَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سكمعًا ﴾[18] الكهف:101] دنياش بيري بتري تنس من سي سكة تصدوكيه لو کوئی بڑا آدمی۔ کسی ہے کہو کہ چلو جی! جمعہ کے لیے 'وہ کیے گا چھوڑو مولویوں کو۔اس جگہ جائیں گئے 'جمال دو منٹ میں کام ہو گا۔ جیب سے با قاعدہ استری کیا ہوارومال نکالیں گے ' سرير ڈال ليس مے 'وو محو تھيں ماريں مے اور سلے جائيں مے اللہ اللہ خير سلا۔۔۔ معجدوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ سنمنا ہر داشت شیں کرتے۔ انھیں بند ہی نہیں ہے 'اپنی اپنی لا سُول میں لگے ہوئے ہیں' اینے اپنے کامول میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہی اہمیں

بہت کام ہے افرصت نہیں ہے۔ ہمیں سیاست سے بالکل فرصت نہیں۔ قرآن نے دونوں باتیں بتائی ہیں کہ وہ میرے ذکرے غافل ہیں اور میری بات نہیں من سکتے۔ اب اللہ کی باتیں كمال سي جاتي بير - به جور يديوير آتاب وه كت بيل يمل لكه كرد كما --- بهيس منظورنه بوكا توہم نشر شیں کریں مے۔اللہ کی بات ہم لوگوں کو شیس سنانا جاہتے۔ہم وہ بات سنانا جاہتے ہیں جو ہمیں منظور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لکھ کرد کھاؤ۔ آگر جارے مطلب کی ہوئی اس کو ہم یاس کریں سے اور ریڈیویر نشر کریں سے درندبالکل نشر شیں ہوگی۔انعول نے مجدیس توبالكل نهيس آنادريديون انصي كمرى باتين نهيس ساناداب د كيدلوريديو برشيعه آئ كااور ا پنااود هم مجائے گائر بلوی آئے گا توا بی بات سنائے گا۔دیوبندی آئیں کے اپنی غلطسلط با تیں سنائیں مے لیکن آگر ان سے کما جائے کہ افل حدیث کو موقع دو تو کئیں سے بیہ ہم سے نہیں بر داشت ہو سکتا۔ اگر الل عدیث آیا تو طوفان مج جائے گا۔ ساری دنیا خلاف ہو جائے گ۔ ساری دنیا کو مجھی یہ خیال نمیں آتا کہ حق بات ہم تک پہنچ جائے۔ آج وہ بات سنانے کے لیے تبول ہے ، جس سے لو کول میں انتشار پیدانہ ہو۔ توبات جو ہے وہ یہ ہے۔ خوب سمجھ لو ا ميرے بھائيوارسي اسلام كام نميں ديتا۔ أكررسي اسلام كام ديتا ہوتا۔۔۔كه سر پررومال بانده كرنمازيده لو \_\_\_ اگريه چيز كام ديتي توسعودي كوبهت كام ديتي سد كويت كوبهت كام دیتے۔وہ بہت فرچ کر تاہے۔ وہ بھی نیکی کے کام پر سکتے ہوئے ہیں اور صدام کو بھی کام دیتی۔ محروہ کام اس کو دے گی جو اللہ کانام لے کر اٹھے گا۔ اپنی بدوائی مقصود نہ ہوگی۔اللہ کے دین کی سر بلندی مقصود ہوگی۔

حضرت عائش نے پوچھا بارسول اللہ علیہ اگرایک آدمی اپنی قوم کے لیے الوتا اللہ علیہ اگرایک آدمی اپنی قوم کے لیے الوتا ہے ، جیسے جاٹوں کے حقوق کے لیے ، ادا کیوں کے حقوق کے لیے ، بیسر ائٹیکی والوں کے حقوق کے لیے اور پنجابیوں کے حقوق کے لیے ازا جاتا ہے۔ پھر جلوس فکا لیے ہیں ، کولیاں چلتی ہیں اور پچھ مر جاتے ہیں۔۔۔ کیاا یسے لوگ شہید ہیں ؟ سکھ جلوس فکا لیے ہیں ، محمد ہیں جسید ، ادا کیس بھی شہید ، ہندو بھی شہید ، جان بھی شہید ، ادا کیس بھی شہید ، بحر بھی شہید ۔۔ حضر ت عا مُشد ہو جھی ہیں کہ بارسول اللہ ااگر کوئی ملک کے لیے الرکن مر جائے تو کیا شمادت ہے ؟ یہ جماد پوچھتی ہیں کہ بارسول اللہ ااگر کوئی ملک کے لیے الرکن مر جائے تو کیا شمادت ہے ؟ یہ جماد

ہے ؟ فرمایا نسیں۔ یہ کوئی جماد نہیں۔ اگر کوئی اپنی قوم کے لیے لڑ کر سر جائے "توبیہ بھی کوئی شهادت شیں ہے۔ یار سول اللہ پھر جماد کیا ہے ' شادت کیا ہے ؟ فرمایا شہید وہ ہو تاہے جو ﴿ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ اعلائ كلمة الله كالمائه الله كالم الريابتاب كرالله كي بات باير بهو أبير شادت مر (صحيح بخاري كتاب العلم باب من سأل و هو قائم عالمًا جالسًا 'صحيح مسلم' كتاب الامارة' باب من قاتل ﴿لتكون كلمة الله هي العليا ﴾) عارے لڑكے سرائيك (Strike) كرية بي جلوس تكالت بين محوليال كمات بي- شهيد--- شهيد--- يدمسجد شہید۔۔۔ یکنک پر محنے اور دریا میں ڈوب محنے توشہید۔۔۔ یہ اسلام سے خراق شیں تواور کیا ہے ؟ رسول الله عظی نے فرمایا شهیدوہ ہوتا ہے کہ جب وہ او تاہے تواس کے دل میں سے مِنهِ موتا ﴾ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ الله كاكلمه بعد مو اسلام كى عزت ہو۔آگر کوئی اپنی ٹور کے لیے اور تاہے کا فرے۔ کوئی جماد نہیں ہے۔ اپنی قوم کے لیے اینے ملک کے لیے الرنا جہاد ہے توہندہ بھی جہاد کر تاہے اسکھ بھی جہاد کر تاہے۔ س لوااگر ملک کے ليے الزنا جمادے تو پھر ہر ايك كا جمادے ' شيس زيس سے محبت كفرے 'اسين وطن سے محبت مرف وطن کے لیے ہو تو یہ جمالت ہے ' یہ کفر ہے۔ اگر وطن کے لیے 'محبت اس لیے ہے کہ مسلمانوں کا وطن ہے' یہ اسلام کے لیے مناہے 'ہم یمال کفر کو نہیں آنے دیں مے'اس کی حفاظت کریں گے۔ اسلام کا جذب مقدم ہو تو پھر شمادت بھی اور جماد بھی ہے۔ میرے ما تبواآج کے جمد کاخلاصہ بیا ہے کہ افتدر کی چیزوں کو پیند نہیں کر تا۔ر کی اسلام 'ر کی قرآن خوانی الله کو پسند شیں۔اب دیکھ لور مضان آئے گا تودیکھنا کتنے قرآن ختم ہول مے۔ کوئی فائدہ نمیں ہوگا۔ لوگ کتنی تراویج پرسیس کے سیس۔۔۔ کوئی فائدہ ہوگا؟ بیزا غرق \_\_\_ ج كتنابوتا ب اس كابعي كوئي فائده نيس بوسكتا-رسي عمل كاكوئي فائده نيس\_ اور مثال میں نے وی ہے۔ یہ مثالیں ہارے سامنے ہیں۔ سعودی عرب اور کویت کی مثالیں

ہارے سامنے ہیں۔ جب تک آپ وین کو نہیں سمجھیں سے 'وین کی حقیقت کو نہیں سمجھیں سے اور دین کی حقیقت کو نہیں سمجھیں سے اور دین کی خاطر بخیر کسی شہرت کے خیال سے محرف وین کی خاطر کریں ہے ' تو پھر اللہ راضی بھی ہوگااور آپ کاساتھ بھی دے گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه ثاني

ميرے خيال ميں اگر ذرائعي سوچيں تو يى نتيجہ فطے كاكہ يہ اسلام كا تسور نہيں ہے۔ اللہ في قرآن ميں فرمايا: ﴿ وَ مَا الْحَتَلَفَ فِيهُ إِلاَّ اللَّذِيْنَ أُوتُوهُ ﴾ [2: الله في 13: 2] يہ جو اسلام ميں فرقے پيدا كيے جيں يہ مولويوں نے كيے جيں۔ جن كو

سمّاب بکڑائی مئی۔ جامل مجمعی اختلاف پیدا نہیں کر سکتا مہیشہ مولوی اختلاف پیدا کر تاہے۔اور پر جھے سے کوئی غلطی ہو مئے۔ میں نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا بھی نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا میں از ممیاکہ ہیں۔۔۔۔ لوگ مجھے کہیں سے تونے غلط کما۔۔۔ میں اس پر ہی یوری منطق اپناپور ا علم لگادیتا ہوں کہ میں اس کوسید معاکر دول گا۔ میرے پیروکارول کا ایک فرقہ بن گیا۔ اد حرجو میرے مقابل ہے اس کا دوسر افرقہ بن محملہ اللہ تعالی قر آن میں کہتا ہے: ﴿ وَ مَا احْتَلَفَ فِيُهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنُ بَعُدِ مَاحَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ بَغُيًّا بَيْنَهُمْ ﴾ يبضح فرقے بنتے ہیں یہ آپس کی ضد کی وجہ ہے 'عالموں اور مولوبوں کی شرارت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ آپ نے مجمی سوچا کہ آپ س فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جب فرقے کاجواذہی كوئى شيس وه لائن بى غلط ب تو پير آب كويد فكر بونى جائي كديس كمال بول-جب تك يس سیج اسلام پر نمیں آؤل گا۔ میری نماز میراج میری زکوۃ میرے رمضان شریف کے روزے میری تراوی میراید سب کھے برباد ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام اصل میں ہے کیا؟ میرے بھا ئیواخوب سمجھ لو' مجھے مید دیکھ کر بہت کوفت ہوتی ہے مہت افسوس ہو تاہے کہ ہماراجتنا پڑھالکھا طبقہ ہے' وکیل ہول'ڈاکٹر ہوں' پروفیسر ہول'جو کھے بھی ہوں 'سب اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالا نکہ میروی بدیادی چزے۔ لیکن ہم نے مجھی یہ فیصلہ نہیں کیا اور جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے 'اپنی اس لائن کو درست نہیں کریں سے اس وقت تک آپ سے اعمال کا کوئی نمبر شیں ملے گا۔ سب میار جائے گا۔ بید دنیا ک ذلت ہے ہی اس وجہ سے ہے۔ آپ کو یہ پہنچا نتاجا ہے کہ اسلام کہتے کے بیں ؟اسلام کی امام کے پیچیے چلنے کو نہیں کہتے۔خوب س لو۔اسلام کمی پیر فقیر کے بکسی مرشد کمی ولی کے پیچیے چلنے کو سیس کہتے۔اسلام محر علیہ کی پیروی کانام ہے۔ لہذاوہ ایک ہے۔وہ دو مجمی سیس ہو سکتے۔ دیکھونا۔۔۔بریلوی دونوں حنق ہیں' دونوں کالهام ایک ہے۔امام ابو حنیفہ ۔۔۔ کیکن دیکھ او دونوں میں کتنافرق ہے؟ان دونول بھا ئيول ميں آپس ميں کتني د شمني ہے؟ يريلوى دايوبيدى کو کافر کہتے ہے' دیویدی پر بلوی کو کافر کہتاہے اور دونوں کالبالیک بی ہے۔اب قیامت کے

ون جب میہ جائیں ہے 'وہاں دیوبندیوں کو امام ابد حنیفہ ؓ لے کر جائیں یابر بلویوں کو لے کر جائیں کے ؟اکشے توبیہ ہوں مے نہیں۔۔اس لیے دوان کے نزدیک کافراوریدان کے کے نزديك كافر\_\_\_اب امام او حنيفة كن كولے كرجائيں مح جوه كن كے امام بول محدومال جا کرینۃ جلے گا؟ دونوں مغلطے میں ہیں۔ یہ توکسی کے بھی نہیں ہیں۔وہ توبراَت کریں گے کہ میں نے محمل کب کما تھا کہ میرے پیچیے چلنا۔ نبی آلی کے سوائس میں یہ طاقت ہے کہ کمہ دے کہ لوگو! مجھے Follow کرویہ نبی کے سواآگر کوئی پیہ دعویٰ کرے کہ لوگو! میری چروی کرو وہ توبرباد ہو گیا۔ وہ تو کا فرہو گیا۔ جہ جائیکہ کہ کوئی امام ہو۔ان امامول کے نامول ہر لوگوں نے دکا نیں بیائی ہیں۔ بہت سلیلے چلائے ہیں۔ میرے بھائیواخوب سجھ جاؤ۔ جو آب کواللہ کے رسول علی کے بعد سمی اور نام کی تجویز دیتاہے کہ تو حنفی بن جا۔ تو دہانی بن جا چشتی بن جا' توسروردی بن جا' تو قلندی بن جا' توفلال بن جا تووه آپ کے ساتھ وهو که کرتا ہے 'آپ کو ممراہ کر تاہے۔این ایمان کو درست کروراین لائن کو ٹھیک کرور لائن صرف ایک ہے اور وہ محمدی لائن ہے۔ محمد علی پیروی ۔ اگر آپ اینے آپ کو درست نہیں کریں کے 'اور نمازیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو آھے چل کر پند چل جائے گا کہ یمال ہمیں پچھ نہیں ملنا۔

ان ، قبرستان میں جاکر اہل قبور کو السلام عند کم یاهل الفبور کماجاتا ہے تو کیا میں جاکر اہل قبور کماجاتا ہے تو کیا مردے اسے سنتے اور جواب دیتے ہیں ؟ آگر منتظ بیں تو کتنے فاصلے سے سنتے ہیں۔ بیا۔
میں۔

ے: میرے ہما کیو اقبر ستان میں جاکر ہم جو کتے ہیں کہ السلام علیم یا اهل القبور تواس لیے نمیں کتے کہ یہ سنتے ہیں اور ہم ان کے جواب کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ یہ س ان کے لیے دعائی کلمہ ہے۔ یہ س ان کے لیے دعائی ایک صورت ہے۔ دیکھو اایک ہو تاہے "سلام تحیہ "۔ ایساسلام آپ اسے کہتے ہیں جو سنتا ہو اور جواب دیتا ہو اور اگر آپ کو یہ ہتے ہوگہ یہ ہمچھ سے ناراض ہے جواب نمیں دے گا تو آپ اسے سلام نمیں کتے۔

صرف اسے ہی سلام کمیں مے جس نے جواب دینا ہو۔ ایسے ہی آپ کو پہتہ ہے کہ مردے جواب نہیں دیتے ' تو آپ انھیں سلام کیے کمہ دیں گے۔ بہ " سلام تحيه "نهيس بِ بلحديد" سلام وعا" للسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ يَاهُلَ الْقُبُور " اے قبرون دالوائم مر لیکے ہو اللہ کی سلامتی تم پر ہو۔ اگر کوئی بیہ کمہ دے کہ اس مِن تو خطاب بایاجاتا ہے ایعنی السَّلامُ عَلَیْکُمُ۔۔۔ تو آپ دیجمے اجب آپ كى دوست كويا عزيز كوكوئى خط لكھتے ہيں تواس ميں بير نسيں لكھتے السسالام عَلَيْكُمُ وه سن رما ب؟ وه وعاب جب خط ملے كا تو دعا بھى مل مائے گدوه سلام تحیه نهیں کہ فنافٹ آپ کوجواب دے دے۔وہ سلام دعاہے۔لہذا فاصلے کا سوال ہی نہیں۔ آپ قبر کے اوپر چڑھ کر بھی کہیں تو نہیں سنے گا۔ اور ہمارے میہ مولے محالے بر بلوی محالی'ان کے لیے قرستان میں جاکر سلام کینے کا یہ جواز ہے کہ کوئی حضور علیہ کی قبر پر جاکر یہ کے " اَلْصَلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ یارسول الله "به نمیک بدلین من کواشم اور آنکسین ما موا کے اَلْصَلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَوْكِير اس كوايخال إياور بهن بها ئيوں كو بھى سلام كهنا جاہيے۔ السلام عليم لباجى ' السلام عليم لباجی إاگر ب بے تکا ہے تووہ بھی بے تکا ہے۔ ان کو سلام یمیں سے پھینک رہے ہیں 'اس کا کوئی جواز نهیں۔

س: میلاد کابیادی فلفه کیاہے اسلام میں اس کی کوئی مثال دیجے؟

ئ :

یہ میلاد عیما کیوں کا کام ہے 'مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اسلام میں میلاد کا کوئی تصور نہیں۔ حتی کہ رسول اللہ علیہ کی تو پیدائش کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔
کوئی کتا ہے کہ 9ریخ الاول ہے اور کوئی کتا ہے کہ 12ریخ الاول ہے۔ اگریہ عید میلاد مسلمان کرتے ہوتے 'تو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ چودہ

الحست جب پاکستان منا سوسال گزر جائیں 'دو سوسال گزر جائیں کوئی اس میں اختلاف ہوسکتا ہے کہ پاکستان کس تاریخ کومنا کیونکہ یہ پہلے دن ہے ہی منایا جار باہرے۔ اس لیے اس میں اختلاف شہیں ہوسکتا۔ کسی نی کا میلاد شہیں ہوار اور نہ ہی کبھی رسول اللہ علی کا میلاد ہوا ہے مولوی ' یہ کھیریں کھانے والے ' انھوں نے ہی یہ میلاد مہا ہے۔ اوسعید کو کبوری من الی الحسن مظفر الدین ' یہ ایک پلید بادشاہ تھا' بڑا ہی فاسق و فاجر ۔۔۔ یہ بدعت سب سے پہلے اس نے جاری کی تقی۔ تاریخیں اٹھا کی اس نے جاری کی تقی۔ تاریخیں اٹھا کی اور ویکھیں۔ این خلکان می 381 ۔

كيامة ذن اوان كامعاد ضه في سكما ع

.6

ریکھیں مدیث میں آتا ہے کہ حفرت عثان بن الی العاص ایک محالی ہیں۔ یہ سعنی تھے ایر کہنے لیے ایرسول اللہ عظالہ جمعے میری قوم کالمام منادیں۔ آپ نے فرمایا جائیں سی مقرر کر تا ہول لیکن مؤذن وہ رکھناجو پینے ندلے۔ (رواہ احمد' ابي داو'د و النسائي' مشكوة كتاب الصلوة باب فضل الاذان و اجابت المؤذن عن عثمان بن ابي العاص رضى الله عنه ) تو تیجہ کیالکا ؟ یہ کہ امات کے پیے لین جمعہ پڑھانے کے یسے لینا یہ سب ناجائز ہے۔جو آدمی تماذ پڑھاتا ہے 'وہ ایکسٹر اڈ بوٹی ویتا ہے جو او کون سے میے مانگا ہے۔ اب یہ جعدے میں آگر یمال ندین حاتا وہاں بیٹھ کریڑھ لیتا۔ جننی دیر مجھے یہاں تکی اتنی ہی دیر مجھے وہاں گلنی تھی۔بلحہ میرایہ اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے موقع ویاہے کہ میں دعوت کا کام کر تا ہوں۔ تبلیغ کر تا ہول' مجھے اللہ سے لینے ماہئیں بالو کول سے لینے جاہئیں۔ بدوین بجنے والی چیز نمیں ہے۔اور جب سے مدسلسلہ شروع ہواہے اسلام یہتم ہو گیاہے۔ پھر مولویوں کی تخواہوں كاسوال بدا ہومميا۔ مؤذن بھي بيے لے الم مجي بينے لے خطيب بھي بينے لے ا تکاح بردهانے والا بھی بیے لے مروے بلتی کرنے والا بھی بیے لے۔ وہ بھی

پیے لے 'یہ بھی پیے لے۔ ہر کام کے پیے 'ہر کام کے پیے۔ جب ویکھاکہ دشوت عام ہو گئی ہے تو ہر ایک نے لینی شروع کر دی۔ مولوی سے فتو کی تکھوالواور پیے دے دو۔

س: عبداللہ بن عمر اللہ عن عمر اللہ کی کوانا ٹامت ہے؟ کیااے دلیل کے طور پر پیش کیاجا سکتاہے؟

ج: ویکھے اجب نی علیہ کا فرمان آجائے ' قو صحافی رضی اللہ عنہ کو نمیں دیکھا جاتا۔

ٹھیک ہے ' عبداللہ عن عراق ہے سورے صحافی تھے ' یوے نیک تھے ' یوے متفی پر پیزگار تھے لیکن نی علیہ کی جب حدیث آگئی تو واعفو اللحی (متفق علیہ ' مشکو ق کتاب الباس ' باب الترجل عن ابن عمر ش )

واژهی کو معاف کردو' او فرو اللحی داژهی کو زیادہ کرو' ار خو اللحی داژهی کو لئاؤ۔ جب اللہ کی رسول علیہ کے یہ الفاظ آگئے تو پھر کسی صحافی کو نمیں دیکھا جائے گاکہ فلاں صحافی کی کہتا ہے اور کیا کرتا ہے ؟

## خطبه نمبر29

إِنَّ الْحَمَدَ لِلَهِ نَحُمَدُه و نَسْتَعِينُه و نَسْتَغُفِرُه و نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَه لا وَ مَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ الله الله وَحُدَه لا شَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه وَ اَشُهُدُ اَنْ لا الله وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه وَ

أمَّا بَعُدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدُى هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَهُوْفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا حَلَقُنْكُمْ عَبَثًا وَ آنَّكُمُ اِلَيْنَ لاَ تُرْجَعُونَ ٥ فَتَعَالَى اللهُ المَلِكُ الْحَقُّ جِلاَ إِلهَ الاَّ هُوَ جِرَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ وَ فَتَعَالَى اللهُ المَلِكُ الْحَقُّ جِلاَ إِلهَ الاَّ هُوَ جِرَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ وَ مَن يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهِ الحَرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ مَن يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهِ الحَرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ مَن يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحَرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَيْدُ الرَّبِهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحَرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَيْدُ الرَّجِمِينَ إِللهِ عَيْدُ الرَّحِمِينَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الحَرَ لاَ اللهُ الْحَدَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المَوْمَنُونَ ٥ وَقُلُ رَّبُ الْعُهِرُ وَارْحَمُ وَ اَنْتَ حَيْدُ الرَّحِمِينَ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْمِنُونَ ٥ وَقُلُ رَّبُ الْعُهِرُ وَارْحَمُ وَ اَنْتَ حَيْدُ الرَّحِمِينَ اللهُهُ المؤمنونِ 115-118]

مير \_ بها يُواان آيات بن الله عزوجل نے بم سے بوچھاہ ﴿ أَفَحَسِبُنُهُ مُ الله عزوجل نے بم سے بوچھاہ ﴿ أَفَحَسِبُنُهُ مُ الله عَلَمُ عَبَنًا ﴾ اے لوگوا كيا تمحارات خيال ہے كہ بم نے تمحی به كارپيداكيا ہے؟ ﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقّ ﴾ ايسے احقانه كام سے بحوں والے كام سے ؟ ﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقّ ﴾ ايسے احقانه كام سے بحوں والے كام سے

الله كى ذات بهت بلند ہے۔ يعنى لا يعنى كام الله تجمى نهيں كر تا۔ وه سكول جمال محنت كرنے والے کی قدرنہ ہوں 'مختی لڑ کے ہاس ند ہول 'انھیں آھے ترقی نددی جائے 'انھیں انعام ند مے اور ان کا متیجہ کام نہ کرنے والوں کے برابر ہی نکلے تواہیے ادارے میں ہم اسے پول کو ممى داخل نىيى كرواتے\_ آدمى بميشد بدريكھ كاكداس كام سے جھے كوئى فائدہ بوكا ؟كوئى ترقی ہو گی تب ہی آدمی اس کام کو کر تاہے۔۔۔ مقصد تھیل تماشہ ہو کوئی لا یعنی کام ہو پچوں والاكام بو'ايك سنجيده آدمي اسے نميس كرتا۔ آپ ديكھتے بيں ہے گھرے نكل جاتے ہيں مثی کے گھروندے ہاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہناتے ہیں 'اور جب اٹھنے لگتے ہیں توسب پر ياؤس ماركران كوملياميت كروية بير-الله تعالى فرمات بي ﴿ أَفَنَجُعَلُ الْمُسلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ ﴾ [68: القلم: 35] كيابم مسلمانوں كو مجر مول جيراكرديں كے كه دونون مرجائين، مني بوجائين، ختم بوجائين ﴿ مَالَكُمُ كَيُفَ تَحَكَّمُونَ ﴾ تمارادماغ خراب ہو گیاہے 'تم میرے بارے میں کیسی بات کتے ہو؟ کیا میں ایسا کردل گا؟ ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجُتَرِحُوا السَّيُّفَاتِ أَنْ نَّجُعَلَهُمُ كَالَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصُّلِحْتِ سَوَّآءٌ مَّحُيَاهُمُ وَ مَمَاتُهُمُ د سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴾ [45: المحاثية: 21] كيادولوگ جويرے كام كرتے إلى جم ان كوان لوكول جيساكرويں مے جواچھے کام کرتے ہیں۔جب ہم مر جاکمی تودونوں ختم۔۔۔ندان کا حساب نداس کا حاب نداس كوانعام نداس كوسزانداس كوجزاء يحد بعي ندبور ﴿ أَفَحَسِبُتُم أَنَّهَا . حَلَقُنْكُمُ عَبَدًا ﴾ كياتهمارايد خيال بكه بم في تحمل بكاريداكيا بي ﴿ وا النَّكُمُ اِلَّيْنَا لِا تُرْجَعُونَ ﴾ تم نے مارے ہاں سی آنا۔ ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقّ ﴾ الله كي ذات الي غلط كامول في بهت بلند بحد ﴿ وَ مَا حَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرُضَ وَ مَا يَيْنَهُمَا بَاطِلاً ﴾[38: ص: 27] بم في آسان كواورزين كواور

جو کھ مخلوق اس بے اندر ہے اس کو بے کارپیدا نہیں کیا۔ ﴿ ذٰلِكَ ظُنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُو ُ ا ﴾ آگر کسی کا میر ممان ہے تو وہ کا فرہے۔ دیانت داری سے سوچیں! کیا آج کل مسلمان یمی سيس سوچا \_ پي منيس موكا \_ جب ان سه كماجاتا بك كه قيامت آف والى ب و وكت بين ﴿ مَا نَدُرى مَاالسَّاعَةُ ﴾ [45:الحاثيه :32] بم توسي والح كه تيامت كيا ہے۔ ﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنَّا ﴾ خيال آتا ہے كه شايد مو مولوى سارے بى كتے میں۔ ﴿ وَ مَا نَحُنُ مُستَيَقِنِينَ ﴾ اور ہمیں یفین نہیں ہے۔ سومیرے بھائو!اپنے ایمان کو مجھی چیک کرنا ہو مجھے ایمان ہے یا نہیں تواس بات کودیکھا کرو کہ مجھے یفین ہے کہ مر کر اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہوناہے ؟ اگر آپ کو یہ یفین ہے توایمان ہے اور اگر ریہ یقین نہیں تو کوئی ایمان نہیں۔بے شک آپ باغ وقت کے نمازی موں 'روزے رکنے والے ہوں ' ج کرنے والے ہول اور آگر آپ کو یعین ہے کہ مرکر اللہ کے سامنے ویش ہوناہے ' كمرے ہوناہ۔۔اس كاپيتر كس سے لكتاہے ؟ اسنے اعمال سے۔ اگر گناہ كرنے سے آپ كوڈر لگتاہے تو سمجھ لوکہ آپ کو میہ ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے پیش موناہے۔اللہ بوجھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اگر آپ کو گناہ سے ڈر نہیں لگتا تو پھر آپ زبان سے خواہ کچھ بھی کہیں' آپ بے ایمان ہی ہیں۔ آپ کو ایمان بالکل نہیں۔ میرے معائیو! بیبات جو میں نے عرض ك بين يقين اور تطعى بات باس من بال يرام بهى شبد نسير ﴿ وَإِنَّه المحسرةُ عَلَى الْكُفِرِيُنَ ﴾ [69:الحاقة:50] الله فرماتے ہیں کہ کافروں پر حسرت ہے۔ ﴿ وَإِنَّهُ ۚ لَحَقُّ الْيَقِينَ ﴾ [69: الحاقة: 51] مركز الممنا الله كرما صن كرر ب ہونااوراللہ کا یہ یوچھنا کہ میر سے ہمدے کیا کر کے آیاہے ؟ یہ یقینی ہے۔اور یقینی بھی کیہا ؟ حق' البقين .. اور اول تواللہ نے ایمان کو یقین سے تعبیر کیا' جیسا کہ موت یقین ہے ایسے ہی ایمان مھی بیٹنی چیز ہے۔ رسول اللہ علی کے ایک دفعہ واضح طور پر فرمایا۔۔۔اس وقت آپ رور ہے

عَتِهِ لِورِلُومُوں ہے کہ رہے تھے:اَسْتَلُو اللّٰهَ الْعَافِيَةَ (رواہ الترمذي و ابن ماجة ' مشكُّوة كتاب الاسماء الله تعالى باب حامع الدعا ' عن ا ہیں بکریش کو اللہ ہے صحت مانگا کروم کہ اللہ مجھے صحت دے۔ کیونکہ یقین کے بعد صحت جیسی کوئی نعمت نہیں۔ یقین کے معنی ایمان کے بیں۔سب سے اعلی نعمت کیاہے؟ ایمان \_\_\_اور پھر دوسرے نمبریر نعمت کیاہے ؟ صحت \_ . ۔ لیکن بیرکس کی بات ہے ؟اس کی بات ہے جوائی تھا'ان پڑھ تھا۔رسول اللہ منگانی کی ہربات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس لیے اگر ان کوریکھا جائے کہ بڑھے تو پچھ بھی نہیں ہیں۔ند لکھنا جانتے ہیں 'ندیرُ هنا جانتے ہیں' نہ بی کسی سکول میں پڑھے ہیں۔ کسی کے سامنے دو ذانو نہیں ہوئے ،کسی کو استاد نہیں بنا، شاکر کسی کے نہیں ہے مکسی ہے ایک لفظ تک نہیں پڑھالیکن زبان ہے بات وہ نگلتی ہے جو تمجی غلط نسیں ہوتی۔اب دیکھواسب ہے یوی نعت کیا ہے ؟ایمان۔۔۔ہدایت۔۔۔ دین کی سمجھ ۔ ۔ ۔ اللّٰہ مسلمان ہمادے ' توبیہ نعبت سب نعبتول سے اعلیٰ ہے۔ صحبت سے بھی احجیٰی ' یانی ہے 'ہواہے 'روشن ہے ' دھوپ ہے ہر می اور سر دی ہے 'مال ہے 'باب ہے 'ہر نعت ے اعلی نعمت ایمان ہے۔ مثلا آگر ہواہد ہو جائے یاکسی نے سانس بند کر دیا تو مر جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟لیکن آگرا بمان ہے' توکوئی نقصان شیں ہوا۔ مر نا تو آخرہے ہی۔آگرا بمان کے ساتھ جان می تو خیر ہے۔ آخر اس نے جانا ہی ہے 'رہنے والی چیز بی نہیں۔اس طرح سے کوئی نعمت كى انسان سے روك دو ايند كردو توكيا التيجه فكلے كار زيادہ سے زيادہ بيہ ہوگا كم موت آجائے گی۔ کیکن آگر انسان مرتے ہی آرام میں چلا جائے تواس سے بوی کامیابی اور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مِن فرايا ﴿ لاَ يَسْتَوَى أَصُحْبُ النَّارِ وَأَصَحْبُ الْحَنَّةِ ﴾ [59: الحشر: 20] ووزخي اور جنتي مرار سيس بير يون ؟ ﴿ أَصُحْبُ الْحَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴾ جنتی یاس مو محے ۔۔۔ اور دوز فی قبل۔۔۔ الله اکبر۔۔۔ میرے بھائیوااگر آبا گلے جمان میں جا کریاں ہو جائیں 'پھر آپ اینے دل سے ہو چھیں کہ تیرے

یاس کیا نمیں ہے؟ تیرے یاس رہنے کے لیے جنت ہے۔ تیرے یاس مویال ہول گا۔ تیرے کھانے کے لیے ' تیرے پینے کے لیے ' ہر چیز موجود ہوگی۔اللہ نے قرآن میں فرمایا ب:﴿ فِيُهَا مَا تَشْتَهِيُهِ الْمَانُفُسُ وَ تَلَذُّ الْمَعْيُنُ﴾[43:الزخرف:73] جوتیرادل جاہے ،جس سے تیری آنکھوں لذت کے 'جوچیز تو کھانا جاہے ،بہتر سے بہتر 'شکل وصورت بہتر ہے بہتر ۔۔۔ عیش و آرام کے لیے اوجیسامعیار جاہیے ویکھونا۔۔۔ ﴿ فِیلُهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ ﴾ جمسة آكھول كولذت عاصل بو على وَ أَنْتُهُ فِيها خَلِدُونَ ﴾ اوراس من بيشدر منا بدونيام وكيه لو بجواني بالكن كب تك؟ آب مجھ سے يوچھ كر ديكھ ليس جوانى كب تك ہے ؟ ہم سمجما كرتے تھے بوڑھے ہس یوڑھے ہی رہیں مے اور ہم جوان ہیں اور جوان ہی رہیں مے۔ مجھی بدهایے کا خیال ہی نہیں آتا تعالیکناب بینه چلناہے کہ بیرسب احتقانہ با تیں ہیں' بیر محجین کی باتیں ہیں۔جو بھی اٹھاہے' بيدا ہواہے سب جارہ ہيں گاڑي جارہي 'آربي ہے' پھر جارہي ہے۔ آخر ايك دن سب كو بر حایا آنابی ہے۔ ایک لطیفہ۔۔۔ کس نے کسی بوڑھے سے مذاق کیا وہ کبڑا ہو کر' میڑھا ہو کر چانا تھا۔۔۔ کوئی چمو کراکنے لگاکہ بابایہ کمان کتے میں آئی ہے؟ یو رُحاسمجھ والا تھا۔ کہنے لگا: بیٹا مفت میں مل جائے گی کیچھ و ہر انتظار کر لے۔ یہ حال تو سب کا ہونے والا ہے۔اللہ اکبر۔۔ ۔ ہینتال چلے جاؤ 'آگر انسان سمجھ والا ہو' تو وہاں موت یا و آجاتی ہے۔ کسی کو پیشاب نہیں آرہا ہے ، کسی کو کوئی تکلیف ہے اور کسی کو کوئی تکلیف ہے۔ یہ ونیا کے د هندے ہیں۔ اب در مے ے کمو'لاجی! بیر حلوا کھالو۔۔۔ ہائے بیٹا!حلوہ مجھے حکیم نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چینی نه کھاؤے تھی نه کھاؤ کوئی چکتابث نه کھاؤ۔۔۔ میرے لیے و نیا کی بیہ نعتیں کہال ہیں؟ اور وہال ؟؟---؟ الله اكبر\_\_\_ قرآن ياھ كروكيد الله تعالى نے كيماكيما نقشه كمينيا ب كياكيااعلى درج كي نعتين بير-اس قدر نعتين ... ؟الله كتاب- اور عجم كياتصور دول ؟يس توید سمجھ لے کہ تومیرای معمان ہوگااور میں تیرامیزبان۔۔ یہ کتنابر انصورے کہ آباللہ کے مہمان ہول۔ آگر کسی حکومت کا کوئی آدمی کسی دوسری حکومت کے ہاں مہمان بن کر

جائے تو آپ اندازہ کرلیں کہ اس کے لیے کیا کیاا تظامات ہوتے ہیں۔ کیے کیے کھانے 'اچھے ے اچھے۔۔۔اس کے لیے سیر کے لیے بوے اچھے انتظامات۔۔۔ اور جو اللہ کا مہمان ہو تو تَصُور تُوكُرُ لُوكُ اسْكُلُ مِمَانَى كَبِينِ بُوكُنْ ؟ ﴿ مَالَكُمُ لَا تَرُجُولُنَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾[71] نوح:13] الله تعالى نے نوح عليه اللام سے بدبات كملوائي اے ديا ك لوگوا محمل کیا ہو گیاہے ، حمصارے دل میں ہر ایک کاو قارہے ' کہ وہ برواہے۔ محمی اللہ کا خيال كيون شيس الله بواشيس بالله ع الله ع كونى بواب ؟ ﴿ مَالَكُمُ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ و عَارًا ﴾ تممارے دلول میں اللہ كاو قاركيول نبيس ہے؟ تم كيول نبيس سي " الله سب طا قتوں کا مالک ہے۔ تم آسان کو نہیں دیکھتے ؟ تم زمین کو نہیں دیکھتے ، تمھارے سامنے روزانہ ' شب وروز كيا بموتاب ؟ ﴿ مَالَكُمُ لاَ تَرُجُونَ لِلْهِ وَقَارًا وَ قَدُ خَلَقَكُمُ أطوارًا ﴾ ويكموا توسى الله نے ہميں كيے كيے پيداكيا ہے؟ الل چين كى شكليں وكي لوا جایان والول کی شکلیں د مکیھ لو امر انیون کی شکلیں د مکیھ لو نتر کیول کی شکلیں د مکیھ لو عمیا کیا عجیب ماذار ہیں۔ ہر ایک کے چرے ہر ایک ہی ناک ہے۔ لیکن دیکھ لو مختلف۔۔۔ ہونت بھی سب کے دو ہی ہیں۔ اور آواز۔۔۔ کمال بیہ ہے کہ آواز سے بعد چل جاتا ہے کہ فلال آدمی ہول رہا ب- برایک عی آواز مخلف ہے۔ میداللہ کی قدرت ہے۔ اس کے کمالات ہیں اس کی قدر تیں ہیں۔ میرے معائیوا مومن کون ہو تاہے ؟ مومن وہ ہو تاہے جو اللہ کو مانتاہے اور اللہ کو مانے کے سید معنی نمیں ہیں کہ "الله موجودہے"۔ بیات توایک ہندہ بھی کمتاہے "آپ دیانت داری سے متاہیمے! ہندو کا فرہے یا مسلمان۔ وہ اللہ کو نہیں مانیا' عیسائی اللہ کو نہیں مانیا۔ بات ساری یہ ہے کہ اللہ کو کیسا مانتا ہے ؟ ایمان کے کہتے ہیں ؟ اللہ کو ایسے مانو جیسے حضرت محمد مَالِلَهِ نِهِ بِتَالِيبٍ - أَكُرَثُمَ نِهِ اللّٰهِ كُوالِيهِ مِانَا جِيبِ مُعْرِت مُحْرِ عَلِيقًا فِي بِتَالِيبِ تَو تَو مسلمان ب اوراگر تونے اللہ کوالیے مانا جیسے سائنس دان کہتا ہے ' جیسے ہندومانتا ہے 'جیسے عیسائی مان ب ياكو كى اورما نتاب تو توكا فرب مان تا تودونون الله بى كويين كوئى ب جوالله كونها ند؟

اور میرے بھا کیو!ایمان کے کہتے ہیں؟ بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان یقین ہے۔ایمان جوہے وہ یقین ہے۔ جنانچہ رسول اللہ علاق کی حدیث جویس نے آپ کو اٹھی اٹھی سنائی ہے کہ یقین کے بعد سب سے بہتر نعمت جو ہے وہ کیاہے ؟۔۔۔ صحت ہے۔ صحت ہو گی توانسان پچھ کر سکے گار بڑے نیکی کے کام کر سکتا ہے 'اور تو ہیمار ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ نماز کھی نہیں یڑھی جاتی۔اب ہم سے یوجھ کردیکھوامشلے ہم بہت بتائیں گے لیکن جب نمازیڑھیں گے تو کیسی ؟ اشعتے بھی بائے اور بیٹھتے بھی بائے۔۔۔ یہ سجدہ اجھانہ رکوع اجھا۔۔۔ ان میں جان بی نہیں ہے۔ ہاتھ جواب دے رہے ہیں۔ محت ہو توانسان ہر چیز کاحق اداکر لیتا ہے اور اس لے جس کو حق ملے رسول اللہ علق نے فرماہاد و نعمتوں کو غنیمت حانو۔۔۔ صحت اور فراغت كو\_\_\_ (رواه البخاري مفكوة ممتاب الرقاق فصل اول عن انن عباس ) الرفراغت ب نو غنیمت جان۔ قرآن پڑھ لے 'کوئی نیکی کاکام کرنے۔اب دیکھو! مال پچوں میں انجھی ہوئی ہے 'جی اچے بیمارہے 'لاتی بیمار ہیں۔ جو ی بیمارہے 'اتی اکاروباری پر بیثانی ہے۔ فرصت سیس ہے۔ نیکیوں ہے رہ گیا۔اگر فراغت ہو جگھر میں سب صحیح ہوں' تندرست ہوں' قارغ البال ہوں 'گزارے کابروامعقول انتظام ہو تو آدمی اس سے فائدہ اٹھائے۔اس فرصت کو ننیمت جانے۔۔۔ یہ دونوں نعتیں ننیمت ہیں۔انسان کوایک صحت مل جائے اور دوسری فراغت مل جائے تو یہ دونوں پری نعتیں ہیں۔ میرے تھائیو! صحت بہت پری نعت ہے۔ کیکن دوسرے نمبر برہے۔ بہلے نمبر بر کیاہے ؟ ایمان۔۔ اور میں نے آپ کو معیار متایا تھا۔ قریب قریب ہر جمعے میں ماراایک سیق ہوتاہے ، Lesson ہوتا ہے۔ ای لیے اللہ کے فضل سے جو ہمارے ہاں جمعہ پڑھتاہے ایک توہے مولوی نے جمعہ پڑھایا 'سننے والے محظوظ ہوئے ' لذت الثماني اوز بط مح اورجب مجمى مسئلے كى بات آئى تو مولوى صاحب سے يوجه لور اوريي وجہ بو او گول کے لیے بے دین ہونے کی کہ خودان کو پچھ شیں آتااور مولوی و کیل ہے۔ اوراصل دین کی تبلیخ کیاہے ؟ یہ کہ نمازی بن جائے 'ان کو دین کا پتہ لگ جائے 'ان کو مسئلے مساکل سے دا تغیت ہو جائے۔اسلام بہت Rational ند ہب ہے' ہوا معقول ند ہب ہے۔ يواLogical ند بهب بهر جوبهت مدير يتع 'جوبهت عقل دالے اور سمجھ دالے يتع 'اسلام كي

با تیں س کر پھڑک جاتے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ہال یہ توبالکل آسانی ہے۔ مجھے یاو ہے ' ہارے کالج یں ایک بروفیسر تھے ' طحر 'کیمونسٹ 'کوئی اس کوغہب سے سروکار نہیں تھا۔۔۔ اور بھی کچھ نمونے تھے۔ کوئی بریلوی ٹائی کوئی آدھا بریلوی اور آدھا شیعد ۔۔۔ عشی ہوتی رہتی تھی اور یہ لمحد کتا کہ جیب کر سیا گل ہیں۔۔۔ یہ عشی کرتے اوروہ لطف الهاتا\_\_\_وه Enjoy كرتار بتااور دنول كويا كل سجمتانور بيرس سناكر كيا كهتا؟ مولانا اگر میں نہ ہب کو مانوں ' تو نہ ہب آپ کا کھر اہے 'باقی توسب ہوائی باتیں ہیں۔ فرضی باتیں ہیں جن میں کوئی صدافت نمیں ہے۔ جن میں کوئی جان نمیں۔ عقل کو اپیل کرنے والا مرف حق ہے۔ حق اتنا وزنی ہے اتنا وزنی ہے کہ کوئی ضدی ند ہو توحق کو کوئی اٹھا شیس سکا۔ اے انسانو! محمی عقل دی ہے ہتم مجمی سوچو تو سہی۔ سب سے بوی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ كيونكم نفتول سے بى ية چلاہے كه الله مير سے ساتھ ہے يانميں ؟الله مجھ سے محبت كر تاہے كه نميں؟ آپ بھى يہ سجھتے ہيں كه أكر كسى كوبيہ جانچتا ہوكه وہ ميراخاص دوست ہے توکیے بیتہ چلائے ؟اس کے سلوک سے 'وہ اپنے سے رعایت کر تاہے 'اپنے کو خاص چیزیں دیتا ہے جو دہ دوسروں کو نہیں دیتا۔ بھی انتیاز ہے۔اللہ کہنا ہے کہ اے بعد دااگرتم یہ جانچا چاہتے ہو کہ میں تم ہے راضی ہوں باناراض توہمیشہ میری نعتوں کو دیکھا کرو کہ میں تھیں کیا ريتابول\_ إكريس محصي وي نعتيس ديتابول جود شمنول كوديتابول مكافرول كوريتابول توتم یہ مجھی نہ سمجھنا کہ اللہ تمھار ادوست ہے۔ تم اللہ کے پیارے ہو۔ بات کی معقولیت کو دیکھیں' وزن کریں۔ اللہ کیا کتا ہے ؟ اگر مجھی تمعارے ول میں یہ خیال آئے کہ اللہ مجھ سے محبت كرتاب كه نبيل من الله كا قريق مول كه نبيل توكس چزے تم اندازه كريكتے مو ؟اينے آپ کو دیکھا کرو کہ آگر اللہ محمل وہ نعمتیں دیتاہے جووہ دشمنوں کو دیتاہے کا فرول کو دیتاہے' تو مجمی خوش نہ ہو۔ تیری نو کری یوی زیر دست ہے 'یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ فخر ک بات نہیں ہے۔خدااعلیٰ ہے اعلیٰ نو کریاں کا فروں کو بھی دیتا ہے۔ تو البیشن میں کامیاب ہو عمیا کوئی خوشی کیات نہیں کید معیار نہیں کہ اللہ تھے سے راضی ہواور گاندھی کلد ترین دعمن ہو۔ کیوسکانہ الیکشنوں میں تو اندرا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور راجیو گاندھی إر بھی جاتا ہے

جیت بھی جاتا ہے۔ جو نعت اللہ کافر کو بھی دے دے دہ کوئی نعت ہے ؟ دہ کوئی نعمت نہیں نے۔اللہ کتاہے کہ آگ توجانینا چاہتاہے تواس کود کھے کہ میں نے تجھے وہ نعمت ہے جو میں كافركونسين ديتا\_اكريه صورت مال بوتوتوسجه لے كدتومير اياراب-وه خاص چيزجو موكى ۔ فاص فاص تو موں کو ہی وہ ویا کرتا ہول۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے اعلی چیز جو میں اینے پارے کوہی دیتا ہوں وہ ایمان ہے 'وہ دین کی سمجھ ہے 'اور میں جس کو دے دیتا ہوں وه ميراه وجاتا ہے۔ تويس اس كود شمن مجمى نهيں سجعتا اور جس كويس بيرانيان اور ند بب اور بدایت نہیں دیتا اس کو صدارت دے دیتا ہوں اور اس کو وزارت دے دیتا ہوں' اس کو بادشاہت دے ویتا ہوں۔ مجمین کمناکہ اللہ اس فوش ہے۔اللہ اکبر۔۔ بے جاری ایک عورت آئی۔ کینے گئی: دعا کریں مولوی صاحب میری لڑی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے ' اس کے نزدیک میڈیکل کا داخلہ ہو گیا تو زندگی بن جائے گی۔ مولوی صاحب ابد دعا کرنا۔ سے بات ہے کہ اس میں مجمی کسی کے لیے ایسی دعاشیں کر تار اگر مجھے زیادہ کماجائے تومین كماكر تابون بإاللد إاست بدايت دے وه جو كھ كمدكر جاتا ہے وه دعاش كمى نهيں كرتا-بد بے و قوف ہے اسے بینہ نسیں۔ اگر میڈیکل کا داخلہ مل کمیااور وہ لیڈی ڈاکٹرین گئی تو جنت سے رور ہو عملی اور دوزخ کے قریب ہو مگی۔ جنت سے دور ہو جانا کوئی فاکدے والی بات تو ہے نہیں۔ پھریت نہیں اس نے کیا کیا؟ مولو ہوں سے وظیفے یو چھے۔ بے جای نے بڑی محکریں ماریں کہ اس کی بینٹی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے۔ پھراس کے بعدوہ آیک وقعہ آئی' یوی خوش 'یوی خوش اور کے کہ جی اللہ کا ہم پر یوااحسان ہو سیا۔ اللہ نے ہم پر یوافضل کیا ہے۔میری بی کوسب عور تمی کمیں ہیں کہ جمری ال کے وظیفوں کا اثر ہے۔اس کی دعاؤل کا اٹر ہے جواللہ نے مجھے میڈیکل میں داخلہ والادیا ہے۔ کہنے تکی مولوی صاحب اب تو کام ہو عمیا۔ میری لڑی بے ادب ہوی ہے۔ میری بالکل عزت نہیں کرتی۔ میری ہوی توجین کرتی ہے۔ میں نے کمااہمی توابتداء ہے جس بر توخوش ہوتی ہے۔ تومیرے سمنے کا مقصدیہ ہے · که آگر آپ انکشن میں کامیاب ہو جائیں اور دزیرین جائیں 'صدرین جائیں 'مجھی بیرنہ سمجھیں ا کہ تھوسے اللہ راضی ہے وزیر تو خدااند راکو بھی' کا فروں کو بھی' دشمنوں کو بھی مناویتا ہے۔

خدا کہتا ہے کہ اگرتم نے میری دوستی اور محبت دیکھٹی ہے تو سے دیکھو کہ میں بچھے وہ نعمت دیتا ہوں جو کا فروں کو نہیں دیتا۔ دیکھو! میر انبی پیٹ پر پھر یاند ستاہے لیکن دہ جھے کو کتنا بیار اہے؟ میرے نی علی کود کھے۔۔ حمد علی ساری محلوق میں نبر 1اور حالت کیاہے ؟ موک کی وجہ ے پیٹ پر پھریاند ھے ہوئے ہیں۔ کیے اِ مسلمانوا ہے ہمیں کوئی خیال ؟ ہم سب خوش ہیں' ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک۔ جسے دیکھ لود نیا کی دلیں (Race) میں نگاہوا ہے۔ا پنامھی زورو ظیفول بر۔۔۔ سس لیے ؟۔۔۔ بس ترقی ہو جائے ترقی ہو جائے۔۔۔ اور تجھی نہیں سوچتے کہ دین میں میرانمبر کیاہے ؟ کہیے! یہ بات اپ کی سمجھ میں نہیں آتی وہ مسلمان ہی کیا ہواجو یہ نہیں دیکھا کہ دین میں میرانمبر کیاہے؟ میرادر جہ کیاہے؟ چلوپاس ہونے کے لیے تھر ڈکلاس سینڈ کلاس یا فرسٹ کلاس۔۔میرے بھائیو! تھر ڈکلاس بھی وہ مسلمان ہوتا ہے جو دنیا کا کتا نہیں ،جو دنیا کا طالب نہیں۔ دیکھو قرآن بردھ کر ، دیکھواللہ کتا ہے۔ دوست بنانا افرانسان سوشل جوہے۔بغیر دوستی کے بغیر تعلقات کے گزارا تو ہوتا منیں۔ اللہ کہنا ہے کہ اگر دوست مجھے منانا ہے تو اسے ند منا جو مجھے یاد نمیں کر تار ﴿ فَأَعُرِضُ عَنُ مَنُ تَوَكِّي عَنُ ذِكُرِنَا ﴾ [53: النجم: 29] شے میں یو سي اس بالكل دوست نه ماناد ﴿ وَ لَمُ يُردُ إِلاَّ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ جس كامتعمر زندگی ساری دوژدهوپ دنیائے لیے ہو وہ اپنادوست مجھی مینانا۔اس سے منہ بھیر لے۔ آئے سامنے سے چانا کیا۔ دیکھوا یہ قرآن ہے ﴿فَاَعُرِضُ عَنُ مَنُ تَوَلَّی عَنُ ذِكُونَا ﴾ مند چير لے اس محض سے جو مير او كرسے مند چير تا ہے۔ ﴿ وَ لَهُ يُردُ إِلاَّ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ اورون رات اس يى قرب كه ميراليك بينا ميديكل مين جلا جائے 'ایک ڈاکٹرین جائے'ایک انجینئرین جائے۔ کوئی مسلم لیگ میں ہو اور کوئی جماعت اسلامی میں ہو۔ کسی کی بھی حکومت آجائے اپنا الوسید حارب گا۔ ﴿ وَ لَهُ يُردُ إِلاَّ الْمَحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ ووتو صرف دنياكى زعد كانى كانى خيال ركت بير. ﴿ ذَٰلِكَ مَبُلَغُهُمُ

مِنَ الْعِلْمِ ﴾ ایسے علم کی انتاء کیاہے ؟ دنیا۔۔اب ہم کتنے بیٹے ہیں ؟ سوچیں اآپ اینے کوکیوں بڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے علم آجائے؟ نہیں۔۔۔ بیے کھرے سرنے سے لیے۔ جس کا مبلغ علم میہ ہو کہ دنیا کمائے 'ونیا آئے وہ دوستی کے لاکن بالکل شیں۔ تورشتہ واری کے لائق کیا ہے؟ میرے بھائیو! میں کیا عرض کرول؟ کون ان واڑھی والول ان حاجیوں کو جو بالکل پہنی صف میں کھڑے ہوتے ہیں سمجمائے؟ دنیاداروں کو ر کھے کر ان کے منہ ہے بھی رالیں شکتی ہیں۔ ہاں! نشر کی دو تواس کو دو۔ التداکبر۔۔۔ حضرت ملال كارتك كالا\_ جيسے الثانوا ہو۔ \_ نقش و نگار موٹے موٹے ، ہونٹ موٹے موٹے ۔ \_ ـ حبثی کالا اور قرایش حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جیسے اور پرے پرے کمانڈریتے 'جو د نیایس Lead کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ اے بلال اگر دشتے کی ضرورت ہو تو میری بیٹے، عاضر ہے۔ میری بہن عاضر ہے۔ (طبقات ابن سعد قسم اول حز ثالث ص 169 سیرت صحابه جز دوم ص215) اور *بم یمال کن کورشته* و ے كرراضى ہوتے ہيں وكي لو قرآن يڑھ كر۔ ميرے خيال ميں يہ اعتباء آپ كے دل ميں مجھی نسیں ہونا جاہیے کہ مرنے کے بعد کس کھاتے ہیں جاؤل گا؟ کوئی شہر کی بات ہے۔ ر زلٹ توبالکل صاف اور وامنے ہے کہ جارا حال منافقوں والا ہے اور کا فروں والا ہے۔اور پھر خداکا معاملہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالی جلوہ فرمائیں سے تولوگ دھڑادھڑ جیسے كوئى رواآ جائے تو نورا كھڑے ہوجاتے ہيں 'جك جاتے ہيں فٹانٹ تجدہ ميں پر جائيں گے۔ ومان تواکژ کسی میں رہے گی نہیں۔نہ کسی ہندو میں ' نہ کسی مسلمان میں 'فوراسجدہ میں پڑجا میں مے۔ کافر اور خدا کے باغی بھی سجدہ کی کو ہشش کریں مے۔ لیکن کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ کر ريكيس سوروالقلم بر ﴿ يُدُعُونَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ [68: القلم: 43] يعن خدا كاجلوه اس چز كامطالبه كرے كاكه فوراسجدے بس پر جاؤ ﴿ فَلا يَستَطِيعُونَ ﴾ ليكن بعض لوگ سجدہ نہیں کر سکیں سے۔ کھڑے کے کھڑے ہیں جی اور آگر کو مشش کریں

کے تو قلابازیاں کمائیں سے۔ کمر نہیں جھکے گی۔ سجدے کے لیے جھکیں سے تو قلابازی کما جائيں ك\_ ﴿ خَاشِعَةً أَبُصَارُهُمُ ﴾ تاين تي بول كي ﴿ قَرُهَقُهُمُ ذِلَّةً ﴾ چرے پر ذات چھر بی ہوگ کیوں؟﴿ وَ قَدُ كَانُوا يُدُعُونَ إِلَى السُّحُودِ وَ هُمُ سَالِمُونَ ﴾ [68: القلم: 43] اورجب خداان كودنياش كتاتهاك آونمازير مو توہ نہیں آے تنے۔اب آگروہ جاہیں ہے کہ سجدے کریں لیکن نہیں کر سکیں سے خداکتا ہے کہ اے بندے اتوا بی ساخت کو تو دیکھ اکہ میں نے بچھے کیسا بنایا ہے۔ کمر دیکھ تیری جھکتی ے 'آرکوع کر لے۔۔۔ آ سجدہ کرتے۔۔۔ اللہ نے زبان دی ہے۔ زبان کس لیے دی ہے ؟اس ليے كه توخداكاذ كر يمكر أكريه مرف اس ليے ہوكه تود نيايس اين د هندے كر سكے تو کیاا کی جانور دومرے جانوروں کوائی بات نہیں سمجھاتے ؟ا یک پر ندہ دوسرے ہرندے کو ا بی بات نہیں سمجھالیتا؟ اگرافہام و تغییم ہی اس کے یولنے کا مقصد ہو توبیہ چیز توکسی حد تک عانوروں میں بھی یائی جاتی ہے۔ لیکن اصل میں اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ دوسرے کام بھی کرے اور میراؤکر بھی ساتھ ساتھ کرے۔ دیکھو جیسے اللہ نے انسان کے ساتھ خواہش لگائی ہے 'بعد کی میری کر 'اور آگر وہ بعد کی کو معول جائے اور دوسرے د هندے کی ہی فکر کرے تو بھی میجار ہے۔خد ااعتدال رکھتاہے 'اللہ نے کمر کو دہر ابونے کی طاقت دی ہے اس لیے کہ یہ جبک سکے۔اورجو کمر د کوئ نمیں کرتی 'جو کمر سجدہ نمیں کرتی 'قیامت کے دن جب جھنا جاہے گی'اللہ کو سجدہ کر ناجاہے گی تو قلابازی کھا جائے گی۔ سجدہ نہیں کر سکے

میرے کھائیوا سوچیں ایس آپ سے بیات عرض کررہا ہوں کہ اسپنے آپ کے بارے میں سوچ لیس کہ آپ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے ؟ اگر آپ کے ول جس دین کی رغبت ہے تواللہ کے نزدیک آپ کا کوئی نمبر ہے 'تمر ڈکلاس بی سسی۔اوراگر آپ کے دل میں وین کی کوئی رغبت ہی نہیں تواللہ کے ہاں آپ فیل بیں۔یہ بالکل Rational بات ہے۔ اميروں كو و كي كو انكاش كى ثيوش خواہ ثيوثر كتنے ہى بيبے كيوں نہ لے الله المعمون كے ليے ثيوثر ييں۔ ليكن Mathematics كي نظال معمون كے ليے فلال معمون كے ليے ثيوثر ييں۔ ليكن قر آن مجيد آگر بردھ ليے تو تھى جي اور آگر ند بھى پڑھے تو تھى تھيك ہے۔ مولوى صاحب مارے گھر سے روفى كھا جايا كر واوز ہمارے بچول كو پڑھا تبايا كروہ كتے لوگول كو گمراہ كرتا معمور ہے كہ نيم محيم خطرہ جان اور نيم ملال خطرہ ايمان دسے يم ملال بردا اى خطر ناک ہوتا ہے۔ مشہور ہے كہ نيم محيم خطرہ جان اور نيم ملال خطرہ ايمان دسے يم ملال بردا اى خطر ناک ہوتا ہے۔ ميں اصل ميں اسلام كورباد كرنے والے لوگ ہيں۔

ہمیں شوق ہے کہ چہ لائق ہو جائے الین کس طرف و نیا کی تعلیم کی طرف یہاں پڑھتارہے کچر باہر چلا جائے اور ہین ہیں۔۔ مولوی و کیل۔۔۔ کوئی مسئلہ ہو المام و کیل۔۔۔ کوئی مسئلہ ہو المام و کیل۔۔۔ المام کے پیچھے آگئے ہیں۔ جو نبیت المام کی وی ہمیر ک۔اب المام النی مارے سیدھی مارے المام غلط نماز پڑھا دے میچ پڑھا دے میلی پڑھا دے تول۔۔۔ اگر دنیا ہیں مولویوں کو سے ڈر ہو تاکہ میری چیکنگ ہوگی تو مولوی نے تا۔ مولوی چوائی اس لیے کہ اندھوں میں کاناراجہ ہے۔ لوگ اندھے ہیں اور وہ الن میں کانا ہے۔اس کے تو مزے ہیں۔ اندھوں میں کاناراجہ ہے۔ لوگ اندھے ہیں اور وہ الن میں کانا ہے۔اس کے تو مزے ہیں۔ اسے چیک کرنے والا کوئی نمیں ہے اسے رو کئے والا کوئی نمیں ہے۔

میرے کھا ہوا دین اللہ کی المات ہوارائی کا اللہ ہرکوئی نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہو وہ اللہ کا خاص الخاص ہوتا ہے۔ "مَنُ یُردِ اللّٰهُ بِهِ حَیْرًا یُفَقَیّهُهُ فِی اللّٰہِ بِنِ اللّٰهُ بِهِ حَیْرًا یُفَقَیّهُهُ فِی اللّٰہِ بِنِ اللّٰهُ عِنْ اللّٰهِ عَنْها) الله (منفق علیه 'مشکوة 'کتاب العلنم عن سمرة رضی الله عنها) الله جس پر مربان ہوجائے 'اس کو دین کی مجھ وے دیتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے: ﴿ اَفَمَنُ مَنْ مَرَالَ ہُوجائے 'اس کو دین کی مجھ وے دیتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے: ﴿ اَفَمَنُ اللّٰهُ صَدْرُهُ وَ لِلْمِ اللّٰهُ مَدْرُهُ وَ لِلْمِ اللّٰهُ مَدْرَه وَ الله الله مَنْ مَعْ وَ الله الله وہ الله کی خاص الله جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول وے اس کو تو اللہ لائٹ دیتا ہے۔ وہ تو اللہ کی خاص روشی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے قدم صحیح رکھتا ہے۔ لیکن وہ یا وہ اللہ کا اللہ اند جبرے میں سوچا کر تا ہول میں چاہے۔ میں سوچا کر تا ہول میں چاہے۔ میں سوچا کر تا ہول کہ اگر صدر بن جائے گا ہوا لیڈرین جائے گا تو کھر کیا ہوگا ؟ تیری کھاگ دوڑ ساری و نیا کے کہ آگر صدر بن جائے گا ہوا لیڈرین جائے گا تو کھر کیا ہوگا ؟ تیری کھاگ دوڑ ساری و نیا کے کہ آگر صدر بن جائے گا ہوا لیڈرین جائے گا تو کھر کیا ہوگا ؟ تیری کھاگ دوڑ ساری و نیا کے کہ آگر صدر بن جائے گا ہوا لیڈرین جائے گا تو کھر کیا ہوگا ؟ تیری کھاگ دوڑ ساری و نیا

لیے۔ پہلے پڑھے بڑھائے وکیل بن گئے۔ اگر وکالت چل بڑی تو تھیک درنہ لیڈری کا شوق ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد لیڈری گیا۔ تواب کیا شوق ہے؟ یہ کہ الکیش میں کھڑا ہوں گا۔ سلے تو ممبری مل جائے جمعی تکالگ جائے گا۔ سودے بازی کر کروائے وزارت مل جائے۔ پھر شاید قسمت باوری کرے۔ صدارت مل جائے۔ کر کرداکر وزارت عظمٰی مل جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ آگر توصدرین کر مرجائے تولوگ تیرے نام پر لا بسر بریال بنادیں۔ لوگ تیرے نام پر ہوئی ہوئی باوی سے لوگ تیرے نام پر ہوئی ہوئی او گاریں ہنادیں۔ لوگ تیرے نام پر شر آباد کر دیں گے تخبے کیا فائدہ ؟ مجمی سوچا آپ نے۔ ہائے اللہ میں ای لیے تو کہتا ہوں کہ دنیا داربے و توف ہو تاہے۔ دیکھو اب جناح صاحب چلے مئے کیا تت علی خان چلے گئے اور لوگ بھی چلے گئے۔ ضیاء چلا گیا۔اب آپ بعد میں بہت کچھ کرتے ہیں 'بہت کچھ کرتے ہیں۔ دیانت داری سے بتاہیے۔ سوچے اِ انھیں کوئی فائدہ ہے اس کا؟ آپ سڑ کیں ہمادیں 'ان کے نام پر ہوئی عقیدت ہے۔ آگروہ احجہاتھا تو آپ نے کو کی احجہاکام کیا ؟ رین کا کام کیا ؟ دین داری کی بات کچھ نہ کچھ کام آئے گی۔ ور نہ صرف یاد گاریں ہوا جانے سے کچھ نہیں ماتا۔ آپ بہت ترتی کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایی جے خدا حکومت دے گااور کم از کم در جد نمبر داری 'ج ' تھانیدار۔۔۔یہ تو کوئی بری چیز ہے ؟ گاؤں کا نمبر دار بھی بنا تو یوں سمجھ لے جیسے کہ کند چھری ہے ذکے ہوگیا۔ (رواہ احمد ' ابو داو' و ابن ماجة و الترمذي ' مشكوة كتاب الامارة والقضاء باب العمل في القضاء عن ابي هريرة فش خداس سي ويحيم كاليها حكومت كرتا تعارا في جلاتا تعار جس نے کہایا للہ انتکم تیر ا آتا تھا میں عمل کرواتا تھا تو وہ چے گیا۔ اور جو کمے گا کہ یا اللہ! میں حکومت کرتا تھا' بیں قانون مناتا تھا۔ خدا کے گااچھامیری مخلوق کو تو نے محکوم منایا' تونے اس کو غذام منایا۔ ایک گورنر حصرت عمر فی نے مقرر کیا۔ اس نے کسی کو غلط طور پر نظر مد کر دیا۔ کسی کوغلامز ادے دی۔ جج کے موقع پر عام حکم ہو تا تھا کہ جس کسی کو کوئی شکایت کرنی ہو تو وہ حضرت عمر ﷺ کے ماس آئے۔اب ایک محض نے شکایت کردی کیہ فلاں گور نرینے مجھے

ناجائز مادا ہے۔ اور بیر سزاوی ہے۔ جھے بیر یہ تکلیفیں دی ہیں۔ فورا پکر ایااور کہنے گلے کہ تونے مخلوق خدا کو کب سے غلام بنانا شروع کیا ہے ؟ ایک بدہ بندے پر حکومت کرے تو بید کفر ہے۔ (کتاب الخراج ص: 66) خدا کہ تاہے کہ وہ بھی بندہ ہے۔ تواس پر کیسے حکومت کر سکتا ہے کہ قانون میر امواوروہ بھی پابند اور تو بھی پابند۔ تو ہس اس کی گرانی کر سکتا ہے کہ اس قانون پر عمل ہو تاہے کہ شیں ؟

میرے بھا ہوا آگر اسلام کا یہ تصور موجودہ حکر انوں کے ذہنوں ہیں ہو تو یہ ہمی جمہوریت کانام لے سکتے ہیں؟ یہ جمہوریت پیداوار کفر کی ہے اور جمال کفر پھیٹا ہے وہاں یہ جمہوریت پیداوار شرک ہے اور جمال کفر پھیٹا ہے وہاں یہ جمہوریت پھیلتی ہے۔ لوگ کستے ہیں اسلام میں توباد شاہت ہے۔ اسلام کاباد شاہ وہ ہو تا ہے جو خود بھی خدائی قانون کے مطابق چاتا ہے اور رعایا کو بھی چلاتا ہے۔ حضرت علی خلیفہ ہیں۔ اس کی وقت کی پوری اسلامی دنیا ہی سب سے میڑے وہ ہیں۔ ایک یہودی کے ساتھ مقد مہ ہو گیا۔ جب وہ عدالت میں چیش ہوئے تو قاضی صاحب نے ایک یہودی کے ساتھ مقد مہ ہو گیا۔ جب وہ عدالت میں چیش ہوئے تو قاضی صاحب نے ان کو کری پیش کی۔ حضرت علی گئے کہ یہ سب سے پہلا ظلم ہے جو تو نے کیا ہے۔ بہوہ بھی عدالت میں آیا ہوں تو دونوں کا در جدیم ایر تھا۔ میر سے لیے مہر کی کی یہ دیا ہوں تو دونوں کا در جدیم ایر تھا۔ میر سے لیے مہر کی کہیں؟

میرے بھائیو! ہم اسلام کانام لیتے ہیں اور خود کافر ہیں۔ ہم اسلام کانام لے کر لوگوں کو وھوکہ دیتے ہیں۔ اور خود ہاری ذندگی کفر کے تحت گزرتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں رسی اسلام اللہ کوبالکل پند نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں صاف کہ دوں کہ ہمارااسلام 'بیپاکتانیوں کااسلام اللہ کوبالکل پند نہیں ہے۔ خدا ہم پاکتانیوں سے سخت ناراض ہے۔ اور پہلی آفت ہے کہ عورت ہم پر مسلط ہے جو ایک گھر میں مسلط نہیں ہوتی۔ دیات واری سے بتا ہے ! گھر میں عورت مسلط ہو سکتی ہے ؟ کہ خاوند ہی اس کے تابع ہو اور اولاد بھی اس کی تابع ہواور عورت حکر الی کرے۔ جس ملک میں عورت حکر الی کرے دور کور تابع ہواور عورت حکر الی کرے۔ جس ملک میں عورت حکر الی کرے۔ دور کا دور اولاد بھی اس کی تابع ہواور عورت حکر الی کرے۔ جس ملک میں عورت حکر الی کرے۔ دور ملک میں قدر خدا کے خضب میں ہوگا ؟ خدا کے قتر میں ہوگا۔ اس کولا نے والے کون ہیں ؟ جماعت اسلامی والے نہر 1 پر ہیں۔ پھر جس کا بھی نام لے لوجو جمہوریت کا دائی ہے۔

 ہوی پر ایمان ہے ہمیاایمان ہے؟ یہ کہ وہ ایک عورت ہے ،عورت تومال بھی ہوتی ہے ،بہن بھی ہوتی ہے ،بہن بھی ہوتی ہے۔ بہن بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک عورت ہی ہوتی ہے مگر اس کا درجہ اور مال کا درجہ برابر منسی ہوتی ہے۔ جس کو تو ہوی کے گااس پر تیرا انہان اور ہوگا۔ ایمان اور ہوگا۔

میرے بھائیو! ایمان میں یہ بدیادی چیز ہے کہ پہلے آپ اس ہستی کا مقام متعین کریں اس کو پہچانیں 'یہ شبہ نکالدیں کہ کوئی پچھ کہتا ہے 'کوئی پچھ کہتا ہے۔ میں توجانیا ہی ہوں۔ میرے بھائیو! اس لیے میں کتا ہوں کہ پر ملوی بے چارے کو طے گا کیا ؟ سوچنے کی بات ہے۔ ویکھووہ کتنا ہوا مشرک ہے۔

وہ کتا ہے حضور علی فور تھے۔اب وہ کلمہ پڑھے اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّ سُول اللهِ اوروبان جاكر حضور علي تكليل انسان "بعر كلمه جموناير حداب اس كي نمازين بھی گئیں روزے بھی مجئے 'ج بھی حجے 'ز کو تیں بھی تمئیں۔مجدیں بنانا بھی گیا۔ درود بھی گئے۔ سب بچھ اس کا گیا۔ سب کابوا غرق ہو گیا۔ پہلے ایمان کو درست کرو۔ محمد علیہ جون تھے؟ اگر تیرے دل میں بیہ شبہ ہے کہ میں کیا ہول گا؟بخر تھے کہ نور تھے۔اللہ نے مجھے عقل دی ہے' بہچان بھر کون ہو تاہے؟ وہ جوانسان ہو' آدم کی اولاد میں سے ہو۔اس کاباب ہو'اس کی ماں ہو' وہ کھاتا ہو'وہ پیتا ہو' آس کا جسم ہو'اس میں خون ہو۔ جیسے سب انسان بیٹھے ہیں' کوئی بات محمہ علیت کی انسانوں سے مختلف شیں اور نور کون ہو تاہے ؟ جوروشن ہو 'خودروشن موادر ووسرول کوروشن کرے۔ جیسے جاند کی روشن ہے۔ قبقے کی ' جبلی کی روشن ہے۔ کیا حضور مالی و شن منے؟ آپ نے سنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کوئی چیز تلاش کررہی ہیں۔ حضور علی سجدے میں بڑے ہیں۔ ٹولتے تولتے حضرت عائشہ " کاہاتھ حضور علیہ کے یاؤں کو نگااور اور آپ نے دیکھاکہ حضور علی ہے یاؤں کی ایر صیاب بیچھے سے ملی ہوئی ہیں اور الکلیوں کورنگ جانب قبلہ ہے۔اس مدیث ہے نبی علیہ کی نماز میں محالت مجدہ انگلیوں اور اروهیوں کی کیفیت معلوم ہوئی۔ ( صحیح مسلم ' کتاب الصلوة باب ما

میرے بھا کیوادین کو سمجھو اور ناراض نہ ہواکرو۔ یہ دین ہے ' میں مغبر رسول علیہ اللہ اس لیے بہت کھول کر ہا تیں بیان کر تا ہول۔ حاشاو کلا یہ نیت نہیں ہوتی۔ لیکن کھر ی بات کمنی پڑتی ہے۔ اب ہمارے ہال کوئی دیلوی آجائے ' جمعہ پڑھے آئے اور پھروہ بر یلوی کا بریلوی ہی رہے تو جمعہ کا کیامزا کم ان کم اسے پہتہ چل جانا چاہیے کہ محمہ علیہ کون بریلوی کا بریلوی ہیں آپ کی تو جمعہ کا کیامزا کم ان کم اسے پہتہ چل جانا چاہیے کہ محمہ علیہ کون سے ؟ اس میں آپ کی تو جین نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں آگر کوئی شاہکار Master) ہے ؟ اس میں آپ کی تو جین نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں آگر کوئی شاہکار سے اللہ سے کہ نورانی اس سے مائی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ مقام پر جیں۔ پھر فرشتہ اس سے کم 'فورانی اس سے کم' پھر جن ۔۔۔ اور پھر ہر چیز جو مخلوق ہے وہ انسان میں۔ اسے اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ انسان در ہے میں ہے۔ اور محمہ علیہ کا مقام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاتی سب انسان در ہے میں نے چی جیں 'لیکن محمہ دسول اللہ علیہ تھے انسان میں۔ اپ ہے۔ ہاتی سب انسان در ہے میں نے چی جیں 'لیکن محمہ دسول اللہ علیہ تھے انسان میں۔ اپ ایکان کو در ست کر ' پھر نماز پڑھے۔ یہ بات کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ تو نے تبلیغی جماعت کے ایمان کو در ست کر ' پھر نماز پڑھے۔ یہ بات کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ تو نے تبلیغی جماعت کے ایمان کو در ست کر ' پھر نماز پڑھے۔ یہ بات کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ تو نے تبلیغی جماعت کے ایمان کی در سے بات کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ تو نے تبلیغی جماعت کے ایمان

ساتھ عصر کے بعد چکر لگایادرلوگوں کو تھیدے کر لاۓ 'شام کی نماز پڑھائی۔رسول اللہ علی فیر فیح کرنے گئے ایک بہودیوں کا غلام جو بحریاں پر لیا کر تاتھا وہ آپ کا چرچاس کر آیادر پوچنے لگاہ مجر انوکیا کتا ہے؟ آپ علی فی نے فرایا کہ میں بید وحت دیتا ہوں اس نے کہا یہ تو انچی بات ہے۔ میں بھی مسلمان ہوجاؤں۔ آپ علی فی نے فرایا بحر ہوں کو چھوڑ آؤ پھر آجانا۔ وہ بحریاں چھوڑ آیا اور جماد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ آپ نے فرایا۔ ۔ نہ نہ دو بھول کر اس نے در بیال نہیں۔۔۔ بیلے ایمان اسے سریال اسلام کو قبول کر اس نے سریال نہیں۔۔۔ بیلے ایمان اسے سریال اسلام کو قبول کر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ (زاد المعاد 'ج 2 ص 393) اللہ خالق ہے ' تلوق میں کمی نہیں گھتا۔ دیکھوا کئی احتمانہ نہیں۔ خالق اور محلوق میں بھی نہیں گھتا۔ دیکھوا کئی احتمانہ بات ہے ' چور چوری کر تا ہے ' اللہ اندر ہے ' ذائی ذنا کر تا ہے اللہ اندر ہے ' قوطافت تو پھر ساری اللہ بی کی چلتی ہے تا۔۔۔ اور جب اللہ اس کو دوز خیس ڈالے گا ' پھر اللہ باہر جاتا ہے۔ اب دوز خیس میر ے ساتھ بھر ایسان کر تارہا اب باہر جاتا ہے۔ اب دوز خیس میر ے ساتھ بی دوریاں کر تارہا اب باہر جاتا ہے۔ اب دوز خیس میر اسے ساتھ بی دوز خیس جا سے بی دوز خیس جا ہے بی دوز خیس جا سے بی دوز خیس جا ہے۔ بی دوز خیس جا ہے بی دوز خیس جا ہے۔ بی دوز خیس جا ہے کی دیں جاتا ہے ' بی دوز خیس جا ہے بی دوز خیس جا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين

خطبه ثاني

ن: كسى بهائى نے لكھا ہے كہ حكومت نے لڑكوں كے ليے فوثود غيره لازى كرديے

بیں مکومت سے مطالبہ کرناچاہیے کہ دہ اس قانون کو ختم کرے۔ ح: حکومت تو دیسے بی عور تول کو نگا کرنے کی کو مشتوں میں ہے آپ صرف فوٹو کا رونارورہے ہیں۔ کیا فائدہ۔ ؟ رونا تو وہال چاہیے جمال کوئی ہو چھے بھی۔ جمال کمی نے یو چھنائی نہیں وہال رونے کا فائدہ بی کیاہے ؟

ں: اگر آدمی فجر کی نماز کے لیے معجد میں جائے اور جماعت کھڑی ہو تو پہلے سنیں پڑھے یا جماعت سے ملے ؟اگر جماعت سے ملے توسنیں کب پڑھے؟

:6

بھیا ادیکھیے یہ مسئلہ عام ہے ادراگر اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔مسئلہ یہ ہے کہ جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو تواس کے پاس کوئی نماز نہیں ہوتی۔ خواہ فجر کی سنتیں ہوں'اس کی أیک مثال یہ ہے کہ آگر آپ کی ظہر کی نمازرہ گئی ہے'اد حرعصر کی نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ تو آپ ظہر نہیں پڑھیں گے۔ ا بنی عصر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے 'جماعت کے ساتھ عصر پڑھ کربعد ہیں آپانی ظہر کی نماز پڑھیں مے۔اور یہ توبالکل ستلہ ہی غلط ہے کہ صبح کی جماعت ہور ہی ہے اور آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ پیچے ہٹ کر بڑھ لیں تور سول اللہ علیہ نے ایک آدمی ہے کہامکہ تو کونسی نمازاللہ کے سامنے پیش کرے گا؟وہ جو میں روارا مول يا وه جوتو روه را بـ (صحيح مسلم باب كراهية الشروع بعدشروع المؤذن ) فرضول كوضائع كرك سنتول كوير عنا کس عقل مند کا کام ہے ؟ یعنی Elective میں فیل ہو جائے اور Optional میں کیے کہ میری فرسٹ ڈویژن آ جائے 'کوئی عقل مندی کی بات ہے۔ باقی رہاکہ پہلے فرضوں میں شریک ہو تو پھر سنیں کب بڑھے ؟جب جاہے بڑھ لے۔ وہ فجر کی سنتیں ہیں ا۔۔۔تر تیب ہی بدلی ہے۔ آپ نے فرض یر ہے اور سنتیں رو گئیں وہ اب پڑھ لو۔ اب آگر یہ کھے کہ سورج نکلے ' فلال وقت یڑھے' یہ سب ہائی ہوئی ہاتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ویکھو!اگر

ممنوع و تت ہے' اس و قت کوئی نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے فرض پڑھ

لیے'آپ کی سنتیں دہتی ہیں۔ اور ایک آوی انھی اٹھ کر آیا ہے' اس کی سنتیں بھی

رہتی ہیں اور اس کے فرض بھی رہتے ہیں۔ وہ اپنی نجر کی نما کی سنتیں بھی پڑھے

اور فرض بھی پڑھے۔ جب وہ پڑھے تو تو کیوں نہ پڑھے۔ اس نے بھی فجر کی نماز

پڑھنی ہے' تو نے بھی پڑھنی ہے۔ ویکھو Common Sense کی بت ہے۔

پڑھنی ہے' تو نے بھی پڑھنی ہے۔ ویکھو Bense کی دین ہے' مولو یوں نے بنایہ ہے' یہ جواصل دین ہے وہ بہت کھر اہے۔ جو نقل دین ہے' مولو یوں نے بنایہ ہے' یہ دیواس میں ہو' اور یہ بلویت ہے۔ یہ فلال ۔۔۔ ویکھو اسلام ایک ہو' ایک کا فراور ایک مسلمان ہیں۔ اگر ویوں مسلمان ہیں۔ اسلام موالے ہیں' اسلام

ہو' ایک کا فراور ایک مسلمان ۔۔۔ یادونوں مسلمان ہیں۔ اسلام موالے ہیں' اسلام

ہو' ایک کا فراور ایک مسلمان دو کہ اسلام کی ہیں۔ اسلام صرف ایک ہے' اور وہ دبی اسلام ہی ہیں۔ اسلام صرف ایک ہے' اور وہ دبی اسلام ہی ہیں۔ اسلام صرف ایک ہے' اور وہ دبی اسلام ہی ہی ہیں۔ اسلام صرف ایک ہے' اور وہ دبی اسلام ہی ہیں۔ اسلام صرف ایک ہے' اور وہ دبی اسلام ہی ہی ہیں۔ اسلام صرف ایک ہے اور جو بیروں کے نام بیما ہے وہ جم عیا ہے کر آئے ہیں' جو الموں کے نام پرما ہے اور جو بیروں کے نام برما ہے وہ سے اسلام نہیں ہے' وہ بجو ابوااسلام ہی۔

شرعی پردہ کیاہے؟ عور تول کے چرے کا بھی پردہ ہو ناچاہے کہ نہیں؟

س:

ئ:

شر کی پردہ ہیہ ہے کہ عورت اپنے کامن کوچھائے 'اپی آواز کوچھائے 'اپنے پرے کوچھائے 'اپنے دیور کوچھائے۔ اور جوچیز چھپ نہ سکے وہ توب ہی کی بات ہے۔ مثلا 'اب وہ چلتی ہے 'اس کی چال بہت اچھی ہے ' یہ تواس کے س کی بات نہیں۔ لیکن ہاتھ پاؤل 'زیور' یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت جاتی ہوئی زیور چھنکارتی ہے تاکہ آواز پیدا ہو' فہی زانیۃ وہ زانیہ ہے۔ اور وہ جو پیچار تی بین 'تھوڑاسا منہ نگا کالابر قعہ ہو گورا چرہ ہو 'اور پوراکام کر تا ہو وہ کی پردہ کرتی بیں 'وہ تو دین ہے خراق کرتی ہوں کو ایس کے میرے کھا کیوا مسلمان ہوتا ہے تو اس کے میرے کھا کیوا مسلمان ہوتا ہے تو اس کے میرے کھا کیوا مسلمان ہوتا ہے تو اس کے میرے کھا کیوا مسلمان ہوتا ہے تو اس میں جھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے تو اس میں رہے 'کفر بھی رہے اور اسلام بھی رہے 'کفر بھی رہے اگر پن چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ۔ فیشن بھی رہے اور اسلام بھی رہے 'کفر بھی رہے 'کٹر بھی رہے کئر بھی رہے کئی بھی رہے 'کٹر بھی رہے کئی بھی رہے کئی ہے کئر بھی رہے کئی کٹر بھی رہے کئی ہو کئی ہ

اور اسلام بھی رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اسلام آجاتا ہے تو کفر کا فور ہو جاتا ہے۔ جیسے روشنی آجاتی ہو تاکہ اند جرا ا ہے۔ جیسے روشنی آجاتی ہے تو اند جیر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو تاکہ اند جیرا ا بھی چلے اور روشنی بھی چلے۔

س: والدين كے حقوق مخصوصاوالد كاحق كس مد تك ہے؟

:75

دیکھیے اوالد کاحق بہت زیادہ ہے' والد کی نافر مانی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ لیکن آگر والدوین کے خلاف کوئی بات کے تو پھر والد کا کوئی حق نمیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ایک آدمی نے کما یارسول الله! ميري بيوي بهت خوصورت ہے ، مجھے بہت پہند ہے ، ميري بزي و فاداراور خدمت گزار ہے،لیکن میر اوالد کتا ہے کہ اسے چھوڑ دو تو میں کیا کروں ؟ فرمایا جب تیرے باب نے کہ دیا تو جھے سے کیا ہوچھتاہے؟ چھوڑ دے سے باپ کاحق بـ (ابن ماجة كتاب الطلاق ' باب الرجل يامر ابوه بطلاق امراته عن ابن ابی عبدالرحمن الله اورای سے اللہ استدلال کرتا ہے 'اپنی الوہیت کا'اپنی عبادت کا۔ ﴿ وَقَصْلَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعُبُدُونُهُ الاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحُسَانًا ﴾[17:الاسراء:23] تیرے رب نے فیصلہ کیاہے کہ عیادت اس کی کرو کیونکہ دہ تمصارا حقیقی خالق ہے اور پاپ کی مانو کیو نکہ وہ تمھارا مجازی خالق ہے۔اللہ جب اپنی بعد گی کروا تاہے ا پناتھم منوا تاہے توباپ کو بھی حق دیتاہے کہ یہ تیرا مجازی خالق ہے 'جو یہ کہتاہے ' اس کو مان بعر طیکہ میری بات کے خلاف ند کے۔ کیونکہ یہ چھوٹا ہے اور میں ہوا

س: ایک مخص کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں 'وہ ان کا بوجھ اٹھار ہاہے' آگر اس بیٹیاں ملاز مت کرتی ہیں تو یہ کیساہے ؟

ج: میرے بھائیوالؤ کیوں کا ملازمت کرنااور پھر خصوصااس دور میں 'جب رشوت

کے سواکام چان بی نہ ہو اور رشوت بیل سب پچھ آفر کیا جا سکتا ہے اور کیا جارہا ہے۔ تواس وجہ ہے ایس ملاز متیں بھی حرام ہے 'بلعہ قطعاحرام بین۔ عورت اپ گھر بیل محنت مشقت کرے 'سویٹر ہے 'چکی پیسے اور کوئی اور کام کرے جس سے اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ مر دول سے کوئی اختلاط نہ ہو'اس کے لیے یہ کمنا کہ ملازم ہو'اللہ میر امعاف کرے ہماری پہلے دان سے بیہ نیت ہوتی ہے کہ لاکی کو پڑھانا ہے 'خاوند کا کیا اعتبار ہے کہ اس کو کما کر دے بانہ دے اس لیے اس کو خود کماؤہناؤ۔ جو خود کمائے گی وہ خاوند کا کہنا تھی مانے گی ؟ وہ تو ٹھٹرے مارے کوخود کماؤہناؤ۔ جو خود کمائے گی وہ خاوند کا کہنا تھی مانے میں انگل خلاف ہے۔ گھر بیل پچھے ہے تو کوئ ہے ؟اس لیے یہ اسلامی نقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ مشرک کے ساتھ درشتے کامعاملہ کیسا ہے ؟

ر.

:7.

قرآن مجیدا میں ہے: مشرکوں سے فکائ نہ کرو۔ شیعہ کی لڑکی ہو 'یر بلوی کی لڑک ہو' جن کے ہاں شرک کا کوئی پر ہیز نہیں ہے 'ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا' اپنے آپ کواللہ کی دعوت کے خلاف بخاوت پر آبادہ کرنے والی چیز ہے۔ ہمیشہ رشتہ اس سے کرو' جو کم از کم نیک ہو' یہ بھی پیوند ہوتی ہے۔ اگر اچھی فیملی ہو جمانہ ہو نید کر وو' تو ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو گندے پیوندے چاؤ۔ گندہ پیوند کے گئی ہے ؟ گندی لڑکی اچھی کی ماری نسل خراب' اگر لڑکی اچھی کی گندے گھر میں دے وی توباپ سید حادوز خ میں جائے گا۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان\_\_\_\_

## خطبه نمبر30

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه و نَسُتَعِيْنُه و نَسُتَعَفِرُه و نَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِن سَيِّاتِ أَعُمَالِنَا وَ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَن يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَه لا وَ مَن يَّهُدِهِ الله وَحُدَه لا وَ مَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَه وَ آشُهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلاَّ الله وَحُدَه لا شَريُك لَه وَ آشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه الله وَ آشُهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه الله وَ آشُهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه الله الله وَ الله الله وَحُدَه الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَاله

اَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدَىُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ حَيْرً الْهَدُى مُحَدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلُّ مُحَدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلُّ مُحَدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلُّ مُحَدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلُّ مُحَدِّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ كُلُّ صَلَالَةٍ فِي النَّارِ

أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِسَمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَبَيَّنْتِ وَ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيَّنْتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرَقَانِ ج فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصَمْهُ د وَ مَن كَانَ مَرِيُضًا اَو عَلَى سَفَرِا فَعِدَّةً مِّن أَيَّامٍ أَحْرَ د يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ النَّهُ عِلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ النَّهُ عِلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ اللهِ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ اللهَ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ اللهَ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يَرِيدُ بِكُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلاَ يَرِيدُ بِكُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يُولِلُهُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَكُمُ مُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَعْدُونَ فَى وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَعْدُى مَا هَاللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَيْكُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَكُمُ وَ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُ اللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

میرے بھائیوار مضان کامبارک ممینہ جوشر دغ ہوا تھااب وہ اختیام کے قریب ہے۔ یہ ممینہ بلاکت ہے اس کا پہلا عشرہ جو تھادہ رحمت کا موقع تھا در میانی عشرہ اللہ ک

مغفرت کا تھااور بیہ آخری جوالیک آدھ دن میں ختم ہو جائے گاعتق من الناریہ دوزخ سے ر ہائی کا زمانہ ہے۔ اس عشرے ہیں 'اس آخری دھائی میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلال فلال دوزخ سے نجات یا گیا' دوزخ سے چ کمیالور بدیوی بات ہے کہ آدمی دوزخ سے نجات یا جائے۔ کیونکہ جس کی دوزخ سے نجات ہو گئی وہ تو جنت کا مستحق ہو گیا۔ وہاں جگہ ہی دو ہیں۔ یادوزخ یا جنت ۔۔۔ جو شی دوزخ سے جا' جنت میں مجراس کا جانا یقینی ہے۔ آپ قر آن مجید میں پڑھتے ہول گے۔ آپ نے دوران تلاوت یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ آیات کے اختیام پر اس فتم کے الفاظ آتے ہیں غنور رحیم 'غنور شکور علیم علیم علیم حکیم۔۔۔ایسے الفاظ قر آن مجید کی اکثر آیات کے اختتام پر آتے ہیں۔ اور یہ بہت اعلیٰ سیٹ ہو تا ہے۔ جیسے عکیم ایک نسخہ تياركرتے بين آب ديكها بوگائه عيم صاحب جب كوئى نسخه لكھتے بين توبعث كاؤزبان جوكه مرم ہوتاہے دوسری محندی دواؤں کے ساتھ ان کومعندل کرنے کے ضرور ڈال دیتے ہیں اس طرح الله تعالیٰ نے ان الفاظ کو آخر میں رکھ کر ان کی سختی کونر می ہے ملا کر معتدل بیادیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی علیم حلیم ہے۔اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ کوئی چھپ ہی نہیں سكا ـ كوئى بكى سے بات كرے تواسے يد چل جاتا ہے اور كوئى كمل كربات كرے تو بھى اسے ینہ چل جا تاہے۔اگر بخل نہ ہو توہ ہیں مار دے۔ دیکھواجے غلط سلط حرکتیں کر ہیٹھتے ہیں 'عوام غلط حركت كر بيضي بين آكر يوليس كو فوراية چل جائے و حكومت كوية چل جائے تووييں شوث كردے 'اجھاب سازش' يہ بى سيس لكان سى آئى دى دالوں كور بورث بينيے تو تب جاكر ا نعیں پیتہ چلے ورند ان کو اکثر باتوں کو پیتہ ہی اسیں لگتا۔ لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپتی ہی نہیں۔اب اللہ نے کیا کہا کہ میں علیم ہول ' مجھے 'ہر چیز کا پینہ ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہوں۔ پر دبار بہت ہول۔۔۔ بہت حوصلہ 'بہت ہی پر داشت 'قافث کرم نہیں ہو جا تا کہ تم نے غلطی کی۔تم نے کوئی غلطہات کی اور میں نے فور ااژ ادیا۔ نہ ایسا نہیں۔ حلیم۔ پھر علیم حکیم ۔۔۔اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں الیکن حکیم اس کو پید ہے کہ کو نساکام کب کرنا ہے۔اس طرح سے صفت آتی ہے عفور الرحیم قرآن مجید میں میہ آکثر آئے گا۔ غنور رحیم۔ · غنور کے معنی دوزخ سے رہائی دینے والا مزاسے معانی دینے والار الرحیم کے معنی یہ ہیں کہ

جب اسے دوزخ سے نکال دیا' مجرچھوڑ نہیں دیتا۔ جیسے کسی کو حکومت جیل سے رہا کروے' کوئی قیدی تھا۔ ووجارسال جیل میں رہا۔ اباس کی جیل ختم ہوگئے۔اس کا بیریڈ ختم ہو حمیاات کماکہ جاباہر لکل جا۔۔ابوہ باہر لکل کر کے گاکہ بیبہ میرے یاس نہیں۔کرایہ میرے یاں نہیں ' میں روٹی کیسے کھاؤل' میں کراہ کمال سے دول ؟ میں گھر کیسے پہنچ سکتا ہوں تو حکومت لازماً یہ اہتمام کرتی ہے کہ جس کو دیر ہے رہاکرتی ہے تواس کے کرائے کااس کے محمر پینچنے کا نظام کرتی ہے۔اللہ غفور رحیم ہے۔ جب دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ توبعہ کہتا ے کہ باللہ المر کمال جاول ؟ اللہ كتا ہے جنت بي جار تيرے ليے جگہ مخصوص ہے ، ب غور رحیم کے معنی ہیں۔ای لیے اللہ کا فرول کے لیے رحیم نہیں ہے۔اللہ کا فرول کے لیے بھی رحمان ہے۔۔۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہم رہ صفے ہیں نا۔۔۔ جس میں رحمت کی دو صفات ہیں ایک رحمٰن 'دوسری رحیم۔۔۔رحمٰن کے معنی کیا؟ اس کی رحمت میں اتاجوش ہے کہ کوئی امتیاز شیں۔اینے اور برائے میں کافر میں اور مسلمان میں 'اچھے میں اور یرے میں۔ اس کی رحت عام ہے۔ سورج لکاتا ہے "سورج کی بوی ضرورت ہے۔اللہ بد نہیں کرتا کہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو سورج کی گرمی نہ سنے سورج کی گرمی ایک کا فر کو بھی پہنچی ہے اور ایک مسلمان کو بھی۔ اللہ کی بارش ہوتی ہے 'یانی سب کو دیتاہے۔ اللہ کی ہوا چلتی ہے تو سب سے لیے چلتی ہے۔ جتنی نعتیں ہیں کا فروں کے لیے بھی ہیں اور مسلمانوں سے لیے بھی بے شک اللہ کو کوئی گالیاں دے کے میں نہیں مانیا کہ اللہ کون ہے ؟ خواہ مخواہ مسلمانول نے بنار کھا ہے۔اللدر حمٰن ہے۔سب کو ویتاہے 'سب پچھ دیتاہے۔لیکن رحیم کے معتی صرف جنت دینے والا ہے۔ خاص رحمت کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت مومنوں کے لیے خاص ہے۔اور کا فر دوزخ میں عذاب جملیں مے۔ بیں دونوں ہی مخلوق۔۔۔وہ بھی مخلوق ' میہ بھی مخلوق۔۔۔ان ہر اللہ رحیم ہے۔ کہ ان بر کتنی رحمتیں ہیں۔ کتنے انعامات كھاؤ ہيو 'مزے كرورند بھوك ند بياس روسند يؤهايا'ندكوئي غم'ند معدمه كس نتم كاكوئي خدشه نمیں۔ نعتیں ایس جن سے شارت ہو جانے کا مختم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ سب نعتیں دائمی بور وافر۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں بودی عام ہوتی ہے۔ انعامات

بہت ملتے ہیں۔ تواب جوعشرہ وہ دوز خے رہائی کا ہے جو کہ ختم ہورہاہے۔اب ہم میں سے کون ہے جو بیہ نہیں جا ہتا کہ مجھے دوزخ سے رہائی مل جائے۔ کیکن میرے بھا ئیو! سوچو کہ ہر ایک کو تودوزخ سے رہائی نمیں ملتی۔جووا تعقاع اہتاہو کہ میں دوزخ سے رہاہو جاؤں اسے رہائی ملتی ہے۔ دنیا ہیں دیکھ لو آپ کا کیا خیال ہے دیماتی سے دیماتی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جا ہتاہے' ہرایک ہی جا ہتاہے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے۔لیکن کیا ہرایک ہی کوعلم حاصل ہو جاتا ہے ؟ نہیں 'جو مخلص ہو'اس کے لیے محنت کرے 'اس کے لیے مواقع مہاکرے' اسباب پیداکرے اس کو علم ملتاہے۔اللہ اس کو علم دیتاہے۔ اس طرح سے اور ہے کہ جھے اقتدار ملے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ یا توشر میں آجائے 'سیاست اوائے'الیکشنوں میں کھڑ اہو' گھرا بی قسمت آزمائے' بھر شاید اللہ دے دے۔ادر اگروہ بیٹھا ہو چو استان میں اور دہ كے جمعے اقتدار مل جائے اور میں صدر بن جاؤل توبیب و قوفی ہے۔ اگر آب كى چيز كو حاصل كرنے كے ليے سجيدہ بين مكى چيز كودل سے جاہتے بين تو پھر دل سے اس كے بيچے لگ جائیں۔ ہم جو محروم رہنے ہیں 'مثلا آج کل مسلمان نمازیں پڑھ کر محروم 'روزے رکھ کر محروم ' قرآن پڑھ کر محروم۔ کیونکہ یہ اس کے لیے مخلص ہی نمیں ہے۔ یہ دل سے جاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ ملے۔اب ویکھونا۔۔۔! قرآن کیا چیزہے؟ قرآن کوئی گرنتھ یا کوئی ڈیل نیوزاخبار تو نہیں ہے کہ آپ اے پڑھ لیں۔ قر آن مجید تواللہ کا پیغام ہے۔ آپ کے لیے ایک بروگرام ہے۔ قرآن مجید آپ کی زندگی کے لیے ایک نمایت ہی اہم چیز ہے۔اگر آپ اس کو ا پنالیں گے 'اس پر دگرام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیس سے ' تو پھر قر آن کیا کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے ' قرآن سفارش کرے گا' قرآن این پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ (رواه مسلم ' مشكوة ' كتاب الفضائل القرآن عن ابي امامة الله ) اور سفارش بھی مس اندازے کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ کہ اللہ نے اس کے ساتھ تکلم کیا ہے۔ اللہ نے اس کویڑھا ہے اللہ اس کے ساتھ یولا ہے۔ چونکہ بیال حقیت زبادہ ہے 'اکٹریت ان کی ہے اس لیے

ہمار انصور حنفی ہونے کی وجہ ہے اللہ کے بارے میں بہت گھٹیاہے 'یوائی نا تعل ہے۔ ہمارا تصوراللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ایک قدرت کانام ہے۔ اللہ ایک Abstract چیز ہے۔ الله كاكوئي وجود نهيس كوئي ستى نهيس كوئي ذات نهيس اوربيدا تناير افرق ہے كه سب يجھ اس ير ہی تغمیر ہوتا ہے۔اللہ ایک ذات ہے' اس کی ایک ہستی ہے'اس کا ایک وجود ہے۔وہ موجود ہے۔ قیامت کے دن مومن اللہ کواٹی آنکھوں سے دیکھیں مے۔اللہ ان سے ہاتیں کرے گا' تو قرآن مجیداللہ کاکلام ہے۔ اللہ کہتاہے کہ کسی عمل سے بعدہ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ قرآن پڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آدی اگر یہ سمجھ جیسا کہ حفی ' ربوریری اور بر بلوی دونول سمجھتے ہیں کہ بیاللہ کا کلام نہیں۔اللہ یولانسیں۔۔۔ قرآن میں ہے۔۔۔ ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لاَ رَبُبَ فِيهِ ﴾ قرآن فود كتا ہے ﴿ يَسُمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾[2:البقرة:75]الله كام كوسنة بي اور مجراس كو بدل دية بير. ﴿ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ﴾ الله كالله عنة بي محراس كوبدل دية میں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے سورہ الرحمٰن پڑھی اللہ نے قلال سورہ پڑھی۔ (رواہ الترمذي 'مشكوة كتاب فضائل القرآن عن ابي هريرة الله قيامت ك ون جنتيول كو سلام كے كا۔ يہ قرآن مجيد ميں ہے۔ ﴿ سَلاَمٌ قُولًا مِنُ رَّبِ الرَّحِيهُ ﴾ [36: يست: 58] جنتيول كي باس آئ كالور الله ان كوسلام كے كا-ليعنى الله كى ايك ذات اس كى ايك مستى إدوه والتاب اور قرآن مجيداس كاكلام ب-اب قرآن مجید کواگر برد صنا ہو تواس نیت سے بردھاجائے کہ اس کے ایک ایک حرف کی دس دس نیکیال عام دنوں میں اور رمضان شریف میں ایک ایک حرف کی ستر ستر نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو ایک ریڈنگ بک (Reading Book) کے طور پر بی نمیں بلحہ عمل کے لیے قرآن مجید کو پڑھے۔ سمجھ کے لیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں "کیونکہ قرآن ہی مسلمان کرنے

والا ب- اس قرآن نے محمد عظی کو مسلمان بنایا۔ الله قرآن بس كتا ب و ما كنت تَدُرى مَا الْكِتْبُ وَ لاَ اللَّايُمَانَ ﴾ [42: الشورى: 52] الم بي التج يد مس تفاكد كتاب كياب اورايمان كيا چيز ٢٠ يدويكموا قرآن به ﴿ مَا كُنْتَ تَدُرِي ﴾ كم كتاب كياب؟ ﴿ وَ لاَ الْمِانِ كَا الْمِانِ كَالِيمَانَ كَالِيمِ اللهِ المِن كياجِيز ٢٠ ﴿ وَ لَكِن حَعَلْتُهُ نُورًا نَهُدِي به مَنْ نَشَاءَ ﴾ بم فرحى ك دريع آب كوي سب يجه بتايا بك ا بمان میہ ہے اور میہ کتاب ہے۔ میہ قر آن ہوئی مرکت وائی چیز ہے ابہت اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن اس کو بغیر عمل کے بول پڑھنا 'بغیر ارادے سے 'اس کواپنا پروگرام ند بنانا' اس کا قطعاً کوئی فائدہ نسیں بلحدید جھے۔ توجس نے قرآن پڑھ لیا قرآن اس کی سفارش کرے گا، اور اللہ سے کیا کے گا؟ یااللہ! میں تیراکلام ہوں میں تیری کتاب کا جزو ہوں۔ یہ سورہ ملک اکثر پڑھا کرتا تعار اگر تونے اسے معاف ند کیا تو کیا حاصل ؟ اس کو معاف کر دے یا مجھے قر آن ہے نکال دے۔ قرآن اس طرح سفارش کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے 'اتن زیر وست سفارش ہو اور پھر سفارش قبول نہ ہو'اس کی خشش نہ ہو' یقنیۃاس کی خشش ہوگی۔ اور اس قر آن کا اس مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید بہت سمجھ کر ' ٹھسر ٹھسر کر رات کو یر سے۔ دن میں پڑھے۔ رات کو جا گئے کے معنی کیا ہیں؟ آج کل جاہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دیکیں پکانا 'جاول کھانا'اس کے بعد شہینے اڑانا۔۔۔ایک پڑھ رہا ہے باقی سب دیکوں پر لکے ہوئے ہیں۔اور جی اہم جاگے۔وہ ایسے جیسے گئے ویڑنے والائیدرس ہنانے والا اینے ہیلوں پر ساری رات جا گئے ہیں۔ توکیار مضان کا جا گنا کھی ایسائی جا گئا ہے ' جا گئے کے معنی اس طرح ہیں کہ تمائی میں علیحد گی میں قرآن بڑھے وعائیں کرے انماز پڑھے و کرواذ کار کرے اللہ ك سامنے روئے اور اگر آپ لوگول مع جيس اکشے بيں اور آپ نے رات جاگ كر كزارني ہے تو کوئی جا کنا شیں ہے سب ہے کارہے۔جب تک Concentratio نہ ہو 'بوری توجہ نہ ہو' آپ کے دل سے آوازنہ نظے 'آپ رو کی شیس ' تنائی میں اس کے بغیر ' جا گئے کا مفہوم

یورا نہیں ہو تا۔ پھر آج کل ید عنول کا زمانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب جاکر بدعتیں اتنی عام ہو جائیں گی جیسے باؤلا کتا۔۔۔کس کو کاٹ لے۔ زہر اس کے اندر سرایت کر جائے۔ اس کے بالوں تک بیں زہر 'بڑیوں میں بھی زہر 'موشت میں بھی زہر۔۔۔ خون میں مھی زہر۔ نعاب میں بھی زہر 'رج گیا ہو۔اس طرح سے بدعتیں جو ہیں وہ سرایت کر جائیں كير (الترغيب و الترهيب ' كتاب السنة باب الترهيب من ترك السنة ) اب به تعور ي بدعتين بيا - جدهر ديكه لوبدعتين بي بدعتين بي- يريلوي تو بدعتوں میں ہی ڈوب ہوئے ہیں۔ اور حقیقت میں آگر انصاف کیاجائے توبیاللبدعت ہیں' الل سنت نسیں۔ بغیر کسی مبالغ کے دیوری یول کا بھی کی حال ہے۔ اور اب تو آدھے الل مدیث بھی اس میں شامل ہو مجئے ہیں۔اب اہل مدیث کیا کرتے ہیں ؟ تراو ت کیز ہے مجے علے ترادیج کے بعد مولوی صاحب جو قرآن مجید برما کمیا ہے ایک دومنٹ میں اس کا خلاصہ بیان كرتاب ، پھر تيچيلي جارر كعت كابعد ميں خلاصه بيان ہوگا۔اب لوگ كسيں سے كه ويكھوجي! كيا اجھا ہے؟ بدید عت ہے۔ اول تو میں حماقت ہے کہ قاری نے دو سارے بڑھے ہیں اور مولوی نے دس منٹ بیں سار اخلاصہ بیان کر دیا۔ مجمی ہوسکتاہے ؟ ابیامجمی نہیں ہوسکتا۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید مجھی سمجھا نہیں 'ویکھا نہیں۔ قرآن مجید میں کوئی ہات مسلسل نہیں۔ قرآن مجید س مسم کی کتاب ہے۔خطبے ہیں 'وعظ ہے' قرآن کوئی سیٹ کتاب نہیں۔ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ پہلے تمہید' پھر Chapter wise ایک ایک چیز۔ پہلے باب میں یہ Discuss کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں اس پر کلام کیا گیا ہے۔ تیسرے باب میں اس یر کلام کیا گیا ہے۔ تھرار (Repetition)بالکل نہیں۔ اور قرآن مجید میں آپ نے ر يكها موكا آدم عليه السلام كاقصد كنني حكه آتا ہے 'موئ عليه السلام كو واقعات كوالله كتنابيان کر تاہے۔اہراہیم علیہ السلام کاذکرانٹد کس قدر کر تاہے۔ قیامت کاذکر توانٹد سینکڑوں مرتبہ کر تاہے۔اس قدر تکرارہے کہ جس کی انتاء نہیں۔ تو کون خلاصہ میان کر سکتا ہے ؟اور یہ سب اس متم کی بدعتیں جوالل حدیثوں میں بھی آرہی ہیں۔ اور دوسر دن میں بھی جارہی ہیں۔

سب میں بید چیزیں چل دی ہیں۔ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ذکر اذکار کرنا چاہیے محر تنائی ہیں۔ ميرے ممائيو إيادر كھولوائى ليے ہم كتے بيل صلوة تشبيح كوباجماعت اداكر نابد عت بر شيخ كرنابدعت ہے۔وظیفے انتھے ہٹھ كر كرنابدعت ہے۔ كيول ؟ اگر آپ عبادت كا منهوم ديكھيں کہ عبادت کے کہتے ہیں؟ اللہ اور مدے کے تعلق کو عبادت کہتے ہیں۔ چنانجہ جتنا اس کو تعلق الله ع زیادہ ہوگا 'اتنی ہی اس کی عبادت کی کوالٹی ہوگی۔ ایبا تو تنائی میں ہی ممکن ہے۔ لوگول میں مجمع میں وہ تو خاص مصلحت کے تحت اللہ نے یا پنج نمازیں ہاجماعت مسجد میں رکھ دیں کہ گھر ہوتی ہی نہیں۔ کیونکہ انسان ایک عضرے کہ جس کو معاشرے کا ایک فرد کما جاتا ہے اور سوسائل میں اس کی زندگی مسر ہوتی ہے۔ مل جل کر رہنا لازی ہے۔اس لیے اللہ نے نماذ باجماعت جو ہے اس کور کھا ہے۔ صرف فرض نمازیں یاد رکھو' سنیں جتنا کھر میں بڑھنے کا تواب ہے اتنام جدمیں بالکل شیں۔ اگر آپ سنیں گھرے پڑھ کر آئيں' تو تواب زياده ہوگا'سنتيں آگر مىجد ميں يزهيں نو نواب تم ہوگا۔ نفل مىجد ميں پڑھيں تو تواب كم موكا- وي ففل آب كمر من يرصيس تو تواب زياده موكا- بال بعض نفل بي بي مخصوص 'مثلا تحیۃ المسجد' آپ مسجد میں آئے تو مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے دور کعت نقل بڑھ لیے یہ توایک مخصوص چیز ہے۔ورنہ عام طور پر آپ مغرب کے بعد نفل پڑ ھنا جا ہے جیں "آپ عشاء کے بعد نقل پڑھتا جائے ہیں اور آپ سی اور نمازے پہلے نقل پڑھتا جاہے بی تو نفل گھر میں پڑھیں۔اس طرح زیادہ تواب ہوگا۔ کیونکہ دمال تنمائی زیادہ ہوگی۔ یکسوئی نیادہ ہو گی۔اوروہ عبادت ہے۔عبادت اللہ اور ہدے کے تعلق کو کہتے ہیں۔ لو کول کے کھ مٹھ میں یہ شور کرنا انفل پڑ صنابالکل ٹھیک شیں۔میرے تھا کیوا قرآن مجید سفارش کرے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے۔اس کی سفارش ہوئ زیر دست چرے۔اس لیے قرآن مجیدر مضان شریف میں اس اندازے پڑھنا جاہیے کہ آپ کے اندر انقلاب آ جائے۔ آپ میں تبدیلی آجائے اور دیکھو!اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارہ میں کیا کہاہے کہ اس کتاب کے ساتھ اللہ تو موں کو اونچا کرنا ہے اور نیجاد کھا تا ہے۔ دیکھو! قرآن کی خاصیت اور قرآن کی تا تیر۔ آج کل کے مسلمان قرآن کو مانے ہوتے ' تو اللہ کی قتم اللہ مسلمانوں کو اونیا کر تا۔

اب جبكه مسلمان قرآن كومافية بى خيس بير كياحافظ ميا قارى ميامولوى بهرب قرآن كو نہیں مانے۔ تارک قرآن ہونے کی وجہ سے سب ذلیل ہورہے ہیں۔ یہ اللہ کا فیملہ ہے۔ قرآن کے ماننے کے معانی کیا ہیں؟ قرآن ایک انقلالی کتاب ہے۔وہ ذہن ہماتی ہے 'وہ آپ ے خاص قتم کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جن لوگوں میں قرآن انقلاب بیدا شیں کرتا'وہ قرآن کے منکر بی ہیں 'وہ قرآن کومانے والے شمیں ہیں۔ عرب کو دیکھ لوربدو 'ان پڑھ' جابل 'نه لکھتا جائیں 'نه پڑھنا جانیں لیکن قرآن نے کیساا نقلاب پیدا کیا ؟ سارے عرب میں ایک حکومت پھراس کے بعد دیکھ لو کیا شام 'کیا مصر 'کیا عراق 'کیاوسط ایشیاء 'کیا افریقہ کا علاقه سماار دكرد ك اور علاقة تمام دنيامي اس قرآن في انقلاب بيداكر ديا تعادادر آج كل كيا مور ماب ؟ بجيلا كيئر لك مياب مهم يحيي كي طرف جارب بين- أيك دن وه تفاكه بورب مندوستان میں مسلمانوں کی حکومت متی۔ اب جارے برے کرنے والوں نے کیا کیا ؟ سارا انٹریا دے کر تھوڑا سا' چھوٹا سایاکتان لے لیا۔ پھر ہم نالا تقول سے وہ بھی نہ سنبھالا میا۔مشرقی یا کستان کو ہم نے ملکہ دلیش مادیا۔وہ بھی چھوڑ دیا۔اس چھوٹے سے یا کستان پر ہم فاتح ہو گئے۔اب وہ مظلہ ولیش اور یہ سند هودیش۔اب پاکستان کے جار فکڑے ہورہے ہیں۔ یہ آج کل کے نام نماد مسلمانوں کا حال ہے۔ آپ مانتے جیں یا نہیں۔ایک مسلمان وہ تھا کہ يوها جاريا تعله اور اسلام كو پهيلاتا جاريا تعله يوراان لايا يوراوسط ايشياء ' يورا عرب 'شام' مصر' تمام دنیاایک بی کنرول میں ہے اور آج مسلمان ایسا پیچیے بنا جارہاہے مکہ انڈیا کہ اکثر حصہ دے کریاکتنان بہایا اور اب وہ بھی ہاتھ سے جارہاہے۔ارے اکون سمجھائے گا۔ آخر آج کے مسلمان کو کیا کہیں ؟ ان اخباروں کے ایٹریٹروں کو ان محافیوں اور ان لیڈروں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا بے و توف اور احمق کوئی نہیں ہے جوالیں کھلی حقیقت کو نہیں سیجھتے۔ اور بھر فخر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی کسی کام کے ہیں۔ آج کل کامسلمان بالکل کسی کام کا نہیں۔اوراس کی وجہ کمیاہے؟ ہیں کہ قرآن پر اس کا بمان نہیں رہا۔جس کا قرآن پر ا يمان مو تاب وه مجمعي ذليل شيس موتا وه مجمي ني شيس مو تاروه جيشه حاكم موتاب- محكوم منیں ہو تار اور وہ کسی کا غلام مجمی شیں ہو تا۔ ہم دیکھ لو غلام بیں 'لوگ تو کہتے ہیں' جو بے

و قوف ہیں ' پڑھے لکھے ہے و قوف۔۔۔وہ کہتے ہیں کہ یاکتان کو آزادی مل محی۔ دیانت داری ہے بتاہے ایاکتان کو یہ آزادی مل ہے ؟ آدمی کی آزادی کیا ہوتی ہے ؟ جانور کی آزادی اور انسان کی آزادی میں بوافرق ہے۔ جانور کو غلام سانا ہو تواس کے جسم کو قید کر لو۔ اور اگر انسان کو قید کرنا ہو تواس کے ذہن کو آزاد کر دو۔ انسان کب آزاد ہو تاہے؟ اس وقت جب ا سکاؤ بن ایناسوچاہے اصل آزادی ذہن کی آزادی ہے کہ توکون ہے ؟اگر آزاد ہونے کے بعد بھی امریکہ بن کا پھو ہے۔ برطانیہ کا بی چیہ ہے'انھیں کی سیرت'ان کے کردار بران کی تعلیم ان کی تربیعه اور ان کا ہی سب کچھ۔ تو آپ کیا کتے ہیں کہ بید مسلمان آزادہے۔ بدبالکل آزاد ممیں ہے۔اس جیسا کوئی غلام نہیں 'بعد ہے وام نہیں۔بعد ہے وام کے معنی کیا ہوتے ؟ کہ جال بھی کوئی شیں مجمر غلام ہے۔ یر ندہ تو غلام ہے کہ پنجرے میں ہے ' پنجرہ نہ ہو تووہ آزاد ہے اور بیاکتان کا مسلمان ایسا قلام ہے اب انگریز بھی شیس ، پھر بھی اس کا غلام ہے۔ كبير امير عديها أيواان باتون كوكوئى بيلنج كرسكان ؟كوئى ددكرسكاب فطعانسين واشاوكلا کوئی کتنا ہی ہوار کالر کیوں نہ ہو وہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اس کے خلاف ایک بات نہیں كرد سكتار بهم ماننے والے قرآن كے بول اور بمارى بيرحالت بو 'بير محال ہے 'بيرنا ممكن ہے ' آب کوما نتایزے کا۔ ایم قرآن کے منکر ہیں اور قرآن کوبالکل نمیں مانے اور یا پھر معاذاللہ ثم معاذا تله الله جموت كتاب غلط كتاب اور الله كيات توكمي غلط شيس موسكتي لهذا صاف بات تو ی ہے کہ ہم قرآن کو شیں انے۔ آپ دیکھتے شیں کہ قرآن مجید کے یہ عافظ بائے بائے! قرآن مجید جیسی نعت اس کے سینے میں ہے دور مضال کو اپنا سیز ان سمجھتا ہے۔ کہتے یہ جھوٹ ہے کوئی ؟ یہ کوشش کرے گاکہ جھے کوئی مجدمل جائے 'تراوی کیڑھانے کے لیے۔ بھروہ میہ بھی کرے گا کہ اگر کوئی شیخے کی رات بھی مل جائے۔اس رات بھی بڑی کمائی ہوتی ہے۔ اور پھر ساراسال بے دین اور بے نماز۔ داڑھی منذانا' اور جب یہ سیزان آنے کا وقت ہو 'ر معنان شریف آنے کاوقت 'تو پھرداڑھی رکھناشروع۔ لوگوں کودھوکہ دینے کے لے ، حقیق ی ، ہلی ہلی می داڑھی۔ یزھنے کے بعد بھرویسے کادیبا ہے ایمان۔۔۔اب جب قاری کابیرحال ہے 'جو تراو تے برحاتا ہے تو کیا خیال ہے جو جائل ہو گاس کا حال اس سے بہتر

ہوگا۔ قرآن ایس کتاب نہیں ہے۔ نہ اس غرض کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ میرے بھائیواد کیموائیک ہوتا ہے عمل کرنا' سدھر جانا' ایک ہے ذہنی طور يرمان ليرار آب كاذبن تو قبول كرل اب تومعيبت يه ب كه مارى ذبن محى بدل كي ہیں۔ ہم حقیقت کو سیجھتے ہی نہیں۔ دیکھواایو طالب مسلمان تو نہیں ہوا الیکن دل سے مانتا تھا کہ بیہ نبی سجاہے۔اس کی نبوت صحیح ہے اس کیبا تیں صحیح ہیں۔ول سے مانتا تھا۔۔۔ چلوجی ایپ کچھ تو غنیمت بے۔ لیکن آج کا مسلمان توابیا ہو حمیاہے کہ نہ ول سے مانتاہے 'نہ زبان سے کتا ہے' بالکل بے حس ہو گیا ہے۔ آوی کو جاہیے کہ کم از کم حقیقت تو سمجھے اور اس کا اعتراف كرے ـ سوميرے بھائيوا ميں بديات اس ليے كمه رہا ہول كه ابھى رمضان شريف كيانميں ، الله كى رحمت كے دروازے اب محى كھلے بيں 'اب محى اپنے عقیدے كو سيح كرليں۔ قرآن مجید کو دل سے مانیں اور قرآن مجید کے تحت اپنے اندر انتلاب پیدا کریں۔ میں آپ سے بید عرض كردول ـ اب يه آدى جس كاذبن مسلمانول جيسانه بو عمازي پر هتا بو روزے ركھتا ہو ، مگر رہن سمن میں انگریزوں کو پیند کرتا ہو۔ وہ بیہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں۔ س لیچے! آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ کارک سے لے کر اوپر تک وفتروں کی زندگی عدالتوں کی زندگی دیکے لیں۔جو انگریزی بردھ لیتاہے اس کاؤ بن مرعوب ہوجاتا ہے۔اس کاؤ بن بالکل مائل ہو جاتا ہے کہ میں انگریزوں جیسا ہو جاول۔ویسے ہی برتن موف کو شمیال ولی ہی ہوی ٔ ولیی ہی لڑ کیال' اور سارا فیشن انگریزوں جیسا ہی ہو۔ تواہیا آدمی نمازیں بھی بالکل نہ پڑھے' اور میہ بھی نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں 'کیونکہ میہ ذہنی طور پر انگر بزہے' اس کا جیہ ہے۔ یہ مسلمان نہیں مسلمان ذہن تب ہو تاہے جب تمذیب اسلامی ہوتی ہے۔ جب ایسانہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔اور میں آپ کو ہتا دوں اللہ کی قشم 'انگریز ایپنے ناجا تزییے سے سیں ڈر تا۔ آگر آگر یز ڈر تاہے تواس وجہ سے کہ یہ آدی سیدهاسادها مسلمان ہے۔ اسلامی تنذیب کادیواند ہے۔ اس سے خرنسیں۔ یہ مجھے پاٹا دے گا۔ جو دہاں جاکر پڑھ کر آئے ' جمهوریت کو پہند کرے 'وہی طریقہ زندگی کا ہو جو انگریز کے راستے سے اسلام کی ترتی جاہتا ہے۔اس جیسااحت اور بے و قوف کوئی نہیں۔انگریزاس سے بالکل نہیں ڈریا۔ کفراس سے

بالكل نہيں ور تا\_ كفر كس سے ور تا ہے؟ سادہ مسلمانوں سے۔ جب آپ ميں الكريزكى تمذیب کا کوئی رنگ نه ہو' آپ کی ہوی سازہ' آپ کی پی سادہ' آپ کی ہیٹا سادہ۔۔۔اور آپ خود سادہ۔اور آپ کے عقا کد پختہ۔ پھر دیکھیں انگریز آپ کو مجھی پر واشت نہیں کرے گااور میں آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے ' جعہ ہے ' خیالات بہت · ہوتے ہیں۔۔۔ دل جاہتاہے کہ یہ بھی بجدول میہ بھی بہدول۔اب دیکھ لواعور تیں جعہ پڑھنے ے لیے آتی ہیں اور میں سوچا کرتا ہول کہ آگریہ اللہ کی بندی جمعہ پڑھ کر نکلے 'تواسیے ول ہے یو چھے کہ تھے کیا ملا؟ تواس کو خود ہی جواب مل جائے گا کہ میرے جمعہ میں آنے کا کوئی فائدہ ہواہے کہ نمیں۔ سوچے کہ آگروہ کیڑوں کی نمائش کرنے آئی ہے یااس خیال سے آئی ہے کہ وہاں عور تنی مل جاتی ہیں اور ساری تقریر کے دوران اد هر او هر بھررہی ہے۔ کپڑول کی نمائش کررہی ہے۔اور پھروہ اٹھ کر چلی جاتی ہے تواس کوسوائے مناہ کے اور پچھ نہیں ملا۔ اس طرح آپ بھی سوچاکریں کہ میں نے یمال کر کیابایا ہے۔ آگر آپ کو پھھ بات مل گئ اور دل میں فیصلہ کر لیاکہ آئندہ میں یہ ممنوع کام نہیں کرول گااوریہ کام ضرور کرناہے تو آپ نے میت کچھ عاصل کر لیا۔ اگر ایسے ہی آھئے ' جیسے ہماری مساجد میں ' جامع معجد میں ' نئے کپڑے مین کر ملے محے۔ نیار دمال ولا کیا ہوا استری کیا ہوا سریر ڈال کر اور مولوی کے ساتھ مل كر 'حار تموينك مارے اور حلے محتے۔ كيا فائده اس كا ؟ ركھ بھي نہيں 'بد جمعہ اس ليے ہو تاہے كه اس ميس كمال ادهيرى جائے اس ميس ميل اتارى جائے۔ آگر آدمى كافى عرصه نه نهائے تو میل جم کاجزوین جاتی ہے۔جب آب اس کور گزر گر کرا تاریں کے توخون نکلے گا۔ جعہ تو اسی لیے ہو ناہے کہ آپ کی چھلائی ہو' آپ میں انقلاب آئے' آپ کی اصلاح ہواور آگر آپ کو سلانے کے لیے جمعہ پڑھایا جائے کہ بھٹی! مدقصے کمانیاں میر ملی آواز واہ واہ اسجان اللہ تو پھر کیا جعہ ہے ؟ کچھ بھی نمیں۔ جعہ ساتویں دن جو آتا ہے وہ آپ کو جگانے کے لیے آتا ہے۔باقی چے دن جو بیں وہ پر بیٹس کے لیے ہوتے ہیں۔ویکھو اجو پڑھا تھااس کو سمجھا ہے کہ نہیں۔اس نے آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدائی ہے کہ نہیں؟ یمی جعہ کا مقصد ہے۔ جمعہ

ا کیک کورس ہے جو ساتویں دن کر دلیا جاتا ہے۔ چھے دلناہس کا عمل۔

میرے بھائیو! میں اللہ کی قشم کھاکر کتابوں کہ ہم مسلمان بیں لیکن ہم نے اسلام كو چكھاتك سيں۔ أكر آب نے اسلام كو چكھ كرد كيد ليابو تا تو چر آب يول مزے سے ذمينداره نہ کرتے۔ اور اس طریقے سے مزے سے دکا نداریاں نہ کرتے۔ اور پول مزے سے اپنے چوں کی شادیاں نہ کرتے۔ بد فیشن اوربے تکلفی مجھی نہ ہوتی۔ اسلام کی حالت کو آپ بے جین ہوجاتے۔ دیکھ لو! ہمارے ہاں مسجد کی ضرورت ہے اس کے لیے چندہ مانگا جائے ' تو آکثرا یے یں کہیں مے کہ یہ دس رویے چندہ مجھ سے بھی لے لو۔ جس نے اسلام کو چکھا ہو تاہے وہ اللہ کے گھر کے دس رویے نہیں پکڑوا تاجب کہ اس کی حیثیت ہزارول 'لا کھول روبول کی ہے۔ اسلام الله كابده بين كو كمت بير أكر الله كو مسجد كى ضرورت بوك يمال ميرى عبادت ك جائے 'یہاں دوسرے لوگوں کی مسجدیں محرالل حق کی کوئی مسجد نہیں۔ لاؤبھٹی! چندہ کتنا؟ وی یا نج دس رویے۔اللہ کے بعدول 'یا نج دس رویے نہیں جس میں ہمت ہو وہ بد کے کہ مولوی صاحب مجد میں مناول کا۔ اللہ کا شکرے 'میرے یاس ایک مربع ہے۔ ایک سال کی بدادارنہ سی۔ میں باتا ہوں۔ویکھو!جنگ تبوک کے موقع برآپ علیہ نے چندے کی ا پیل کی۔ صحابہ سے فرمایا کہ چند و لاؤ کفار سے جنگ ہے 'فاصلہ بہت زیادہ ہے ' سغر برا خطر ناک ہے جرمیوں کا موسم ہے 'سواریوں کا کوئی انتظام نہیں۔ چندہ لاؤ ایک جوڑا میاں مدی چھوٹے چھوٹے ہے ہیں۔ خاوند کھر کرمدوی سے کہنے لگائکہ لوگوں کی تو خیر حالت بہت ا چھی ہے۔ میر اتور دازانہ کاوہی ہے جو مز دوری کر کے لایااور کھالیا۔ خود کھالیا پچوں کو کھلا دیا۔ ہم کیا کریں ؟ ہم چندہ کے بارے میں کیا کریں ؟ اب موی دیجہ لوکیسی سلجی ہوئی ہے۔ کئے تھی کہ ممبرانے کی کیابات ہے ؟ اللہ توسب کوجانتا ہے 'ہراکی نے اپی حیثیت کے حماب ے بی دیاہے۔ ہم ایک ون کی جو مز دوری ہے وہ وہاں دے دیں مے اور خو و فاقد کرلیس مے۔ کیا فرق پڑتاہے۔ چنانچہ انھول نے یسی کیا۔ جو مز دوری کر کے لیا کا کرر سول اللہ کے پیش کردی۔ پارسول اللہ ایس میں لے کر آیا ہوں میری پہ حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایاس

کے ڈمیر کے اوپر ڈال دو۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ بیار اہے۔ اور پھر حضرت ابو بحر صدیق سے يو جينے لکے كه اسے صديق توكيالاياب جو لے يارسول الله اجمازودے دياہے ، گھريس جو يكھ تفاسب کھے لے آیا ہوں (الرحیق المحقوم ص:623) جب الله مائے تو میں دس رویے وول کامیں بیس رویے دول گامیں دورویے دول گا۔جب کہ اللہ کادیا ہو ابہت کچھ ہو۔رسول الله علي ابن سالى حضرت اساء رضى الله عنها سے كماكرتے تھے كه اساء الله تعالى سے حباب نہ کرنار صاب کرنے سے نتجے نقصان دے گا۔اللہ سے بے صاب دہ ' بیچے یہ بہت فائده ديه كار متغق عليه مشكوة كتاب الزكوة 'باب الانفاق 'وكراهية الامساك 'عن اساء ") اور جاراحال کیاہے ؟ برسد بی براہے۔ الله کی قتم اس ذات کو دیکھ لوجو ہم مسلمانوں پر جھائی ہوئی ہے۔ ہماری نالا نقق کی وجہ ہے 'ایک عورت ہم پر مسلط ہو گئی ہے۔ یہ کس کا قصور ہے ' بياسلام كى فطرت كے بى خلاف ہے۔اسلام كے مزاج كے بھى خلاف ہے۔اور بيانانيت ی انتائی تو بین ہے الیکن دیکھ او مکلک کا ٹیکہ تمام مسلمانوں کے مولوی سمیت یہ دین بور ک محدی والا مولوی سراج وغیرہ سب ہے ہوئے ہیں۔اس طرح سے معاملہ چل رہاہے۔اوراب ملک کی حالت کیا ہور ہی ہے ؟ سب جانع ہیں ہے اس ملک کو چانی انگریز و بتا ہے۔ لیکن ج ہم پھیرتے ہیں۔اب ضیاء کو مروایا تو انگریزول نے خودید کام کیا ؟ نہیں ۔۔۔بلحہ ہمیل استعال کیا۔ ہم نے ہی سب کچھ کیا۔ آگرچہ چانی امریکہ نے ہی دی لیکن کام جو ہے وہ یا کتا نیوں نے ہی کیا۔ میرے بھا کیوا یہ ان او گول کی حالت ہوتی ہے جن کا اسلام اللہ کوبالکل قبول نہیں ہو تا۔اصل مسلمان میں بوی غیرت ہوتی ہے۔ حجاج جیسابر اکون ہوگا ؟ دیکھو کیسا ظالم تفا؟ وه كورنر تقاراس في ايك لاكه مسلمان اليند باتفول قبل كيد ليكن اس كرباوجود اسلام پھر بھی زندہ تھا۔وہ اس دور میں گور نر تھا کہ جب عور تول کی آواز اس سے تک بینی \_\_\_ بیہ جو ہندووں نے عرب عور تول کے جماز لوٹے تھے۔جب ان عور تول نے تجاج کے نام كى دبائى دى توفورا كمر ابو كميا-لبيك لبيك \_\_\_ائى بحمد بن قاسم كو تعج ديا-سوله سال کی عمرہے'اور دیکھ لوکس طرح اس نے سندھ کی اینٹ سے اینٹ جاکر رکھ دی۔ کہ میری زندگی میں عور توں کا بیہ حال ہو۔ اور اب ہم الله معاف کرے 'عور تیں مجمع مجمع کر اپنی

مشکلیں حل کرواتے ہیں۔اس سے پہلے بھی اور اب بھی افسروں کے باس۔اللہ کی قتم اس زمانے ہم اینے آپ کو مسلمان کہیں۔ یہ تواسلام کوگالی دیناہے۔ اسلام کورسوا کر ناہے۔ میں ہیشہ آپ کو ہر جعد میں ہے کہتا ہوں 'نماز اسلام کا جزو ہے 'روزہ اسلام کا جزو ہے 'لہذا جج زکوۃ فلال فلال چزیں ۔۔۔ لیکن اسلامی غیرت اسلام کی روح ہے۔جب آپ کے دل ہے ا غيرت نكل جائے كى وي غيرت توسمحه لوكه آپكااسلام مرده بر نمازب جان بدالله امی نمازوں کو قبول نہیں کر تا۔ اور جس کی نماز اللہ قبول نہیں کر تا 'اللہ ادھار نہیں کر تا' صدیث میں آتا ہے میں جوتے والی جگہ جمال جوتے بڑے ہوتے ہیں۔جب نمازی نماز پڑھ کر لكا بوبال بنيًّا ب تو نماز برصالح عمل الله كى طرف ير حتاب ﴿ إِلَّهُ يَصُعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُه ۖ ﴾[35:الفاطر:10]برممل آسان پر جاتا ہے ' نیچے سے اوپر کوچ عتاہے 'اللہ کی طرف سے دویار ٹیال ہیں۔ صبح کی نماز میں آگر فرشتے شامل ہوتے ہیں وہ سارے دن کی ڈائزی تیار کرتے ہیں۔ عصر کے وقت تک۔ عصر کی نماز میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ نئی یار فی آ جاتی ہے۔عصر کی نماز میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ جس کی نماز میں دونوں شریک ' ویلی فائری جاتی ہے۔ (الترغیب والترهيب باب الترغيب في التسبيح والتهليل والتحميد احسن التفاسير 261/5) الله كياس اعمال اويرجاتے بير اور بعض كے عمل جن سے اللہ کو زیادہ نفر ت ہوتی ہے اللہ وہیں ای وقت لوٹا کران کے منہ برمار دیتا ہے اور نماز کے بارے مِن تومديث مِن آتا ہے کہ نمازبد عاکرتی ہے۔ ﴿ صَبَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعُتَنِي ﴾ (طبرانی فی الاوسط' الترغیب والترهیب 258/1) اے نمازی'اے بدخت! جیسے تونے مجھے ضائع کیاہےاللہ تیرابیز اغرق کرے۔اوروا تعتامسلمان کابیز اغرق مو كياب-مسلمان وين كاربالورندى اس كى دنياى ربى - ﴿ حَسِيرَ الدُّنْيَا وَالْأَحِرَةَ ﴾ ·

یہ بالکل ہرباد ہو کمیا۔ بیرر مضان شریف ہے 'اب یہ جار ہاہے۔ یہ اللّٰہ کا ایک فریضہ ہے جو اللّٰہ نے ہم پر لازم کیا ہے۔ اللہ كمتا ہے كہ مجھے پہيانو! مز دورى مجھ سے لينى بـ دوزے كا تواب مجھ سے لینا ہے۔ نماز کا ثواب مجھ سے لینا ہے۔ فاہر ہے اللہ عی سے لینا ہے اور کس سے لینا ہے۔اللہ كمتاب كه مجھے پيجانا ہے كہ ميں كون مول ؟ اور پھر اللہ اپنا تعارف كرواتا ہے۔ جِ آیت میں نے آپ کے مامنے پڑھی تھی۔ ﴿ وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِيُبٌ ﴾[2;البقرة:186] الم ميرے نبي اجب ميرے بندے تخط سے ميرے بارے میں سوال کریں تو کہ دیں کہ میں قریب ہی ہوں مجھ سے زیادہ قریب کوئی شیں اور ہدے کے جتنااللہ قریب ہاور کوئی چیز نہیں جواتن قریب ہو۔ لیکن ہارے بیر بلوی بھائی كيا كهتے بيں ؟ بيه جالل لوگ كيا كہتے ہيں ؟ جب تك مرشدند بكڑو كيرند بكڑو اللہ ہے نہیں مل سکتے۔اب ان سے کوئی ہو چھے اللہ کتنی دور ہے۔اللہ قریب ہے کہ پیر قریب ہے؟ سوچیں این دل سے اور پھر لازما آپ یم کمیں سے کہ اللہ زیادہ قریب ہے۔ پھریملے پیر کو پکرنا جا ہے یااللہ کو۔۔۔اسلام بہت Rational نہ ہب ے 'بردا معقول ند ہب ہے۔اللہ ک فتم إبات سنو توسينه مصندامو تا چلاجاتا بيرالله كمتاب كه تمهتاؤ تمهارب ول ميس كوئي خيال آتاہے تو مجھے پہلے پت چانہ یا تمھارے پیر کو۔ کیا کے گا؟ میرابر بلوی بھائی بھی مجبوراین كے كاكہ يد تو يملے اللہ بن كو چلاے۔ تو متاجب توكوئى بات زبان ير لا تاہے 'كوئى د كه 'كوئى "تکلیف" کوئی مشکل ہو توخداکو پہلے بید چلتا ہے کہ پیر کو؟ پھر نہی کے گاکہ یااللہ! پہلے تھے یت چاتا ہے۔ پھر اللہ یوچمتا ہے کہ بتار مکن اور رحیم میں ہول یا پیر؟ سب سے زیادہ ترس كرنے والا 'رحم كرنے والا بيس مول يا بير ب ؟ بريلوى يى كے گاك ياالله التحصي زياده رحم كرفي والاكوئي شيس فيرالله كمتاب كه تو يمركيون جمك مارتاب بمجى كى كويكار تاب اور سمعی کسی کو پیار تاہے۔ایک طرف توہر بلوی کے گاکہ اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور دوسر ی طرف جاکر پیرول کو جیھے ڈالے گا۔ مر بھی جائے تو پھر بھی نہیں چھوڑ تا۔اور اللہ كياكتاب ؟ ادب بدخت إجمه جيسے زنده رب كوچھوڑ كران مر دول كے چيھيے برا ہواہے ؟ جن

كوتونے اپنے ہاتھ ہے دفن كيا اپنے ہاتھ ہے مٹى ڈالى مبرے بھائيواسوچو "پيركوئى ہمى ہو" آخر اس کا اپنا گھر بار ہوگا'اس کے اسے اہل وعیال ہوں گے۔ جن کا وہ ہوگا۔ کوئی آدمی اسے مردے کو کب دفن کر تاہے ؟جباسے تملی ہوجاتی ہے کہ جان نکل گئ۔اب یہ کی کام کا نہیں رہا چوں کے کام کا نہیں رہائدی کے کام کا نہیں وشمن کے لیے نہیں ووست کے ليے پچھ بھی نمیں۔اب بیاسی کام کا نمیں۔اب اے دفن کر دو۔ لوگول نے اور اس کے گھر والول نے اس پیر کو 'بے کار سمجھ کر کہ اب ہمارے کسی کام کا نہیں دفن کر دیالیکن سے مشرک اور جابل جاكر كياكتاب ؟ يه كه مجھے لؤكاوے دو۔ أكروه لؤكاد ينے كے قابل ہو تا تواس كى ہوی کسی اور سے نکاح کرتی ؟ حضرت علی فرستان میں جایا کرتے تھے اور لوگول سے ک كرتے تھے قبروالوں سے مخاطب ہوكر اے قبرول والوا تمحارے بداول نے تكاح كر ليے ہیں سب سے یوی چز موی ہوتی ہے نا۔۔۔ تعماری مولیل نے نکال کر لیے ہیں۔اس کا مطلب سے کہ اب تم می کام کے نہیں رہے۔لیکن دیکے لو ہماراحال۔اب ہم آگر بیا تیں لوگوں کو سنائیں تولوگ کہتے ہیں بدیے اوب مستاخ 'ہزرگوں کو ند مانے والے۔ارے تم عقل کو چھٹی دو۔ اور ہمیں ہیر کہو کہ ہزر گول کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتاہے کہ اے نبی!جو کوئی میرے بارے میں پوچھ ﴿ وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَريُبٌ ﴾ جب کوئی میرے میں ہو چھے کہ میں اللہ سے پچھ مانگنا جا بتا ہوں ' تو تواسے متادے ﴿ فَالِّمَى قَرِیبٌ ﴾ میں سب سے قریب ہول مجھ سے قریب کوئی نہیں۔ بھی پیرسے مجھی فقیر ے ' نبی سے بادل سے ندمانگ ۔ اللہ ۔ ۔ ابادر کھولوگوانی بھی اتنائی محتاج ہوتا ہے جتنالیک امتی مختاج ہو تاہے۔اللہ کی مرضی ہے جس کے کام کر تاہے کر تاجائے۔نبی کی طاقت ایس نہیں کدایناکام کروالے۔رسول اللہ علیہ رات کو تنجد پڑھتے تھے پہنٹونے کا اللہ علیہ آپ نے فرمایا ' پہ چھو ایبا ظالم ہے نہ نبی کو چھوڑ تاہے اور نہ سی اور چھوڑ تاہے۔ دیکھ لو مجھے بھی ڈس كيار (بيهقي في شعب الايمان مشكوة 'كتاب الطب والرقي عن

علی اس فصل ثالث ) سجھے کی بات ہے نبی ﷺ کو زہر بھی دیا گیا از ہرنے ایناکام کر ويد (رواه رزين' مشكوة كتاب الطب والرقى عن ابي كبشه ") نی میکانی پر کافرول نے حملہ کیا کی مرارا چوٹیس لگائیں ہی ہے دانت مبارک شہید ہوئے ' مر زخمی ہو میا۔ آپ گڑھے میں کر گئے۔ تومیرے بھائیوانی بھی دیبابی عماج ہو تاہے جیسا کوئی اور آوی۔ چونکہ اللہ نے نی سے کام لینے ہوتے ہیں اس لیے اللہ اس کا ساتھ زیادہ ویتاہے۔ورنہ مختاجی میں مرامر ہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے تھی نبی انسان ہے اور مختاج ہے۔امتی بھی انسان ہے اور مخاج ہے۔ یہ توحید ہے اسے توحید کہتے ہیں۔ اور قر آن کہتاہے ﴿ وَ مَا يُؤْمِنُ آكَثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمُ مُشْرِكُونَ ﴾ [12: يوسف 106] الله يرايمان لاق والول كى اكثريت مشرك بدين نجريه حال آب کے سامنے ہے۔ یر بلویوں کو دیکھ لوہ تعیوں کو دیکھ لو۔ بائے میرے اللہ اشیعہ کیا کیے گا ؟ اذان ختم كرے كا تو پھريادر كھے گا۔ جس كا عقيده كنده مو پھراس سے توحيد كاكو أي كلمه فكے تو پلید ہو کر لکتا ہے۔اللہ اس کے کلے کو قبول سیس کر تا۔ آپ نے ویکھاہے شیعہ ازان میں الله اكبرالله اكبر آسته كتاب يراهمدان لاالدالاالله ادفي كمه كر آسته سے كے كاوحده لا شریک لد۔۔ وہ اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔اذان کے آخر میں ویکھو۔۔۔ تین نام ایک اللہ کا ایک محمد علیقے کااور ایک معزت علی سکا جوجوش اے علی کے نام پر آتا ہے اللہ کے نام پروہ جوش نہیں آتا۔ اللہ پر مروہ ہوجاتا ہے علی کے نام پر جان پیدا ہو جاتی ہے 'جوش يد اكر تا ہے۔ ايسا آدمي ہزار لااله الا الله يزھے ' ہزار وحده لاشريك له يزھے ' ہزار توحيد كي باتیں کرے سب پلید۔۔ سب کندی۔۔۔اس کی کوئی قدرو قیت نہیں۔

میرے بھا کیو! عقیدے کو درست کرلو بغیر توحید کے نہ نماز تیول'نہ روزہ تیول' نہ جج تیول'نہ کوئی اور عمل قبول اللہ کے سوامبھی کسی کو نہیں پکارنا۔ نہ کسی نی کو'نہ کسی ولی کو' نہ کسی زندہ کو'نہ کسی مردہ کو' ہال ظاہر اسباب ہوں تو پکار سکتے ہیں۔ آپ کے سر پر گٹھڑی مختی کر عمی ۔ ایک آدمی جارہا ہے 'آپ اسے بلائیں۔۔ کہ جھٹی میر کی مدد کریں' یہ گٹھڑی

میرے سر برر کھوادیں۔ بیرشرک نہیں کیونکہ ظاہری سب موجود ہے۔ آپ ڈاکٹرے علاج کرواتے ہیں'اللہ نے آپ کوشفادی ہے' آپ کہیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ڈاکٹر سے فائدہ ہو عمید یہ شرک نہیں۔اگر پیر کے مزاریر جائیں'وہاں سے بانی لیں' مٹی کی ایک چنگی لے آئیں'وہ کس ملنگ ہے کچھ لے آئیں کہ مجھے آرام ہو گیار مشرک کامشرک۔۔۔ دس نمبریا مشرک ہے۔ کیونکہ ظاہر اسباب نہیں ہیں۔خوب سمجھ لو' آج کی دنیامشرک ہے' اکثریت مشرکوں کی ہے۔ توحیدان کی صحیح نہیں۔اللہ کتا ہے کہ اے میرے بندے ایس تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر بھ**ی میں مہمی تیری دعا تبول کر تا ہوں اور مبھی مبھی شی**س بھی قبول کرتا۔ فرمایا میں سب سے زیادہ قریب ہول 'مانگنا ہوو تو مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ أُحِيْبُ دَعُومَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [2: البقرة: 156] بب مده كتاب ﴿ اَللَّهُمَّ ﴾ اے میرے الله إرسااے حارے رب۔۔ تومین اس کی پکار کو سنتا ہول۔ اور اگر مناسب ہو تو میں اس کی دعاکو قبول کر لیتا۔ بادر کھو االند ایسا تھیم ہے کہ اگر بعدہ نیک ہو تواس کی دعا کو تبھی رد نسیس کر تا۔اس کے معنی سے نہیں ہیں کہ جو چیز مانگیاہے تو میں اسے وے دیتاہوں۔اللہ کو پید ہو تاہے کہ اگر میں یہ جو چیز مانگ رہاہے 'اس کو دے دول 'اس کا ا سے عرصے کے بعد جاکر نقصان ہو جائے گا۔اس لیے اللہ وہ چیز نہیں دیتا۔ اللہ اس کے ید لے میں پچھ اور دے ویتا ہے۔اللہ نے اس کی دعا قبول فرمالی۔اس بے جارے کو پیتہ ہی نسیس لگا۔ یہ دنیاکی کوئی چیز مانگتا ہے'اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں کتھے نہیں دوں گا۔ میں تیرے ساتھ جنت میں احیماسلوک کرنا جا ہتا ہوں۔اس طرح ما تکنے والوں کو پینہ ہی نہیں ہو تا کہ اللہ اس کی وعا قبول کر کے اس کے بدلے میں سمجھ اور وے دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جیسے کیچے مسلمان اللہ سے باری کا وعوی کرتے ہیں کہ اللہ میر ابہت بارے میں بھی اسكابهت بار مون مين دعابهت كرتامون الله ميرى دعا قبول نهيس كرتار الله بيدد يكهاب ك اگر وا تعنا مجھ پر اعتاد ہے تو میں دیکتا ہوں کہ مجھ سے بی مانگتاہے یاد و جار سال بعد مر دول کے یاس جا تاہے' پیرول کے یاس جا تاہے۔بعض دفعہ اللہ و عاشیں مانتا' قبول نہیں کرتا' دیر لگادیتا

ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں وم کتناہے۔ حدیثوں میں اس کی یوی توجیهات آئی ہیں۔ یہ تممی نه سمجه که تومائلے اور اللہ کو پیۃ نہ چلے۔ کیاد باس کو پورا نہیں کر سکتا؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔اس میں ہوی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے محاکموا مسلمان ہونے کے معنی سے ہیں کہ اللہ کے سواکسی ہے نہ مانگا جائے۔ وہ دے پانہ دے 'وہ سنے بانہ سنے 'وہ دیر لگائے یا جلدی دے دے۔ دروازہ نہ چھوڑے۔ محر ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد نسیں ہوتی ۔۔۔ پہلے چھوٹے چھوٹے ٹو <u>کئے۔۔</u> پھر مولوی سے دعا۔۔۔اس کے بعد پیرول کے پیچیے 'پھر چل سو چل۔۔۔مزاروں کی خاک جیمانتاہے اور جب الله دیکھتاہے کہ بیہ توبر باد ہو گیا۔ آخر دینا توالله ہی نے ہے اکوئی پیر کے دروازے برجائے اکوئی مجد کے دروازے برآئے اپھر جب اللہ جا ہتا ے تواسے دے دیتا ہے۔ اور اے یقین ہو جاتا ہے کہ دیکھو پیر نے دیا ہے اللہ نے تو نہیں دیا۔ مسجدوں میں توجس نے یوی و عائیں کروائیں 'اگر اللہ نے دینا ہو تا تو مجھے دہاں ہے دے د بتاریہ تو مجھے پیر کے ہاں سے ملاہے۔اللہ نے اس کو یکا کا فرہ نانے کے لیے دیر لگا کروہیں سے دلوایا جمال سے یہ سمجھتاہے کہ اس نے دیا۔ حالا نکداس بے جارے کے فرشے کو بھی پہت شیس ك كون ماتك رباب كيابات ب- الله كتاب ﴿ أُجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ ﴾ جب پکارنے والا مجھے پکار تاہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تبول کر تا ہوں ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْيُؤَمِنُوا بِي ﴾ [2: البقرة: 186] الشفرات بي بحى یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعامائلے کہ اللہ میراکام کر دے۔اللہ کمتا ہے پہلے توب کام كر\_اس ليے دعا بى قبول شيں ہوتى۔مثلا آپ اللہ ہے دعا كرتے ہيں كہ يااللہ! ميرا فلال مریض ہے تندرست ہو جائے۔اللہ کتاہے کہ تو مجھ سے مانگاہے ، جمرا مجھ برا بمان ہے ؟ وہ کتا ہے کہ بال باللہ! میر الجھ پر ایمان ہے۔ ای لیے میں جھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کمتا ہے احصامه ی کویر ده کروائد ابوه اس مسئله کوسناان سناکر دیتا ہے۔الله کستا ہے که میرے کہنے یر یروہ نہیں کرواتا۔ مجھے مجھے یا تکتے ہوئے شرم نہیں آتی ؟ یعنی جب تم دعاماتا کا کرو توب بھی و کیے ایا کروکہ میرابیاکام اللہ کے علم کے خلاف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہی کہتا ہو کہ

پہلے یہ کام کر میں پھر تیری دعا قبول کرو**ں گا۔ تویاد ر** کھو۔ جب القد کو یکاریں 'اللہ سے جب معاملہ کریں 'تواہیے کیاکریں جیسے انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ا آپ کسی آدمی کے ماس جاتے ہیں 'کوئی کام کروانے کے لیے 'مگروہ نمیں کرتا' تو آپ کیاسو جے ہیں کہ وہ کر تو سکتا ہے لیکن اس نے کام کیا نہیں۔اصل میں کوئی رجش ہداب مجھے ماد آگیا۔اس نے فلال وقت مجھ سے بیسے ماکے تھے میں نے نہیں دیے تھے کال مال! می بات ہے وہ گھنڈی یرانی اس کے ول میں ہے۔ یا فلال وفت میربات ہوئی 'اس نے میراکام ای دجہ سے نہیں کیا۔ یا فلاں وقت میں نے اسے ووٹ نہیں دیا تھا اس نے وہ بات اینے دل میں رسمی ہے 'جب تم لوگوں کے بارے میں ایبا اندازہ کرتے ہو ' تواللہ کا معاملہ تمھارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ وسیج ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ رب کو غیرت نہیں آتی 'جب الله آپ کو کوئی تھم دے 'آپ اس کی برواہ نہیں کرتے' پھر دوجار دن کے بعد آپ اللہ ہے دعاما تلیں باللہ! میرا فلال کام ٹھیک کردے 'فلال کام ٹھیک کردے۔ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ الله تم سے ناراض ہو۔ اس کام کی وجہ سے۔ اس لیے دعا قبول نہ کر تا ہو۔ تو میرے بھا نیو! جب تبھی دعا کریں اور وہ اڑ جائے تو پھر گھر میں جھاڑو دیا کرو 'گھر کودیکھا کرو' گھر کے عالات کودیکھا کرو میونکہ ایبا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انٹدید کام کرند سکتا ہو'اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ کرتا کیوں نہیں ہے۔ ضرور کوئی اندر کی بات ہے۔ پھر آپ اپنی ہوی کو دیکھا کریں کہ میری ہوی کی وجہ سے تواللہ ناراض نہیں۔ دیکھو نااب ہماراحال کیا ہے ؟ اذان ہو كى 'آب معجد كوچل يزے 'آب نے مجمى بيوى سے كماك، تو بھى نمازيره - يسال نمازیر ہ کر چلے گئے ' موی سے جاکر ہو چھا بھی ہے کہ تونے نمازیر ھی بھی ہے کہ نسیں ؟اب اگر اللہ آپ سے ناراض ہو جائے کہ دیکھ میں نے بچھے نماز کا تھم دیا، تو نے اس کو نہیں بر حالی اور اس کو تیرے ماتحت نہیں کیا' تواس کاافسر نہیں ہے' تواس کاحاتم نہیں ہے ؟ تواسے نماز کیوں نمیں پڑھاتا؟ تو پھر میر ابتدہ بنتاہے؟ پھر مجھ سے دوستی لگاتاہے؟ پھر مجھ سے بھی مانگآ ہے اس کو بھی نمازی بنا اب و کیمو تیری بیٹی آوارہ پھرتی ہے 'بے پردہ پھرتی ہے اوراب مجھ ہے کہتاہے کہ اے اللہ! تو معاف کر دے۔اللہ جب ٹینٹوادبادیتاہے امیر کا پھروہ کہتاہے

مولوی صاحب ہمارا چیر ہمارے 'ہماری فلال بیدٹنی ہمارے 'وعا کچیے! مولوی بھی دعاکر تا ہے۔ اللہ مولوی ہے کہتا ہے کہ تو بہت ٹھیکیدار ہے ؟ وہ میر اہمدہ نہیں ہے ؟ تجھے اس کے حالات کا پتہ ہے ؟ میر ااس کا معامد ہے 'تواس کے لیے مانگ یا نہ مانگ تیری میں پرواہ ہی نہیں کرتا۔ مولوی کا بھی آج کل کوئی اعتبار ہے ؟ جمال سے چار پیسے مل گئے ای کے بیے وعا کردی۔

میرے بھا کیوااللہ بہت غیرت والا ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کیونکہ ہم خود ہے غیرت ہیں۔ ہماری غلطیوں پراللہ ناراض ہو تاہے 'اللہ روخھ جا تاہے 'اللہ کامعامد برداہی نازک ہے' جیسے دوست ناراض ہو جاتا ہے'اس طرح اللہ کامعاملہ برداہی نازک ہے۔ ویکھوااللہ اپنے نبی ہے کیا کہتاہے ؟اے نبی الوگ تجھے دیکھتے ہیں کہ یہ محمر علیہ ہے' الله كابرابيارا ہے اور مخلوق ميں سب سے نرالہ ہے۔ تو لوگوں كو سنا۔ ﴿ قُلْ ﴾ لوگوں سے كمه ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيُتُ رَبِّي عَذَابَ يَوُمٍ عَظِيمٍ ﴾ [10 يونس :15] اے نی ا تو لوگوں کو ہتا وے کہ اگر مجھ سے اللہ کی نافر مانی ہو جائے تو مجھے اللہ کے بڑے دن سے ڈر لگتاہے تاکہ امراغیراجوہے بے فکرند ہو جائے کہ نہیں نہیں میں نماز پڑھ لیتا ہوں'القد میر ادوست ہے۔ میرے بھائیوااللہ کوسب سے زیادہ باراسمجھو۔اللہ کاسب سے زیادہ خیال رکھو۔ اپنی مودی سے 'اپنی اولاد سے 'اسے رشتہ داروں سے ۔ آپ نے اللہ کو آزمایا نمیں ہے ؟ میں نے اللہ کی قتم العتد کو آزمایا ہے۔اس بے اگر کسی وقت کوئی وعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے پورایقین ہوتا ہے کہ بیر میراقصور ہے۔ در نہاس نے تواپیے ایسے مو تعول یر میراساتھ دیاہے کہ جہال کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔ دیکھوا توحیداسے ہی کہتے ہیں۔ نماز اورروزے کا فلفہ بھی کی ہے کہ آپ کی اللہ سے دوستی لگ جائے۔ اور جس کی دوستی اللہ سے لگ جاتی ہے تو پھروہ مر دول کی طرف جمھی نہیں جاتا۔ یہ جو آپ کو پر بلوی 'عرس منتے نظر آتے ہیں یہ جوعرس پر آپ کو ملنگ نظر آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ؟ یہ وہ ہیں جواللہ کو شیں پھے نتے۔جب مندہ کسی اور طرف کارخ کر تاہے تواللہ کہتا ہے بندے! بتامیرے پاس کیا چیز

نہیں ہے جو تواد ھر چارہاہے ؟ میرے پاس توسب پچھ ہے۔ میرے ساتھ اینے معاملے کو ورست كريهروبكي كيابوتاب ؟و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه ثاني

میرے تھا سُوا یہ آخری جعہ ہے اس لیے دیکھ لو ماشاء اللہ آپ کتنے آئے ہیں۔ کیا اور جمعے جو میں ان کی اسلام میں کوئی اہمیت جمیں ہے ؟ جو آخری جمعہ کو حاصل ہے-ہمارے ماں تواکثریہ ہوتا ہے کہ جی ایر آخری جمعہ ہے ضرور پڑ ھناہے۔اللہ کے مال توکوئی فرق نہیں۔الکل کسی حدیث میں آخری جعہ کا نام تک نہیں ہے۔اللہ کے نزدیک سب جمعے ہر اہر ہیں۔ر مضان شریف کے سب جمعے ہر اہر ہیں۔اس لیے یاور کھو 'جو القد کا درست ہو تاہے وہ فصلی وہ و تق اور مطلی سیں ہو تا۔ جب اللہ سے دوستی لگاؤبلاکسی لا کی کے لگاؤ۔ وہ حق ہے' اس ہے محبت کرنا 'وہ ہمار اخالق ہے' رازق ہے' مالک ہے' یہ بھائی عابد صاحب نوت ہو گئے جو يمال كتابي فرو فت كياكرتے تھے۔ جعہ كے بعد جاريا في لگاكر۔ أكر كمي نے ال كے يسے دينے ہوں تووہ بھی یمال پروفیسر فیمل مد شرصاحب کے پاس جمع کروادیں اور آگر کسی نے لینے ہول تواللہ ہے ڈر کروہ بھی یمال آکر اطلاع کریں۔ان شاء اللہ ہم ان کی ادائیگی کروائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی او ھار کتاب نی ہو اور دہ واپس کرنی ہو تو واپس کردے۔ اگر تھ تالی ہے تواس کی قبمت اداكريے\_

فطرانہ کے مساکل ہمیشہ مان ہوتے رہتے ہیں اس لیے میں ان کو چھیٹر تا نہیں ' سب لوگ ہی تقریباان مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ قطرانہ فی کس بونے تین سپر بنتا ہے۔ حنیوں کا تو آدھا ہو تا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح میں ہے یونے تنین سیر۔ فطرانہ اس جس سے اداکر ناجا ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ آٹادری کالے کر کھاتے ہیں۔۔ گندم کون لیتاہے 'کوئی پیوائی کرواتاہے ؟ بہت مشکل ہے 'میں تو سمجھتا ہوں اس سے حساب سے اس کی قیمت لگاکر ہونے تین سیر فی کس آپ وہ اداکریں اور یہ عید کی نمازے پہلے پہلے اوا ہو جانا جاسيے اور ہراس يح كا مجى جو عيدكى نمازے يہلے بيدا ہوا ہو اس كا بھى مدقد فطر دينا

چاہیے۔ بیہ فرض ہے' جیسے نمازروزہ فرض ہے۔ صدقہ فطر نس کس کاوینا چاہیے ؟ جو آپ ے Dependent ہیں۔ جن کا کسی قسم کا خرچہ 'رونی کپڑا آپ کے ذھے ہے اگر کوئی آپ کے ہاں ہے وہ شخواہ لیتا ہے تواس کا صدقہ فطر آپ کوادا نمیں کرنا۔ وہ تنخواہ لیتا ہے اس لیے خود اداکرے گا۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہتاہے اور آپ کے ساتھ روٹی کھا تاہے اور كيرًا بهى آب سے لے كر پہنتا ہے۔۔۔ يعنى سب كھ آپ كے بال تو پھراس كاصدقد فطر بھى آپ ہی ادا کریں ہے۔ بیٹے جس کی شادی نہیں ہوئی کے شک جوان ہواس کا صدقہ فطر آپاداکریں گے۔جس بیٹی کی شادی ہو جائے 'پھرر خصتی ہو جائے پھراس کا مدقد فطر' اس كاخاد ندياسسرال والے اداكريں عے خواہ دہ آپ كے ہال ہى آئى ہوئى ہو۔ آپ كے ذمے اس کا صدقد فطر نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی بوہ ہوجائے اور آپ کے ہاں آجائے اب چونکہ اس کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے تولید اصدقہ فطر بھی آپ کے ذے ہے۔ صدقہ فطر کسی بے نماذ کو نہیں ویتا جا ہے۔ ہارے جائل نوگ کیا کرتے ہیں ؟ جو کلیوں میں ہمیک ما تکتے ہیں ان کودے کر ملے جاتے ہیں۔اس سے صدقہ فطرادا نسیں ہو تا۔وہ توویسے ہی ہے جیے آپ کامدقہ فطر آ مے لینے والا ہے۔ صدقہ فطر نمازی ہو'دین دار ہو'مسکین ہواس کو دے دیں۔ مسکین کون ہو تاہے ؟ دیکھورولفظ میں ایک مسکین دوسر افقیر۔۔۔ فقیروہ ہو تا ہے جس کے پاس کچھ ندہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جو تنگ دست ہوبے شک ملازم ہو 'بے شک زمین والا ہو 'دکان کرتا ہولیکن ہو بھماسا'اس بے چارے کا بنگی سے گزار اہو تاہے وہ مسکین ب\_ادر ده مدته فطر کاح دارب اس کومد قه فطر دینا جا ہے۔

عیدگی نماز میرے بھائیوایہ فخر کی بات نہیں باعدیہ حقیقت ہے کہ جودین ہم چیش کرتے ہیں وہ خالص قرآن وحدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ دیوری یوں اور پر بلویوں کے بال نہیں ماتا۔ حقیوں سے توہس حضیت ہی ملے گی اور اال حدیثوں سے بال آپ کو حدیث کے مطابق دین ملے گا۔ جم سب الموں کو مائے ہیں لیکن کسی الم کو نبی نہیں مائے۔ حقی بن جا کیں وہ بائی بن جا کیں نام کو نبی نہیں مائے۔ حقی بن جا کیں وہ بائی بن جا کیں نام کی بن جا کیں نام کی بن جا کیں۔۔۔ ہم الن اسمہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں دین سیجھے ہیں لیکن کسی الم کی غلط بات کوجو حدیث کے مطابق نہ ہو نہیں مانے۔ندان کے دین سیجھے ہیں لیکن کسی الم کی غلط بات کوجو حدیث کے مطابق نہ ہو نہیں مانے۔ندان کے دین سیجھے ہیں لیکن کسی الم کی غلط بات کوجو حدیث کے مطابق نہ ہو نہیں مانے۔ندان کے

نام یر کوئی ند بب بناتے ہیں۔ جاری نماز بھی ان سے مختلف ہوتی ہے ' ہماری نماز سنت کے مطابق ہے ،مگر ان کی نماز حفی ان کی عید میں حنی دین میں بیا تیں صحیح نہیں ہیں۔ وہ تھبیریں بھی صحیح نہیں کہتے۔اس کے علاوہ نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ كوشش كياكرين - أكردين سجهائ توآب كوجارے بال آكرية چلے گاكه وين كى دعوت كس كى وعوت ہے ؟ معجد جس كے جارول طرف قبريں ہيں اس ميں تماز ير هنادرست نهيں ہے۔ اور جوم بحد قبر ستان میں ہو ، قبر ستان کی وجہ سے معجد بدنی ہو 'اس معجد میں نماز نہیں ہوتی۔اور آگر یہ ہے کہ آبادی ہو معتر بوست قبرستان سے جامل ہے ایسجد سلے تعمیر تھی اور قبرستان ہو ہتے ہو ہتے وہاں تک آسمیا ہے تواس مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیوا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے 'ویسے ہم مسلمان ہیں۔لیکن انگر بز سے ہم بوے مرعوب ہیں۔اب بیر عید کارؤی رسم 'بیبد عت اگر سمس وے کی باد میں سے کارو طلتے ہیں۔ کروڑوں رویے مسلمان عید کارڈیر برباد کرتا ہے۔ حالاتکہ یہ بہت بوی بدعت ہے۔اسلام میں اس کا کوئی تصور سمیں۔ کوئی جتنا امیر ہو گا اتنا ہی اس کا عید کارڈ اعلیٰ ہو گا' مسلمانوں کو ایس بدعتیں چھوڑنا بڑیں گ۔اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ احمریز کی سنت ہے۔ عبدی دینا ٹھیک ہے۔ یہ ایک اہدادی صورت ہے این بین بینی کو عالی بھن کو كوئى كررے دے كمانے بينے كى چزيں محكم ياكوئى رقم دے دے۔ ايساكر ناكر اناكوئى برى بات

ایک مسئلہ یہ بھی چلاہے کہتے ہیں کہ مریلوی افران سے پہلے صلوۃ پڑھتے ہیں اور پھر
اس کے بعد افران پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں ؟ ان کی افران کا جواب دینا فاصوری نہیں۔ جب وہ کہنا ہے حسی علی المصلاۃ آؤنماذ کو اور آپ نے وہال نہیں جانا تو قصہ ختم ۔۔۔ جواب کیما ؟ جن کی نماز 'جن کی افران 'اللہ کو پہندنہ ہواوروہ شرک وبدعت میں ووج ہوت ہوں ان کی نماز ہیں اور افرانیں 'بالکل غلو ہیں۔ امام مہدی سے پہلے اور عینی علیہ السلام سے پہلے کوئی اسلامی محکومت آجاتی تو آپ کو تکھر کر پید چل جاتا کہ اسلام کیا ہے اور کیا

تسیس بر بلویت میں بوی خامیال ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑر کھا ہے۔ وہ عیسائیت کے بہت قریب ہیں۔ شیعوں اور بر بلویوں نے دین کا حلیہ بی بگاڑ کر رکھا دیا ہے۔ شیعہ یہودیوں کے بہت قریب ہو گئے ہیں اور بر بلوی عیسائیوں کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ یہ میں کہ رہا۔ آپ خود مسائل دیکھ لیں اور اندازہ لگا لیں۔ اب میں کہ رہا۔ آپ خود مسائل دیکھ لیں اور اندازہ لگا لیں۔ اب آپ دیکھیں عیسائیوں کا کر سمس ڈے آتا ہے ، عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ مناتے ہیں ' میں طرح ہے ؟ جیسے ہادے بر بلوی بھائی حضور علیہ کا یوم میلاد مناتے ہیں اور اسلام اس بات کو جانتا ہی تمیں ہے۔ اور او هر بات کو جانتا ہی تمیں ہے۔ کسی کی بھی پیدائش کا دن منانا اسلام میں بدعت ہے۔ اور او هر ہمارے پر ھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے جوا ہے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں ' بھی بر سب بدعتیں ہیں۔ جواگر بزوں سے آئی ہیں۔ اسلام کاان سے فلاں ہے۔ یہ سب بدعتیں ہیں۔ جواگر بزوں سے آئی ہیں۔ اسلام کاان سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان \_\_\_\_

## خطبه نمبر31

إِنَّ الْحَمَدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه و نَسْتَعِيْنُه و نَسْتَغَفِرُه و نَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ آنُفُسِنَا وَ مِن سَيِّاتِ آعُمَالِنَا وَ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَه و آشُهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَه لاَ شَرَيُكَ لَه وَ آشُهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَ آشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه و رَسُولُه و رَسُولُه و آشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه و رَسُولُه و رَسُولُه و الله عَلَى الله و الله الله و الله و

اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدَى هَدُى مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ وَشَرَّالأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَّةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةً فِي النَّارِ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَمَ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَمَ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ اللَّهَمَاءِ وَ ﴿ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعُدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانَتُ إِلاَّ صَيْحَةٌ وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ خُمِدُونَ ٥ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانَتُ إِلاَّ صَيْحَةٌ وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ خُمِدُونَ ٥ يَحْمَدُونَ وَ الْحِدَةُ عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَأْتِيهِمُ مِّنَ رَّسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وَنَ المُحَسِّرَةُ عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَأْتِيهِمُ مِّنَ رَّسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وَنَ ٥ اللّهُ مِنَ الْقُرُونِ اللّهُمُ اللّهِمُ لاَ يَرْجِعُونَ ٥ وَالْحَدُمُ وَلَا كُمُ اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمُ مِنَ الْقُرُونِ وَالْتَهُمُ اللّهِمُ اللّهِمُ لاَ يَرْجِعُونَ ٥ وَ اللّهُ مُولًا لَكُمُ اللّهُ لَكُنَا قَبُلُهُمُ مِنَ الْقُرُونَ ﴾ [36: يُسَ : 28-32]

جس خالق نے اس کا نئات کو پیدا کیا ہے اس نے اس کا ہر طرح کا انتظام وانھر ام کیا ہے۔ اگر ہم انسانوں کے سلطے کو دیکھیں 'توالقہ عزوجل نے انسانوں کی خوراک 'ان کی رہائش اور ان کی ہدایت کا پوراا نظام کیا ہے۔ انسان کو بتا دیا گیا ہے مکہ اے انسان تو اس و نیا میں کس حیثیت سے ہے۔ اس میں تیرا درجہ بہت او نیا ہے۔ کا نئات میں تیرا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن آگر تواپنے آپ کو پہچان لے تو ٹھیک درنہ سب سے نچلا اور ذکیل تو ہی ہے۔ باتی سب بی جا تیں گے۔ اللہ نے سب بی جا تیں گے۔ گر تیرے چاؤی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے تیفیر بھی ہمائیں تھی بی نہریات واضح کروی کہ انسان آگر اس دنیا میں اللہ کا فرمانیر دارین کر وقت گزارے تواس کے لیے بہت بھتر ہے۔ و نیابھی اس کے لیے بہت بھتر ہے۔ و نیابھی اس کے لیے ایجی جگہ ین جاتی ہے آخرت نو فرشنوں کے ایچی جگہ ین جاتی ہے افرون کے لیے ایک پڑا افعام ہے۔ یہ آخرت نہ فرشنوں کے لیے اور دنہ جانور دل کے لیے نہ اور چیزوں کے لیے جو اس ذیمن پر ہیں۔ وہ اس انسان بی کے لیے ہو اس ذیمن پر ہیں۔ وہ اس انسان بی کے لیے ہو اس ذیمن پر ہیں۔ وہ اس انسان بی کے لیے ہو اس کو انعام دیں گے۔ اور چیزوں کے لیے جو اس ذیمن پر ہیں۔ وہ اس انسان بی کے ہو اس کو انعام دیں گے۔ اور چیزوں بی کر اس نے اپنی اندی ٹوری کر سے گا۔ پھر آگر سے بیا کام ہو جائے تو یہ دوزخ ہیں جاتارے گا۔

قرآن جمید میں ہے۔ ﴿ وَ يَقُولُ الْكَفِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ تُوابًا ﴾ المناه : 40] كه جب الله جانوروں ہے كے گا كه مثى ہو جائد تحك مثل ہے منایا كيا تعذ تحمارے ليے كوئى جزارزا كوئى جنت دوزخ كا تصور نہيں ہے۔ الله الن ہے كے گا كه هو كُورُ يُولُ تُولُ تُولُ اللّه يَّالِي سب مئي ہو جاؤ۔ ليكن انسان كا معاملہ اس ہے مختلف ہے۔ اسے يا قو حدت ميں جمياجا ہے يا چر دوزخ ميں۔ ﴿ فَوْ يُولُ فِي الْحَنَّةِ وَ فَرِ يُولُ فِي السَّعِيْرِ ﴾ جنت ميں جمياجا ہے يا چر دوزخ ميں۔ ﴿ فَوْ يُولُ فِي الْحَنَّةِ وَ فَرِ يُولُ فِي السَّعِيْرِ ﴾ جنت ميں جائيں ہے اور چكو دوزخ ميں۔ دوزخی جب ديكسيں كے كہ ہم سے تو جانور بن اچھا ہے۔ يہ كن ہے گوھا أيہ سؤر أيد مدے سے دا جانور جس كا ہم ہم اس محق لين يہند كر ہے جاتے رہيں گے اس كا معاملہ ختم ہو گيا ، ليكن ہم اس قور ذات سے جميشہ كے ليے جلتے رہيں گے 'سڑتے رہيں گے۔ اس وقت كے گا۔ ﴿ وَ يَصُولُ الْكُفِرُ يُلْكِتَنِي كُذُتُ تُرَابًا ﴾ كاش! ميں جانور ہو تا۔ يہ جانور جن كو ہم ديكھتے تھے كر يہ تو ہم ہے اچھارہا۔ عقم كما جاتے تھے ان پر سوارياں كرتے تھے 'ہم ان كو يُق تجھے تھے كر يہ تو ہم سے اچھارہا۔ اس كی جگہ میں جانور ہو تا۔ یہ جانور جن كو ہم ديكھتے اس كی جگہ میں جانور ہو تا اور انسان نہ ہو تا توكيدا تھا تھا۔ آگر انسان ہو تو تجراعل مقام ہے۔ اس كی جگہ میں جانور ہو تا اور انسان نہ ہو تا توكيدا تھا تھا۔ آگر انسان ہو تو تجراعل مقام ہے۔ اس كی جگہ میں جانور ہو تا اور انسان نہ ہو تا توكيدا تھا تھا۔ آگر انسان ہو تو تجراعل مقام ہے۔ اس كی جگہ میں جانور ہو تا اور انسان نہ ہو تا توكيدا تھا تھا۔ آگر انسان ہو تو تو جراعل مقام ہے۔

د نیامیں وہ القد کا خلیفہ ہے' آخر ت میں بھی وہ جنتی ہے۔اس کو دائمی اور ابدی سکھ کی 'امن اور چین کی زندگی حاصل ہے۔

الله عزوجل نے يهاں فرمايا: ﴿ وَاضُرِبُ لَهُمُ مَّثَلاً اَصُحْبَ الْقَرُيَةِ ﴾ [36:يُس : 13] اے نبی علی ان کوایک طلاقے کی ایک ملک کی ایک قوم کی مثال میان کچیے اومال جو ایک بہت براشہر تعاراس میں ہم نے دو پیٹمبر بھیجے۔ پیٹمبرول کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیغیر دنیا میں انسانول کوجگانے کے لیے ہی آتے تھے۔ یہ دنیاروی پر فریب اور دھوکہ بازے۔ انسان جب اس میں آتاہے تو سمجھتا کچھ نہیں۔ بس اس کے لیے کو مشش كرنے لگ جاتا ہے۔ آخرت بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تی بیروں كو بھیجتا ہے كہ تم جاكر لوگوں كو جگاؤ۔۔۔لوگوں کو خبر دار کرو۔۔ و نیاعا فل ہو گئی ہے اسمیں میدیاد نہیں کہ مرنے کے بعد الله کے سامنے اٹھ کر پیش ہو تاہے 'پھریا جنت ہے یادوز خے۔ بیس اس کی فکر کروں۔اس کا بالكل لوگول كوخيال شميس-الاماشاءالله\_\_ إكوئيالله كابندها بيابو گاجواس كاخيال كرتا بوگا\_ ، تواللہ نے پینمبروں کو بھیجا سمالی جھیل۔اس بسستی کی طرف اس شرکی طرف۔اللہ نے دو پیغیبر بھیجہ انھول نے آگر کہاکہ اللہ کے ہمدوا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے تم زمین پر این مر منی نه کرو۔اس زمین کا خالق ایک ہے 'مالک بھی وہی ہے۔ تمھاری زندگ اور موت اور روزی ای کے قبضے میں "تمعاری ہر چیزای کے قبضے میں ہے۔ اس کے قانون کے تحت" اس کے تھم کے تحت فرمانبر دارین کر 'زندگی گزارو۔۔۔ تووہ لوگ کہنے لگے 'یہ تم کیسی ماتیں كرتے ہو۔ ہم آپ كو پينمبر سيس مانتے نه ہى الله نے كوئى ايباسلسله بمايا ہے أيه و زياسب آزاد ہے اپنی مرضی کرتی ہے۔ یہ جانور ہی ہیں جن کے لیے کوئی ایس بات ہو 'ہم تو آزاد ہیں 'ہم انسان ہیں' دیکھ لوا مادر پدر آزاد۔۔۔نہ کوئی کہنے والا'نہ کوئی ہمیں تھم دینے والا ہے۔

حالاتکہ دنیا میں اللہ نے ہڑی واضح مثال ہی ہے۔ دیکے لوماں باپ کا کتنا حق رکھا ہے۔ انسان مال باپ کا کتنا حق رکھا ہے۔ انسان مال باپ کی گرفت سے باہر نہیں ہوتا 'آگر اس میں تھوڑی ہی سمجھ ہو' آگر وہ سوچے کہ یہ میرے مجازی خالق 'میرے مال باپ ہیں۔ میں ان کی اطاعت کروں 'ان کے

کہنے کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ میرے لیے سعادت ہے۔ کوئی کافر ہو یا مسلمان اس اصول کو سب مانتے ہیں۔ مگر جو اصلی خالق 'مالک اور رازق ہے اس کا حکم مانتا کیوں ضرور ی نہیں ؟اس کا حکم کیا ہے ؟ میں کہ اللہ نے پیغیر مجھے کتابی مجیل ' تواس لیے پیغیروں کا آنا بالكل عقلا صحيح ب\_ جب جاراخالق'زنده ركف والااور موت دين والاالتدب توعقل جاجتي ہے کہ اس کا تھم مانا جائے 'مدیات خلاف عقل نہیں۔اللہ کے تھم کا پینہ کیے گئے ؟اللہ نے نی اس لیے بھیج - نبیوں کا آنا کوئی ایس چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہ دیں کہ یہ سب فرضی چیزیں ہیں۔۔۔ نہیں' نہیں۔۔۔ بیانکل بردی سائنٹیفک اور معقول چیز ہے۔اس و نیاکا کوئی انسان خواہ اس کا کوئی بھی نہ جب ہو 'اس بات کو چیانج نہیں کر سکتا۔ پیغبروں نے آ کر لوگوں ہے کہا کہ اللہ نے ہمیں ہم جاہے تاکہ ہم تمحاری رہنمائی کریں۔ زندگی گزارنے کے گراوردین محمل سکھائیں گے۔ مگرلوگوں نے کہاجاؤیھاگ جاؤ۔اللہ نے کوئی پیغیبر نہیں بھیجا۔ جھوٹ ہے 'سب فراڈ ہے۔اللہ اکبر۔ ابیر حث چلتی رہی 'لوگ نالا نَفَق کرتے رہے۔ الكاركرت ربدالله في الك يَغْمِر اور مَجْ وياد ﴿ فَعَزَّزُنَا بِشَالِتٍ ﴾ [36: يس :14]الله نے اس علاقے کی طرف تین نبی مقرر کردیے۔ تینوں نے آکر لوگوں کو دعوت دی محروہ نہ مانے۔اب بتیجہ کیا نکلا؟اللہ کی طرف ہے ان کی گرفت شروع ہوئی۔مادر کھیے میں نے یہ آبیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ ان سے ایک بڑااصول متعط ہو تاہے جس سے ہمارے سامنے ایک حقیقت کھل جاتی ہے۔مسلمان آخرت اس اہتلامیں کیوں ہیں ؟ کافر بھی سکھ اور جین سے رور ہے ہیں ترقی کررہ ہے ہیں۔ مسلمان ہر لحاظ سے ذلت میں ہیں۔اس کی وجہ کیا ہے ؟اللہ نے آیت میں بیان فرمایا ہے 'جب ان تینول نے لوگوں کو خوب سمجمایا مگر وہ نہ مانے۔ پھر اللہ کی طرف سے گرفت شروع ہو گئی۔اللہ نے ان کی زندگی کو ٹائٹ کر ناشر وع کر ریا- منگائی ہو گئی' بیماریاں بڑنا شروع ہو گئیں۔ تبھی کوئی آفت اور تبھی کوئی آفت۔۔۔اب لوگ کمنے لگے کہ یہ توہوے منحوس ہیں۔ان کے آنے سے پہلے 'ہم براے آرام میں تھے 'کوئی تكليف نسيس عقى كوئى يسارى كوئى منظائى \_ بالكل كچھ نسيس اب اس قدريريشان بيس كه

جس كى كوئى صد شيں۔ ﴿ إِنَّا تَعَلَيَّرُنَا بِكُمْ ﴾[36:يس آ: 18: ہم یہ سجھتے ہیں کہ تم جیساکوئی منحوس نہیں۔تم جب سے آئے ہو ہو ی مصیبتیں اور تکیفیں ہمیں آنا شروع ہوگئی ہیں۔ پیغمبرون نے کماعقل سے کام لو "آخرتم انسان ہو۔ ہماری وجہ سے تم پر نحوست ؟ ہم تواللہ کوماننے والے 'اس کی فرمانیر داری کرنے والے 'محص اللہ کے تھم کی دعوت دیئے والے۔ ﴿ أَئِنُ ذَكَّرُ ثُمُّ ﴾ ہم تمھیں نفیحت كريں۔ ہم تمھیں سمجھائيں تؤہري وجہ سے تم پر نحوست آجائ۔ ﴿ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسُرفُونَ ﴾ بات اصل میں یہ ہے۔ کہ تم بر عبوع ہو ، بہتے تو تم بے خبر تھے اب ہم نے محمی بتادیا ہے۔ اس لیے تم یر عذاب آنے شروع ہو گئے۔ تم یہ سیھتے ہو کہ یہ ہماری نحوست ہے الیا نہیں ہے۔اب تمهاری سزاکا دور شروع ہو گیا ہے۔ تمھیں میہ بھی پیتہ چل گیاہے کہ بیراللّٰہ کی وعوت کیسی ہے اور وہ وعوت تعمیر اب بھی مل رہی ہے۔ تم اس کی پر داہ نہیں کر رہے۔ اس لیے اللہ کی طرف ہے ' محمیر طرح طرح کی ماریژر ہی ہے تا کہ سنبھل جاؤ۔ تا کہ محمیں پیتہ چل جائے کہ مصیبتیں ہم پر ینیبروں کا نکار کرنے کی وجہ آرہی ہیں 'جو محصل اللہ کا حکم متلاتے ہیں۔ ساری پریشانیاں اس وجہ ہے ہیں۔ موجود ہ دور میں مسلمانول پر جو آفتیں مصیبتیں ادر پریثانیاں ہیں یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ مسلمان اللہ سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں'اس کیے اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اور یہ اللہ کاعذاب ہے۔ صاف اور سیدھی سیابت ہے کہ کوئی اچھاکام کرے اتواس کا متیجہ اچھا نکلے گار اگر کوئی براکام کرے گا تواس کا نتیجہ بھی براہی نکلے گاراب دیکھیں نا۔۔ آپ اپنے محلے میں شرافت سے زندگی گزاررہے ہیں الوگ کہیں گے براشریف ہے ابرا تیک ہے 'ہر آدمی لحاظ کرے گا۔ اور آگر آپ غنڈی گردی شروع کر دیں'نہ لوگوں کی عزت محفوظ ہو'نہ آپ ہے لوگوں کامال محفوظ ہو' توآب کے بارے میں وہ لوگ کیا کہیں مے ؟ میں نا کہ بردابد معاش ہے۔ یہ غندا آدی ہے ا ا چھے کام کا نتیجہ اچھااور پرے کام کا نتیجہ ہرار

جس كام كوالله ناپيند كرے 'وه مراہو تاہے اور جب تمام كا ئنات كامالك اللہ ہے '

الله کی زمین پر رہتے ہوئے 'ہم الله کی نا فرمانی کریں تو تکلیف ہم کو ہوگی 'اب و کھے لو 'الله معاف کرے الخباروں میں آپ روزانہ قتل کی خبریں پڑھتے ہیں۔ کتے قتل ہو رہے ہیں ؟کیا یہ ہندو مسلمانوں کو قتل کر رہے جیں ؟ پاکستان میں مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی نہیں 'قیامت کی نشانیاں ہیں 'اسبارے میں رسول الله عقالیہ نے نوچھا: فرمایا: و یک کُشُر اللهرَ جُ قَالُو 'ازو ماللهرَ جُ ؟ قَالُ الْفَتُلُ ۔۔۔ صحابہ نے پوچھا: مرباله میں الله قالُو 'ازو مالله کی مراوے۔ قتل اتفاعام ہو جائے گاکہ کوئی بیارسول الله عقالیہ کو گئی ماص وجہ نہیں تا سکے گلہ (متفق علیه 'قاتل ہے ہو چھے کہ تو نے کیوں کیا ؟ تو وہ کوئی فاص وجہ نہیں تا سکے گلہ (متفق علیه 'قاتل ہو ہو نہیں تا سکے گلہ (متفق علیه 'قاتل ہو ہو نہیں 'کتے شوٹ ہوتے ہیں ؟ بغیر کسی وجہ کے 'یعنی لا قانو نیت اور بدائی آئیں فر مربالہ کی این وہ میں 'وشتہ دار' کے ایک وہر سے ای طرح ہو این ان کا حال دیکھ لیں۔ سب ای طرح ہے۔ یہ اللہ کا عذا ب ہو این اللہ کا عذا ب ہو ہو ہوں 'ان کا حال دیکھ لیں۔ سب ای طرح ہے۔ یہ اللہ کا عذا ب کے میں اللہ کا اللہ کے انصاف کے جو قانون ہیں ہم انہیں ضمیں مانے۔ اور عواسی نہیں کہ اللہ کے انصاف نہیں کر جب یہ اللہ کا عذا ب کے میں اللہ کی انصاف کے جو قانون ہیں ہم انہیں شمیں مانے۔ اور حکومتیں جو ہیں وہ انسان نہیں کر قیل ۔

 ہم میں سے کتنوں کومار دیں۔ قبل وغارت شروع ہو می نا۔۔۔ اگر انصاف ہر ایک کو ماتا ہو' تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی بالکل بے فکر ہوتا ہے۔ اس کو صرف اتن تکلیف اٹھاتا پرتی ہے کہ مكومت كے نوش ميں بيبات لے آئے۔ عدالت تك اپنے مقدمے كو پہنچادے اور اس \_\_ پھر دہاں انصاف ہوگا۔ آوی بے ظرے۔الله اکبر۔۔۔! یک اسلام کا قانون ہے۔ ایک اور مثال و کھے لیں۔میرے عزیز کو کس نے قل کرویا میرے تھائی کویا میرے باپ کو تویس جا کراطلاع کردوں توسال نہیں گزریں ہے 'میینے نہیں گزریں گے' چند دن میں فیصلہ ہو گا۔ جو قاتل ہوگا اس کومیرے سپر و کر دیاجائے گا ابولیس اس کو میرے یاس لے کر جائے گ۔ اب میں اینے ہاتھ سے اسینباب یا بھائی کابدلہ اول کا اور اسے قبل کردوں گا۔ اب مجھے ناجائز طریقہ اختیار کرنے کی کیاضرورت رہی ؟ یہ جو دنیامیں اتنے قتل ہورہے ہیں 'لوگ قانون کو این ہاتھ میں لے کرجو قل کرتے ہیں اس کی وجہ یمی ہے کہ حکومتیں ناال ہیں۔انساف نہیں ہو تا۔ حکومت ن**ااہل کب ہوتی ہے ؟ جب عوام بحوے ہوئے ہو**ں۔ اور القد کو مز ادیتا مقصود ہور تو حکومتیں جمی بن جاتی ہیں۔ اور پھر اسکے بعد بید حال ہو تا ہے۔اب دیکھ لو 'لوگ س طرح ایک دوسرے سے مکرو فریب کرتے ہیں ؟اللہ سے ساتھ بھی ہیں سلوک ہے۔ **بھر** د کیے اواللہ کابندول کے ساتھ بھی ایہائی سلوک ہے۔اب دیکھ او بھٹو آیا اوگ کی طلب ہوتی ہے کہ روٹی کیڑا اور زمین۔۔۔ بھٹونے یکی نعرہ نگایا۔ پھر پیپلزیارٹی بنائی اور بھٹو کامیاب ہو گیا۔ ہر آدی ہی سمجھاتھاکہ مجھے زمین ملے گی۔ مجھے بلاث ملے گا کارخانے ہمارے ہول گے ' ہر چیز ہماری ہو گی ہلیکن متیجہ کیا لکلا؟ میہ کہ لا قانونیت اس قدر ہو گئی کہ کسی کی عزت مکسی کی جان مکی کامال محفوظ منیں۔اباس کے بعد کیا کیا ؟ا تحادی دے 'جتنے اس کے مخالف تھے ان کا اتحادین حمیااور اسلام کا نعرہ نگادیا۔ پہلے روئی کپڑے اور زبین کا نعرہ تھا پھر اسلام کا نعرہ لگ گیا۔اب انھول نے اس نعرے کو پہند نہیں کیا۔ کولی چلانا شروع کر دی۔انتحاد نے فوج سے كما تخفي شرم نمين آتى۔ آواے قالد كرورتم اس ملك ير حكومت كرور چنانيد فوج آگئ ر بھاء ے جان چھوٹی 'انھوں نے اسلام کا نعرہ لگایا' فوج نے کہا کہ ہم تھیں اسلام دیں گے بھر سالوں برسال گزرستے مکتے اسلام نہ آسکا۔ کیونکہ بیہ نعرہ جھوٹا تھا۔ پھر لوگ کہنے لگے اللہ کے

لیے جاؤ۔ محر ضیاء کتارہا کہ میں اسلام نافذنہ کروں تو میرانام ضیاء نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں تو جان چھوڑ۔ محر ضیاء نے کہا کہ نہیں 'میں آپ کو ضرور اسلام ہی دے کر جاؤں گا۔
پھر جب وہ اڑ گیا ' تو د کیے لو اللہ کی سز ا' اللہ کاعذاب 'جمونا نعر ولگانے والے لیتین جا نیس' الف سے " ے" نک کسی اسلام نافذ کیا ؟ جس لیڈر کو د کیے لو 'اس کی میوی کو د کیے لو 'اس کے چوں کو د کیے لو 'اس کی میوی کو د کیے گو اُس کے چوں کو د کیے لو 'اسلام کا نام تک نمیں۔ یہ و موکہ 'یہ فراڈ ' و فی یہ خدید عُو اُن اللہ و اللہ و اللہ کو بھی د حوکہ ۔ کہ د کیے ہم تیرے اسلام کا نام لینے ہیں 'اللہ نے کہا جیسا تم میرے ساتھ و حوکہ کرتے ہو ہیں شمیم ایسی بی اسلام کا نام لینے ہیں 'اللہ نین کہ آبی نمیں سکتا۔ لیکن نتیجہ کچھ بھی نمیں۔ اب لوگ بھنے اسلام آجائے اور یہ کہتے ہیں کہ آبی نمیں سکتا۔ لیکن نتیجہ کچھ بھی نمیں۔ اب لوگ بھنے اسلام آجائے اور یہ کہتے ہیں کہ آبی نمیں سکتا۔ لیکن نتیجہ کچھ بھی نمیں۔ اب لوگ بھنے ہوں 'ایک بھنے ہوں 'ایک بھیں ابتلامی بتلا ہے۔ یہ سب اللہ کاعذاب ہے۔

خاد غدسے پوچھ سکتی ہے کہ تورات کو کمال رہا؟ کون کون تیرے دوست ہیں اور وہ کیے ہیں؟ ان کی صلح کی میہ صورت ہوتی ہے۔ ایک ان کی صلح کی میہ صورت ہے۔ اب نجا طبقہ دیکھ لوجن میں تحوزی بہت غیرت ہوتی ہے۔ ایک بات پر مار دھاڑ' پٹائی' وہ اس کی بات نہیں مانتی اور وہ اس کی نہیں مانتا۔

اور اب بولاد کو دیکھ لو' والدین کو دیکھ لو۔ کونسا باپ ہے جس کی اپنی اولاد ہے آ تکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس کا کلیجہ ٹھنڈ ا ہو۔اولا دوالدین کی نافرمان ہے۔ کہ یہ ہم پر ناجائز یا بندیال لگارہے ہیں۔وہ ان سے نگک ہیں'افسروں کودیکھ لو' انتخبوں کو دیکھ لو' حکومت کو دیکھ لو کار خانہ داروں کو و کمچہ لو 'ان کے جنتے ملازم ہیں ان کو دیکچہ لو۔ زمین داروں کو دیکچہ لو 'مز اروں کو دیکھے لو بھی طرف کوئی سکون ہے ؟ کتنی دنیاہے جو دکھی ہے۔ جیسے کسی آوی کے جسم میں درد ہو رہا ہو 'ٹاگول میں درد ہے ' سر میں درد ہے 'آ تکھول میں درو ہے ' کمر میں بھی ورد ب-ساداجهم دردے د کھ دہاہے 'دہزندگی گزار رہاہے۔ یی زندگی تمام لوگول کی ہے۔ بے چینی کی زندگی مسودالینے بازار جاتے ہیں۔ جب چیزیں خریدتے ہیں تو گالیال دیے لگ جاتے ہیں کہ جی اللہ معافیہ کرے متھائی کی کوئی مدہے ؟ حکومت کو گالیاں اور د کا نداروں کو گالیاں دیتے ہیں۔اور د کاندار بھی ہر وفت اپنا چھری کانٹا تیار رکھتے ہیں کہ کوئی آئے تو سمی ہم اس کی کھال ادھیر دیں ہے۔ س قدریہ اللہ کا عذاب ہے ' سکون اور اطمینان کہیں بھی نہیں۔اس کی وجہ صرف اللہ کی نافر مانی ہے۔جس نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لیے کیسے کیے انظامات کے ۔ چرجب بدواس کانافرمان ہو جائے' تو پھر الله کاعذاب کسی نہ کسی رنگ میں آتا ہی رہے گا۔انسان اس میں پھنساہی رہتاہے۔ کراہتا ہی رہتاہے۔وہ ہے و قوف یہ سمھجتا ہی نہیں۔ وہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے۔ اور حقیقت میں بد سب کچھ اللہ کی طرف سے مسلط ہے۔ اب دیکھ لوا ہار اسکک زرعی ہے۔ چینی ہم پداکرتے ہیں مل پر مل لگ رہی ہے۔اب یہ بماول بور میں چینی کی مل لگ گئے۔او هر چشتیال میں ایک ایک صلع میں کتنی کتنی ملیل لگ رہی ہیں۔ لیکن چینی مستلی ہی ہوتی جارہی ہے۔اس طرح سے اور چزیں ہیں۔ گندم کی بیداوارے لحاظت کوئی حد نہیں بلکن آناد کھے او پھر بھی نہیں ملتا۔ بدکون کررہا ہے؟ بدایک الله کی تدیر ہے ، کرواتا عدول سے ہے ، سادے دور ہے بیں ، کراہ رہے بیل ، ب

اللہ کے عذاب کی وجد کیا ہے ؟ عذاب کی وجدید نہیں ہے کہ حکومت ڈاکو ہے۔ باز مین وار لا لچی ہے۔ عذاب کی وجہ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ وہ کوئی کام کسی سے کروالیتا ہے اور کوئی کسی ئے کروالیتا ہے۔اللہ اکبر! اللہ جب کسی کوعذاب دیتاجاہے باپ ادر پیٹے کاریکھولو کتنا یار ہو تا ہے' بیٹے کو کس طرح محبت سے یالتاہے 'لیکن جب وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں تویابیٹا باب کو قتل کر دیتا ہے پایا ہے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔اور اسی طرح گھروں میں دیکھے نو۔۔۔یٹے کی شادی ہوئی'اس کی بیوی گھر آگئی'اب اس بیوی کا 'بہوکا'سب سے بردا محافظ کون ؟اس کا خاوند\_\_\_اوراس كاسسر\_\_\_اليكن ديكي لوجب آپ اخبار يزهة بين توالي بات بهي يزه ليت میں کہ فلال خسر جوہے وہ اپنی بہو سے بد کاری کرتا ہے۔ یعنی جو محافظ تھا'وہی ڈاکو ہے'اب یولیس بھی ڈاکو ہے' فوج ڈاکو ہے'ا ہینے گھروں کود کھے لو کہ باپ تفاوہ بھی ڈاکو ہو گیا۔ بیشی سے زنا کر تا ہے۔ کئی ایسے کیس ہیں جو سننے میں آرہے ہیں۔رسول الله علی فی نے پہلے یہ فرمایا تھا۔ یہ مفکوہ شریف کی حدیث ہے میری امت کے لوگوا جب تم برو و مے تو یہودیوں والی حر کتیں تم بھی کرو ہے۔ لتتبعن سنن من قبلکم یہاں تک کہ تمماری حرکتیں يبوديول والى حركتول سے مماثل ہو جائيں گي۔ يہلے لوگول والى حركتيں تم بھى كرو كے۔ تمحاراب حال ہوجائے گاکہ برائی میں یہودی اور مسلمان برابر ہوجائیں گے۔ (متفق علیه ' مشكوة 'كتاب الرقاق باب تغير الناس' عن ابي سعيد الله ) جيما بهودى وبيامسلمان

اگر کسی بہودی نے اپنی مال سے زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے ہوگ پیدا ہو جا کیں گے جو اپنی مال سے زنا کریں گے دو اپنی مال سے ذنا کریں گے۔ یہ سارے سلسلے ہم سب دکھے دہے ہیں۔

میرے کھائیو اگر اس کی توضیح کریں اس کا تجزیہ کریں توبات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا سبب صرف اللہ کی نافر مانی ہے۔جو کسی نہ کسی صورت میں ہم پر عذاب ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب لوگ بے خبر ہوجاتے ہیں تو پیغیر آتے ہیں 'کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ ٹھیک کھائی رہے ہیں۔ بے خبری ہے 'امن سے ہیں' پھر پیغیر آ

محے۔ سائل کا پید چل گیا بتاویا گیا کہ حاکم اللہ برزمین کا مالک بھی اللہ باس کے سوااور کوئی قانون نہیں چلنا جا ہے۔لوگ بازنہ آئے۔ تو پھراللہ کاعذاب مجھی کسی رنگ میں 'مجھی سمى رنگ میں 'پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے' پھراللہ تعالیٰ نے اس پر ردار پھیر دیا۔ صفائی کر دی۔الی صفائی کہ کسی کو شیس چھوڑا۔۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ كُمُ قَصَمُنَا مِنُ قَرُيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّ ٱنْشَاأَنَا بَعُدَهَا قَوُمُااحَرِيْنَ ٥ فَلَمَّا آحَسُوا بَأُسَنَا إِذَا هُمُ مِّنُهَا يَرُكُضُونَ ﴾[21:الانبياء:11] يلح ہم چھوٹے چھوٹے عذاب جھیجے رہے 'جب وہ ہازنہ آئے 'جب ایک آدمی نے کسی کوروڑا مارا' پھر مارا 'شکیری ماری تو وہ بھی آگے ہے مارے گا۔ اگر آپ نے اینٹ مار دی تو بھر وہ بھر تلاش کرے گااور اگر آپ نہیں ٹلمیں گے تواس کے پاس کوئی ہوگی وہ آپ کو شوٹ کر دے گا۔ اس طرح انسان جب چھوٹے چھوٹے گناہ کر تاہے 'اور لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں' اور بالکل ہی شیں سمجھتے کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے میلنگ (Shelling) شروع ہوجاتی ہے اکولیوں کی یو جھالہ آتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ﴿ كُمُ فَصَمْنَا مِنُ قَرْيَةٍ ﴾ تاريخ الحاكر وكيولوجم في ونياكوكي الحاكر تورّ ويار ﴿ كَانَتُ ظَالِمَةً ﴾ جوظالم تقدرسب براظلم كيا موتاب جوالله يركياجات ﴿ إِنَّ السُّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِينه ﴾ [31: لقسان: 13] شرك سب ظلمول سے برا ظلم بے۔اب و كم اواس كو کوئی مانتاہے کہ شرک بھی کوئی ظلم ہے۔عمادت اللہ کا حق ہے' حاکم ہونا اللہ کا حق ہے' جب لوگ کسی کوجا کم ہالیتے ہیں کہ جیسا جاہیے قانون بنائیں ایسے ہی ہم نے اسمبلی کوحق دیاہے۔ وہ جو جاہے قانون بنائے' حالا نکہ یہ حق اللہ کے سواکس کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کھلا شرک ہے۔اس طرح عبادت اللہ کا حق ہے۔اگریہ حق ویروں کو دے دیا جائے ' فقیروں کو دے دیا جائے 'مزاروں کو دے دیا جائے 'مر دول کو دے دیا جائے۔اللہ کا حق چھین کر کمی کو دے دیا جائے توبیہ بہت برواظلم ہے۔جب انسان ظلم کرنے کاعادی ہو جاتا ہے ' تو آہستہ آہستہ سب

کے حق مارنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کاحق بھی مار لیتا ہے۔ مثلاً اس کو ہر وقت یاد ر کھنا ہمسی وقت اس کو نہ بھولنا'اور جب بیر واللّٰہ کو کسی و نت بھی یاد نہ کرے اور بیا سمجھے کہ وہ ہے ہی نہیں'اس کی پرواہ ہی نہیں کوئی ڈر نہیں 'تو پھریہ سب سے پرواظلم ہے۔اب نتیجہ کیا ہو گا ؟الله کاعذاب بِالكُل صفائي كرديا بـ وفكما آحستُوا بأسنا إذا هُمُ مِّنُهَا يَرُكُضُونَ كَالِكُل یے خبر ہو گئے 'کوئی ڈر نہیں۔ ذراسا بھی خیال نہیں' مجمراللہ نے تباہ کر ویا۔اب ہمارے گرول میں کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ ہوی ہمار' کے ہمار 'کوئی حادث ہو گیا 'کوئی کیس بن گراریہ سب عذاب ہیں۔اگرانسان کے ذہن میں میبات آجائے کہ یہ میرے گناہوں کی شامت ہے تو سمجھو کہ یہ بعدہ تے جائے گا۔ اگر اس کے ذہن میں بیات نہیں آتی، اور ال تکائیف کے صرف ظاہری اسباب ہی نظر آتے ہوں اور اللہ اس کے ذہن میں نہ آئے تو سمجھ لو کہ اب اس کی کوئی خیر شیں۔اس طرح ہمیں جو تکلیفیں پینچے رہی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے ' یہ جمارے ہی گنا ہوں کی شامت ہے۔ نیکن آگر ہم لوگوں کو گالیال دیناشر دع کر دیں کہ حکومت ہے ایمان ہے 'پولیس ہوی حرام خورہے۔ آج کل کے دکاندار بیے ہیں۔ یہ ایسے ہے ' وہ ایسے ہے۔ لیکن اینے کر دار کونہ دیکھا تو پھر اب کیا ہوگا ؟الله کتا ہے کہ میں نے اس کو تھوڑی ہی سزادی تھی۔ منگائی کی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری بات اس کی سمجھ میں سيس آئى۔اباس پراس سے بواعذاب ہوگا۔ ﴿ لَعَلَّهُمُ يَرُجعُونَ ﴾ اس تكلف ك بعد 'عذاب کے بعد انھیں احساس ہو جائے کہ بیر میرے گناہوں کی سز اہادراللہ کی طرف رجوع کر لے تو سمجھ لو کہ وہ چ گیاہے۔اور جب **وہ ا**ئٹد کی طرف رجوع شیں کرتا' اور اللہ کی ہو گئی تدبیر 'جو کہ اس کی اصلاح کے لیے تھی محار کر ثابت نسیں ہوئی۔ تو پھر کیا ہو گا ؟جو برا عذاب ہے جو تھوک کے حاب سے ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ فرمایا، ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذْكُرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيُهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾[6:الانعام:44] بمان پر ر حموں کے انعموں کے دروازے کھو لتے چلے جاتے ہیں۔ دہ گڑیویں کرتے ہیں محناہ کرتے میں اس طرح ہم اور ویتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ نہیں سمجھتے تودو ہی صور تیں ہیں کہ

الله مدے کو سمجھانے کے لیے رگزاوے الله اپندے یہ دے پراس کو سمجھانے کے لیے انعابات کرے۔ مگر جے پر بیٹائی بی اللہ یادند آئے ندی عیش بی بی اللہ اسے یاد آئے نو آپ سمجھو کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہورہا۔ اب اس پر اللہ کا بواعذاب ہی آئے گا ، ہو آئے خذ فَاهم مُ بعُت فَ ﴾ [6: الانعام: 44] پھر ہم ایسا جھاد ہے ہیں 'اچانک اٹھیں پکڑتے ہیں 'پھر اٹھیں کوئی امید بھی نہیں رہتی۔ ہو فَلَما آئے سُٹو اُ بَاسَنا کی جب ہم نے تو موں کو جاہ کیا اور ان کو اندازہ ہو گیا 'کہ اب پکڑ آگئی ہے 'عذاب آگیا ہواذا ہم مُ مِنَا بِها کو اندازہ ہو گیا 'کہ اب پکڑ آگئی ہے 'عذاب آگیا ہواذا ہم مُ مِنَا بِها کی اور ان کو اندازہ ہو گیا 'کہ اب پکڑ آگئی ہے 'عذاب آگیا ہواذا ہم مُ مِنَا بِها کو اندازہ ہو گیا 'کہ اب پکڑ آگئی ہے ہو جھال کر دوڑ نے گے۔ ہم نے کہا ہو گائے گائے گائے گائے گئے ہو جھوا اُئی کو ٹھیوں کی طرف 'پھر ہم کو دوڑ نے نہیں ویتے وہیں پکڑ لیتے ہیں 'کوئی پیران کے کام نہ آئے'کوئی فقیر نہ کوئی مردہ ' بالکل منا اُئر فُٹے ہیں 'کوئی پیران کے کام نہ آئے'کوئی فقیر نہ کوئی مردہ ' بالکل منا گا۔۔۔

اللہ ہم پر رحم کرے 'اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ روس نے اپنی فوجیں انفانستان میں لگادی ہیں۔ اور فوجوں کارخ پاکستان کی طرف ہے۔ پڑھ لیا 'چلنا کیا 'خبر ہوگئ۔ اب اس نے اپنے میز اکل کارخ جاپان کی طرف کر دیاہے 'ادھر پاکستان کی طرف بھی ہے 'اب نے میز اکل کارخ جاپان کی طرف کر دیاہے 'ادھر پاکستان کی طرف بھی ہے اب نے اب خبر یں چھو ٹی ہیں ، بچی ہیں یا جھوٹی۔۔۔ بہر کیف ایک طرح کاالارم توہے نا۔۔۔ آثر یہ بات کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ جب ایٹی میز اکل چھوٹیں کے تو کیا خیال ہے کوئی جات کی صورت ہے ؟ ندامر یکہ ہے گا اور نہ پاکستان کوئی بھی ندیے گا۔ انسان کی اپنی صنعت 'اپنی صورت ہے ؟ ندامر یکہ ہے گا اور نہ پاکستان کوئی بھی ندیے گا۔ انسان کی اپنی صنعت 'اپنی کاری کری 'اینے ہاتھوں سے خود اپنی بلاکت کا انتظام کر رہاہے۔

میرے بھائیو! آخریہ نظام اللہ کی طرف ہے ہے 'اگریہ برحالی اور یہ عذاب ہے تو بھی اللہ بن کی طرف سے ہے۔ یہ سب قانون اللہ کے ہاتھ بیں ہے 'خوش تسمت دہ ہے جو اللہ کو یاد رکھ 'کوئی تکلیف آئے فورا اپنے گریبان میں منہ ڈالے کہ مجھ سے ضرور کوئی حرکت ہوئی ہے جس سے اللہ ناراض ہوا ہے۔ توبہ کرے استفاد کرے وہ تکلیف ہٹ جائے جائے ہانہ ہے اللہ کے ہاں آپ کا معالمہ نھیک ہو جائے گا۔ تکلیف جو ہوئی ہے جبی درجات کی بلندی کا ہاعث بدنتی ہے اور بھی وہ عذائی ہوئی ہے۔ اس کے لیے دہ سزا ہوئی ہے ایک آدی کنے لگا آپ عظی نے فرمایا : مو من پر ہماری آئی ہے ' بے چارہ پھندارہتا ہے۔ اسے یہ احساس ہو تا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی شامت ہے۔ جب میں تقدرست تھا تو نمازوں میں احساس ہو تا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی شامت ہے۔ جب میں تقدرست تھا تو نمازوں میں استی کرتا تھا۔ اب اللہ نے پہڑ لیا ہے ' اے اللہ اجھے معاف کر دے۔ جھے تو فیق دے کہ اب میں نھیک وقت پر نماز پڑھا کروں گا۔ ستی نمیں کروں گا۔ جماعت نمیں چھوڑوں گا۔ بیاللہ اتو بھے صحت دے دے ' یہ میری تی غلطی تھی جس کی وجہ سے تو نے بھے پڑا ہے۔ اب اللہ السیماری سے افتا ہے تو وہ ایسا پاک ہو جا تا ہے جسے آج مال کے بیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ (مسند سے افتا ہے تو وہ ایسا پاک ہو جا تا ہے جسے آج مال کے بیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ (مسند احمد ' مشکو ہ' کتاب المحنائز باب العیادة الصریض و ثو اب المصرض عن شداد بن اوس سے ) یہ کون ہے جس نے بچھ لیا کہ یہ میرے المصرض عن شداد بن اوس سے ) یہ کون ہے جس نے بچھ لیا کہ یہ میرے المصرض عن شداد بن اوس سے ) یہ کون ہے جس نے بچھ لیا کہ یہ میرے کتاب المصرض عن شداد بن اوس سے ) یہ کون ہے جس نے بچھ لیا کہ یہ میرے کا ہوں کی شامت تھی اور آئندہ میں مو من ربوں گا تو یہ مو من ہے۔

دیموا خوب الله آدی کو طافت دیتا ہے کہ ووائے ضروری کام کرے دنیا کے اس کے گھر جی بعد ی کہ ہیں۔ الله اس کو طاقت دیتا ہے کہ ٹھیک کاموں میں صرف کرے اور جو فالتو ہو اس کو الله سے دین کے لیے صرف کرے ۔ یہ طاقت کا بہترین استعال ہے۔ طاقت کا ناجا نز استعال کیا ہے ؟ جو ی آئی اس کور گردیا کوئی اور مل گئی اس کور گردیا۔ کوئی اور مل گئی اس کور گردیا۔ اب وہ سجھتا ہے کہ جس بول بھی اس لیے۔ اب جواللہ نے طاقت وی تھی اس کو جاز طریقے سے خرج کرے اور جو ذائد ہو اس کواللہ کے لیے وقف کر دے۔ یہ النا چل را جا تھی سوچنا کہ ہے۔ آخر پھر اللہ پکڑ ہی لیتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ جو بدخت ہو تا ہے وہ یہ نمیں سوچنا کہ یہ مماری میرے گنا ہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ ہی وہ یہ کتا ہے کہ جس نے آخر رات زیادہ کھالیا جارات نیادہ کو اللہ کے میں نے آخر رات زیادہ کھالیا جارات نیادہ کو ایک کہ جس نے آخر رات زیادہ کھالیا تھالی کے جماری کی جے۔ جس وہ ہے کہ اس وہ ہے۔ جس وہ ہے۔ حس وہ ہے۔

جھے یہ اری آئی ہے۔ اب دی کھونا۔ اللہ نے پکر ناچا ہاکی دماری میں اللہ نے آپ کو النی چیز کھلادی۔ اور وہ جو آپ نے النی کارادہ آپ کو پکڑنا ہے۔ اور وہ جو آپ نے النی کلادی۔ اور آپ دماری میں مجھنس گے۔ اللہ کارادہ آپ کو پکڑنا ہے۔ اور وہ جو آپ نے النی چیز کھائی دہ اللہ نے ایک سب پیدا کر دیا۔ اب و بھونا۔۔۔ ایک آدی کو اللہ بکڑنا چا ہتا ہے اور وہ چا ہتا ہے اب دہ سکوٹر ہے موٹر سائیل سے کار سے اس کو اڑا تا ہے۔ کر لگ جاتی ہے اور وہ اڑ جا تا ہے۔ اب کیا کتے ہیں کہ وہ تیز ڈر ائیو کر تا تھا اس لیے وہ مر گیا اور بھی تولوگ ایسے ہیں جو بہت و دے ہیں۔ اس میں بات یہ ہے جو بہت و دے ہیں۔ اس میں بات یہ ہو کہ اللہ نے اس کو پکڑنا تھا اس لیے اسباب پیدا کر دیے۔ وہ اسباب جو تھے وہ اس کی موت کے اللہ ہے اس اسب ہی تاکہ کہ سب پر ہوئی چا ہے۔ جو اصل سب ہے بہس اسباب بن گے۔ مگر مو من کی تگاہ تو ہمیشہ آخری سب پر ہوئی چا ہے۔ جو اصل سب ہے بہس اسباب بن گے۔ مگر مو من کی تگاہ تو ہمیشہ آخری سب پر ہوئی چا ہے۔ جو اصل سب ہے کہ اللہ جھ سے اسباب بن گے۔ مگر مو من کی تگاہ تو ہمیشہ آخری سب پر ہوئی چا ہے کہ اللہ جھ سے اسباب بن گے۔ مگر مو من کی تگاہ تو ہمیشہ آخری سب پر ہوئی چا ہے کہ اللہ جھ سے اسباب بن گے۔ مگر مو من کی تگاہ تو ہمیشہ آخری سب پر ہوئی چا ہے کہ اللہ جھ سے کہ اللہ جھ سے کاراض مذہوں۔

جب بعد ویمار ہو جاتا ہے اور و ویمادی میں اور تی چیزوں کانام ایتار ہتا ہے کہ فال وجہ سے میں یماد ہو گیا۔ اس وجہ سے ایسا ہو گیا اللہ اسے یاد خیس رہتاوہ پھندار ہتا ہے ، نی علی ہو گیا۔ اس وجہ سے ایسا ہو گیا اللہ اسے ید خیت کا یہ حال ہو تا ہے جیے اوخت کا گھٹنا باندھ دو۔ پھر کھول دو اور اسے ہو چھو کہ تیم اگھٹنا کیوں باندھا تھا؟ وہ کے گاکہ جھے پہتہ نی خیس ۔ پھر پوچھو کہ تیم اگھٹنا کیول دیا؟ وہ کے گاکہ جھے پہتہ تی خیس ۔ (رواہ ابو داؤ د مشکو ہ کتاب المجنائز باب عیادہ المریض و اسباب ابو داؤ د مشکو ہ کتاب المجنائز باب عیادہ المریض و اسباب المحرض عن عامر الزام سے) یہ بھی ہمار ہوجائے اسے کوئی پہتہ نیس کہ کیوں یماد ہوا۔ اللہ نے اے ہمادی میں کیول عمل کا کہ اس کا گھٹنا کیوں باندھا ہو اور کیول کھولا ہے۔ اس یماد کو آئی ہو خیس کو جو منافق خیس کا کہ اس کا گھٹنا کیوں باندھا ہود کیول کھولا ہے۔ اس یماد کو آئی ہو تو ہمیشہ جو اصلی علی سب ہو اس کا کہ اس کا گھٹنا کیوں باندھا ہود کیول آئی اور یہ صحت کیوں کی و تو ہمیشہ جو اصلی سب ہو اس کی خود کر بر یہ بات بیان فرمائی۔ سب ہو اس کا کہ اس کا گھٹنا کیوں باندھا ہود کیول آئی اور یہ صحت کیوں کی و تو ہمیشہ جو اصلی سب ہو اس کی خود کر بر یہ بات بیان فرمائی۔ سب ہو اس کی جو اس کی در اس بر خود کر در بر یہ بات بیان فرمائی۔ سب ہو اس کی خود کر بر یہ بات بیان فرمائی۔ سب ہو اس پر خود کر در بر یہ بات بیان فرمائی۔ سب ہو اس پر خود کر در بر یہ بات بیان فرمائی۔ سب ہو اس پر خود کر در بر یہ بات بیان فرمائی۔

﴿ وَ مَا أَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيُدِيْكُمُ وَ يَعُفُوا عَنُ كَثِيْرٍ ﴾ [42:الشورى:30]جوتكيف تمحم دنيا بن پنچق ہے۔ جوتكيف تمحم چینچی ہے وہ تمھارے عملوں کی وجہ سے بی چینچی ہے۔ تمھاری بہت ی باتوں ہر الله در گزر كرتا ہے كى كى بات پر بكر ايتا ہے ليكن جو بھى بكر آتى ہے وہ تمھارے اعمال كا نتيجہ ہوتى ہے۔ توجو مسلمان مو گا خوش قسست مو گا سمجه والا مو گا فور أالله كي طرف جفك گام كه يالله إيس تجه سے معافی جاہتا ہوں۔ مجھ یربیہ تکیف میرے اعمال کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ اور جب اللہ معانی دے دے 'وٹیا کاعلاج جو بھی ہو کروائے آگر اللہ کو شفاء مقصور ہوگی تورے دے گا۔ آگر میماری کولمباکرنا مقصود ہے توالقد ہماری کولمباکر دے گا۔ ہماری اللہ بھیجتا ہے'اپنی بکڑ کے لیے کہ پکڑلواس کم خت کو 'اچھا ہٹا کٹا' ٹھیک ٹھاک۔۔۔لیکن نہ نماز اور نہ روزہ۔پکڑ کر لٹاویا' چاریائی پر پیمار پڑا ہے۔ گھر والے بھی سادے معروف میسہ بھی لگ رہاہے۔ اللہ میرامعاف كرے ايسارى كيا عجيب چيز ے؟ بيب تھى جاتا ہے اور گھروالے بھى سارے ياكل موجاتے ہیں۔ ایک فتم کی قید ہے 'وو چار رشتہ وار مھی دیکھ مھال میں لگ جاتے ہیں کتا نقصان ہے ؟ آگر کما جائے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے ' تو کہیں گے کیا کریں دکان چھوڑ ویں ؟ یہ تو میں ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں کر سکتار جھے بالکل فرصت نہیں ہے۔جب اللہ پکڑ لیتا ہے اسے بھی فرصت ہو گئی۔اس کی ہوی کو بھی فرصت ہو گئے۔ اس کے رشتہ دارول کو بھی فرصت ہو گئی۔سب کی لائن لگادی۔اباللہ پوچھتاہے کہ بتا بچھے فرمست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ توجب اللہ پکر تاہے اس سبب سے کہ مدہ نافر مان ہے یادوسری وجہ رسول اللہ علاقات فے میان فرمائی کم میر اایک بندہ نیک ہو تاہے اوروہ نیک کر تاہے۔ ایل ہمت کے مطابق نیک عمل کرتا ہے۔ جتنااس کا قدم اٹھتا ہے 'اس کے مطابق وہ نیکی کرتا ہے۔ لیکن اللہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے بہت راضی ہو تاہے۔ جیسے کہ ایک چیہ ہے اس پیجے سے استاد کو ہوی محبت ہے کہ میر چر پڑھ جائے۔ بے چار ہ استاد کتنا بھی چاہے وہ استاد کی منشا کے مطابق چل نہیں سكتاراي طرح ايك بهده نيكي كرتاب بليكن اس كى نيكي جو قدم ہے وہ اتنا لمبا نهيں۔ اتنا تيز میں کہ وہ اعلیٰ در ہے میں پہنچ جائے۔ اللہ اس پر عوا مربان ہے۔ کی وجہ سے اللہ اس کی مماری میں جالا کر دیتا ہے۔ پھر وہ مداری میں 'اپنی کی دفار کے ساتھ 'اپنی اس بہت کے ساتھ منیں کھو آنا۔ اللہ کو یاد کر تا رہتا ہے۔ پھر اللہ اسے ہماری سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس مماری سے رہائی دے دیتا ہے۔ محکوۃ شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہدے ااگر میں کچے صحت دیتا اور آوا پی فارے کام کر تا 'تو کچے دہ درجہ بھی نصیب نہ ہوتا جو درجہ میں نے کچے ممار کر کے دے دیا۔ (رواہ احمد 'ابو داؤد 'مشکو ہ 'کتاب الحنائز باب عیادہ المریض عن محمد بن خالد السلمی ''') کو کہ میں نے کچے محت کے ساتھ آزبایا' تو ٹھیک رہا' در میائی چال سے چار رہا۔ اب ہی کو کہ میں نے کچے صحت کے ساتھ آزبایا' تو ٹھیک رہا' در میائی چال سے چار رہا۔ اب ہی سے خوش ہول۔ اب تیم کی ڈویٹن جو تھی وہ میں نے او کچی کر دی ہے۔ تو مو مین کے لیے آگر وہ النہ کویاد کر نے وال ہے 'جو آئیل ف آئی ہو وہ اس کے در جات کی بلدی کا کام کر تا رہا۔ ہی اق ہو۔ وہ اللہ کویاد کر نے وال ہے 'جو آئیل ف آئی ہو وہ اس کے در جات کی بلدی کا کابا عث بن جائی ہے۔ وہ اس خور فور نے وہ تو قور سے بہت گناہ ہوتے ہیں ان کی دھلائی کا سب بن جائی ہے۔ اور بعض دفد وہ جو تھوڑ سے بہت گناہ ہوتے ہیں ان کی دھلائی کا سب بن جائی ہے۔ اور بعض دفد وہ جو تھوڑ سے بہت گناہ ہوتے ہیں ان کی دھلائی کا سب بن جائی ہے۔

میرے بھا کو اید ایک تصور ہے جو ایک مسلمان کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے کہ جھے اللہ نے بیا آئی دولت دی ہے اس میں اللہ نے اپنا مصدر کھا ہے۔ ذکو قامقرر کی ہے جو جالیہ وال حصد ہے۔ اس مال میں سے جو قالتو ہے اور اس کی ضرورت سے ذیادہ ہے۔ مسلم حق اس کا اپنا ہے بھر گھر کا ہے۔ چنا نچہ ایک آدی نے فرورت سے ذیادہ ہے۔ مسلم حق اس کا اپنا ہے بھر گھر کا ہے۔ چنا نچہ ایک آدی نے بوچھا یار سول اللہ امیر ہے ہی بید ہے میں اسے کمال خرج کردل۔ فرمایا اپنے نفس پر خرج کر۔ اس نے کمایار سول خرج کر۔ اس نے کمایار سول اللہ اس سے ذیادہ ہے فرمایا اولاد پر خرج کر اس نے کمایار سول اللہ اس کے علاوہ بھی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اس سے اللہ حصد کے گا۔ لیمی ذکو ق (رواہ ابد داو کد النسمائی مشکو ق کتاب الزکو ق با ب افضل الصد قة عن ابو داو کہ اللہ کو تھی میں اللہ کی کو تھی میں ابی ھریر قامی کو آپ کی کو تھی میں ابی ھریر قامی کو آپ کی کو تھی میں ابی ھریر قامی کو آپ کی کو تھی میں

پڑے پڑے ایک سال گزر جائے۔ آپ نے اس کوہا تھ تک نہیں لگایا۔ اتنادہ آپ کی ضرورت ے زائد ہے۔اللہ کتاہے کہ میراحصہ نکال 'اگر تواسے خرچ کر لیتر ' تیری ضرورت میں آجاتا' تواین ذات پر خرج کرتا' این بیوی پر 'اینے پول پر خرج کرتا' اینے رشتہ داروں پر خرج كرتاتوم تخصے ايك يائى ندليتا۔ ليكن تيراب بيب وہ ہے كہ اس كو پڑے پڑے ايك سال كزر مياب-اس كاج اليسوال حصد مجھے دے دے اب يد توايك سوداب\_ايك سمجھ والا مومن ' یہ کے گاکہ بھڈی یہ مال اللہ کی مربانی سے آیا ہے ' تووہ جو پسلا خرج ہے اینے آپ یر 'اپنی جوى چول ير 'اينے رشتہ وارول يرجو ضروري مووه خرج كرتا ہے۔اس كے بعد زكوة ديتا ہے۔ پھر بھی اس کے باس بیسہ چ رہتا ہے۔ وہ سوچتاہے کہ بیداللہ بی نے جھے دیا ہے۔ اب اللہ کاکام فلال جگدر کا ہواہے 'وہال ایک مجداڑی ہوئی ہے 'وہال یانی کی بہت قلت ہے۔ میرے محلے میں بیتیم ہے ہیں کوئی بیوہ عورت ہے ، جن کی روزی اللہ کے ذے ہے۔اللہ نے مجھے دیاہے 'اس کوسٹور کرنے کا کیا فائدہ؟ پھروہ اسے اللہ کی راہ میں خرج کر دیتا ہے۔ جے صدقہ كمه لوا ين رغبت سے الينے دل كے شوق سے وہ خرج كر تاہے۔اللہ كھر دوستى يوها تاہے۔ اور اس کابہت یار بن خاتا ہے۔ بے تکلفی ہو جاتی ہے 'بیراللہ کا خاص بیرہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی صلہ رحمی کرتاہے 'لوگول پر مال خرچ کرتاہے 'اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں محى يركت كرتاب اوراس ك مال من محى اضافه كرتاب (متفق عليه 'مشكوة كتاب الآداب باب البر والصلة عن انس )سى عريس بركت كي ہوتی ہے ؟جب لوگول سے اجھاسلوک کرتا ہے۔ سارے ہی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ بالله ا بمارے چول کواس کی وجہ سے فائدہ پنجاہے ، ہمارے رشتہ داروں کو اس کی وجہ سے فائدہ پنچاہے اور کتنے لوگوں کے کام اس سے ہوتے ہیں۔ اللہ اس بے چارے کو زندگی دے اورجب اتن درخواسیں اللہ کے باس جاتی ہیں پلک کی طرف سے اتن در خواستیں جاتی ہیں تواللہ ان کو Consider کر تاہے۔اللہ اس کی عمر برد معادیتا ہے۔ جب دہ لوگوں پر عام پیبہ خرچ کر تاہے۔اصل روزی تواللہ ہی ذمے ہے 'اور جب کوئی بندہ یہ کام

کر تاہے تواللہ کہتاہے اس ڈیو سے راشن زیادہ نکاتاہے یہاں سپلائی بھی زیادہ ہی کرو۔ یہ نوگوں پر زیادہ خرج کر تالوراللہ اسے لور زیادہ و بتاہے۔ یہ د نیا پیس عام قانون ہے کہ یہ جوراش ڈیو بن جاتے ہیں۔ سو کارڈ کا وہاں آٹا اور چینی دی جاتی ہے کس ڈیو پر تین سو کاراش آ جاتا ہے۔ جو آدمی دس کو کھلا تاہے 'اللہ اس کو دس کاراشن د بتاہے 'جو ڈیو پر تین سوکاراش آ جاتا ہے۔ جو آدمی دس کو کھلا تاہے 'اللہ اس کو دس کاراشن د بتاہے 'جو اپنی طرف سے ہیں کو کھلا تاہے تواللہ ہیں کاراشن دیتا ہے۔ جو اس سے زیادہ کھلا تاہے اللہ اس کو زیادہ سپلائی کرتا ہے۔ جو بہت ہو اللہ ہیں کاراشن دیتا ہے۔ جو اس سے زیادہ فائدہ پنجتا ہے تواللہ واللہ ہیں۔ فرال بہت ذیادہ فائدہ پنجتا ہے تواللہ واللہ بہت ذیادہ دیتا ہے۔

میرے بھائیوا یہ دل بہلاوے کی ہاتیں نہیں ہیں۔ سوچ لو موزی دینے والا کون ہے ؟ روزی تجارت میں ہے یاز میتدارے میں۔۔۔کس چیز میں روزی ہے ؟ الله اکبر۔۔! قرآن پرُ صاكرو' الله قرآن مين كياكتاب؟ الله كنتاب وو في السَّمآ ع رزُقُكُم ﴾ [51: الذاريات: 22] روزى تمهارى آسان من بير مير تيفي من عزت اور ذلت 'زندگی اور موت 'تمام چیزیں اللہ کے تبضے میں ہیں۔ تو نتیجہ کیا لکلا ؟ کہ بعدہ اللہ کو مجھی نہ محوبے الیکن ہم اللہ کو مجھی باو نہیں کرتے۔اب دیکھیے! ببیہ آپ کے ہاتھ میں آگیا کوئی بے چارہ مصیب زدہ جس کو دفتری کام تھا' وہ مینے نکال ہے اور مینے لے کرر شوت خور حرام خور چیکے سے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ پہلے ممیل تو یولیس کاڈر ہو تا ہو گاکہ کوئی یولیس والار کمچہ نہ لے۔ کوئی اپنٹی کرپٹن والا چھایا نہ مار لے۔اب تو تھلم کھلا سار اکام ہو تا ہے۔ کوئی ڈر نہیں ر ما الله كاتو خير دُريها بھي نهيں تعاراب تولو گول كا در بھي نهيں۔ رشوت اب كون نهيں ليتا۔ ویجھیے اسکلہ بدل گیا ہے۔ پہلے تور شوت ہری ہوتی تھی۔ کام کر دیتا کمیکن بیسے لیناہر اسمجھتا تھا۔ لیکن آج کل رشوت کو نسی بری چیز ہے۔ اب تواہیے بھی ہو تاہے کہ پیسے بھی لے لے اور کام بھی نہ کرے۔ اگر کام کر دے اور رشوت لے لے تو پھر دہ بہت شریف آدمی تھسر تاہے۔ اس کی مثال یاد ہے جس طرح جو لڑ کے 'نوجوان پہلے بودے شودے رکھتے تھے'بال وغیر ہا لیتے تھے۔ آج سے پندرہ ہیں سال پہلے ' تووہ ہمیں بے دین سے ماڈرن سے نظر آتے تھے۔ ہم

ان کوب دین سمجها کرتے تھے۔ کہ یہال رشتہ وغیر و شیں کرنا۔ وہ تو یو دے رکھتاہے اور آن کل ہم نے جب وہ جتل دیکھ لیے جو بھٹو ٹائپ ہیں۔ آگے بھی بال ادھر بال۔۔۔ وہ جنگلی سے۔۔۔ اب ہمیں وہ یو دوں والے براے شریف نظر آتے ہیں۔ اس جتل سے تو اچھاہے۔ ای طرح رشوت خور کام کرنے والا بھی ہمیں اچھا لگتاہے۔ کہ چلو پسے تو کھا لیے الیکن کام توکر وہا۔۔۔اب اچھے آدمی کا یہ معیار رہ گیاہے۔

الله اکبر اجب برائی چلتی رہتی ہے تو چلتی رہتی ہے دل سے نفرت نکل جاتی ہے۔ اس لیے کتے ہیں اللہ اکبر۔ کہ آومی برائی کے قریب نہ جائے۔ اگر برائی کرتا ہی رہے "کرتا بی رہے توبر ائی کرنے والا کاول اسے برائی تنلیم نہیں کر تاروہ اسے اچھائی بی سمجھنے لگ جاتا ہے۔اقدار ہدلتی رہتی ہیں۔ حالات کے تحت زمانہ کے تحت دلوگوں کے ذوق کے تحت۔ لیکن مومن کا معیار' وہی پہلے والا ہے۔ کہ جب آپ نے پیبہ لیا' جیب میں ڈالا' مومن کے ول میں بیہ ہوگا کہ اللہ تو و کھے رہاہے۔ میں بیابہ جیب میں ڈال رہا ہوں' یہ پیسہ میرے سر مائے میں جائے گا۔ میری ہوی کھائے گی' میری اولاد اسے کھائے گی' ہیہ جو پہیہ میری جيب ميں ہے بير ناجائز ہے۔جو بھی کمائے گاحرام بی کمائے گا۔ توجو کھائے گا'وہ ميري جان بى نكالے كالياد ركھے جو آدمى حرام كھلاتا ہے وہ اسے بول كوا في بيوى كو خود برباد كر رہاہ كه بدباغی ہوں اسر کش ہوں ایہ نافرمان ہوں ان کی عاد تلس بحور جائیں۔ پھر بتیجہ سی ہو گاکہ وہ بھی مرے اور یہ بھی مرا اللہ اکبر۔! میرے بھائیو!اولادے اگر بھدر دی ہے اگر آپ کو اولاد پاری ہے تو کوشش کرو کہ اولاد کے مند میں کوئی حرام کا داندنہ جائے۔ تم کہتے ہو' میرے پوں کاسوٹ اچھاہو'میرے پول کو لباس اچھاہو۔ وہ دیکھنے میں ایجھے نظر آئیں۔ توبہ بد قتمتی ہے۔ آپ کود کھنا یہ جا ہے کہ میراجہ جو ہے سرے یاؤں تک طلال سے پلا ہو۔ اور یاد رکھے اجو حلال سے بلا ہوگاس سے نیکی کی امید ہے۔اس سے اچھائی کی امید ہے۔وہ فرمانیر دار ہوگا۔اللہ کا بھی اور والدین کا بھی۔جو حرام سے ملے گاوہ دوزخ کا بند ھن ہوگا۔وہ ماں باپ کا بھی نا فرمان ہو گا۔اللہ کا بھی باغی ہو گا۔ اور نظام سار اخر اب ہو جائے گا۔

میرے بھائیوا یہ کتی بری بد قتمتی ہے۔ ہارے جتنے ملازم طبقہ لوگ ہیں جائیداد

ہاتے ہیں۔ دیکھ لواجب میں ملازم نہیں تھا تو میرے بلے پچھ نہیں تھا۔ جب میں کہیں کلرک لگ گیایا بالا لگ گیایا بالا لگ گیااب اس کے دس سال بعد میری کتنی جائد او بن گئی ؟ اور پیس سال بعد اس سے کمیں گناہ ہو ھے گئے۔ جب میں مرکمیا کو ٹھیال میری 'مربع میرے 'باغ میرے۔ بعد اس سے کمیں گناہ ہو ھے گئے۔ جب میں مرکمیا کو ٹھیال میری 'مربع میرے 'باغ میرے۔ اب اولاد کھار ہی ہے۔ حرام کے کام کرے گی۔ والدین کیول نہیں ذریحے اور کیوں دوائی اولاد کو تباہ کررہے ہیں۔ خودا پناتھوں سے ان کو دوزخ کی طرف دھکیل اور کیوں دوائی اولاد کو تباہ کررہے ہیں۔ خودا پناتھوں سے ان کو دوزخ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔

میرے بھائیوا خیر خواہی ہے ہے کہ اپنی اولاد کو کھلاؤ 'حلال کھلاؤ' ہے شک تھوڑا کھلاؤ۔التداس میں بر کمت ڈال دے گا۔ اس سے تمصار ابیٹاا چھے کام کرے 'تمصار اباغی شیس ہوگا'اللہ کا بھی یاغی نہیں ہوگا۔اس کی دنیا بھی سکھے سے گزرے گی اور اس کی آخرت بھی احجمی ہو جائے گی۔عقل منداور بے و قوف میں یکی فرق ہے 'ب عقل آدمی اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے اور عقل والا اپنی اولا د کو حلال مکلا تاہے۔ مومن ہمیشہ عقل والا ہو تاہے۔وہ اللہ کے سوا كسى ير بعر وسد نهين ركھنا۔ جو تيجھ كمائے 'حلالٌ كمائے گا'خود كھائے گا'اپنے پيوں كھلائے گا' ا بنی ہوی کو کھلائے گا۔ جو بن جانے گااس کو اللہ کی راہ میں خرج کرے گا۔ اللہ بھی راضی ہو گا اور آدمی مھی بریثانیوں ایساریوں اور آنتوں سے چ جائے گا۔ زیادہ بیبہ بھی بری آفت ہے۔اگر آپ اولاو کو زیادہ دے کر جائیں گے تو اولاد چوے گی۔ اولاد کو اتنادے کر جاؤ کہ ہے۔ گھر نہ ہول'کیکن خود محنت کر کے کھائیں مجھے یا دہے' ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے' لوگوں کو زمین خرید نے کی بردی عادت ہوتی ہے بیہ خرید لو'اد هر خرید لو'اد هر پچھ منالو'لوگ جب ان سے کہتے کہ آپ بھی کچھ زمین خرید لیں تووہ کتے کہ مجھے باب سے کون ی زمین فی ہے ؟ اللہ مجھے الچھی روزی وے رہاہے۔ اور میری اولاد کا بھی کی حال ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ اللہ ان کو علم دے۔روٹی کا ذمہ تواللہ نے اپنے سر لیا ہواہے۔علم کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ا علم تو محنت كرنے سے آئے گا' تود كي اوالله كاشكر ہے 'ميرے دالدنے يوري كوشش سے مجھے یڑھایا۔ دو بہنیل تھیں ان کو بھی پڑھایا۔اللہ نے علم دیا 'پیسہ بھی دیا 'ایک پیسہ بھی والدین سے سیس ملا۔ یمان آکر اتنادیا کہ بیلے بھی اتنانہ تھا'اب توہی نے یمی سوچ رکھاہے کہ جب دنیا

سے جاؤں تومیری اولاد کے پاس علم ہو 'پیسہ بے شک نہ ہو۔ پیبہ علم کاخادم ہے 'خود آجائے گا۔ ونیامیں کام کرنے کے دو فیکٹر ہیں: دوہوئے ایجنٹ ہیں 'ووہوے عامل ہیں: ایک علم اور روسرا پیسه-دنیاان دو پسیول بر چلتی ہے۔ دولت جوہے وہ علم کی نوکر ہے۔ اپنی اولاد کو علم دو ۔ دولت توخود مود آئے گے۔ بفتنی ضرورت ہوتی دہ خود مؤد آجائے گی۔ اپنی اولاد کو دولت کی خاطر علم حاصل نه كرواؤ. اس طرح علم دوالت كاغلام موجاتا ہے۔ علم كوبهت اونيا ہونا جاہے۔وہ دولت کا تابع نہ ہو 'بعد دولت علم کی تابع ہو۔ آدمی د نیامیں حکر انی وہ کر تاہے جس کامعیاریه ہوس ملم اوپر ہو ' دولت نیجے ہو۔ کسی مقام پر بھی علم کا مقعمہ دولت نہ ہو۔ جس علم کا مقصد دولت کماناہو وہ علم ذلت ہے۔ جوعلم دولت کمانے کے لیے پڑھا جائے وہ انسان کو ذلیل کر تاہے۔اور جوعلم انسانی خدمت کے لیے ہو او نچے ادادے کے لیے ہووہ علم دولت ير حكومت كرتاب- ايك أوى رسول الله علي عن يوجين لكا كديار سول الله عبالية محص اليا واؤیمتا کمی 'ایساگریتا کمیں کہ دنیادار میرے بیچھے بیچھے پھریں۔ دولت والے 'کو تھیوں والے ' مربعول والے میرے پیچھے پھریں۔ فرمایا تو دنیا ہے سے منہ موڑ لے' میے سے رغبت ندر کھ۔ جتنے امیر ہیں سب تیرے غلام ہو جائیں گے۔ تیرے بیچیے بیچیے بھریں گے۔ (رواہ الترندي وابن ماجة "محكوة "كتاب الرقاق" عن سحل بن سعد" ) يقين جانيس بيبات آزماكر و تیمی ہے جو مولوی ہاتھ بھیلائے رکھتاہے لوگ اسکے ہاتھ پر تھو کتے ہیں اور وہ ذکیل بھی ہو تا ہے۔اور جو آدمی بانکل ہاتھ نہیں کھولنا مکسی بیسے دالے سے محبت نہیں کر تا اس سے بے پرواہ رہتاہے میں نے دیکھاہے کہ امیر پیسہ لے کر پیچیے پیچیے پھرتے ہیں۔ یہ اس علم کی قدر ہے۔ یہ اس چیز کی قدرہے جونبی علیقہ نے بیان کیا تھا۔

میرے بھا ہوا ہے جہ ہے ہیں وہ باتیں کررہا ہوں جن کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ مولوی کمال سے بول رہا ہے۔ زمانہ کیسا ہے اور باتیں کیسی ہیں۔ یہ زمانہ کوئی ایسی باتوں کا ہے ؟ آج کل تو پیر کامل کو نساہے ؟ کہ کارخانہ داراس کے پاس جائے اور جا کر کے کہ حضور اسلام۔۔وہ دعادے وے اس کا کارخانہ خوب ترتی کرے تو یہ پیر ہوا کامل ہیر ہے ہوئے کہ حضور اسلام۔۔وہ دعادو ان اتنی آمدنی ہوئی کہ جس کی کوئی حد شیں۔کامل پیر

کے جانبینے کامعیار آج کل میہ ہے۔لین حقیقت کیاہے ؟ صحیح آدمی وہ ہے جو جانبیے 'جو آدمی یہ نصیحت کرے کہ دولت کے پیچھے نہ بیڑو بلحہ وہ اس کو بہت پر امنائے۔ اور یہ کہو کہ زیادہ کمائی کے پیچھے نہ لگو۔ بیبات او موں کوہری لگتی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر تاہو ل بالکل حقیقت ہے۔ نبی علی کو دیکھوابالکل سادہ زندگی ۔۔۔ دولت کتنی آتی تھی ؟۔۔۔ مبجد میں ڈھیر لگ جا تا تھا۔ آپ وہیں سب کی سب تعتبیم کر دیتے تھے۔ اب بہارے ساتھی جو ہیں ان میں ہے کوئی اد حرکی لا کچ کرتا ہے اور کوئی اد حرکی لا کچ کرتا ہے پھر بھی ہائے مر کئے ' ہائے مر مجھے' ہائے ہیں۔۔۔ ایمیں نے دیکھاجتنی اد هر لا ہر داہی ہوا تناہی پیسہ زیادہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کی بتائی ہوئی ہات ہے کہ اس پینے سے منہ موڑو۔ بیبہ تمھارے پیچے آ ئے گااور اگر تم پیے کے پیچھے دوڑو مے تو بچکاریں مارے گا بجھی تمصاری آنکھ پر بجھی تمصارے چرے پر 'مجھی تمھارے کپڑو**ں پر۔ مھی پلید کر دے گا۔ بیبے سے ہمیشہ** دور رہو۔ محمی اللہ کی یاد زیادہ رہنی جاہیے۔حضور عظی وعاکیا کرتے تھے کہ یااللہ اا تنابی دے کہ منج وشام بس سرزارا ہو جائے اور تویاد رہے۔ (متفق علیہ مشکوۃ ممتاب الرقاق) دولت کا بید خاصہ ہے کہ جب زباده آجاتی ہے تواللہ یاد نہیں رہتا۔ الله فرشتوں سے یو چھے گا 'اینے نیک به ول سے بھی یو جھے گا'جن کی آج لوگ ہو جا کر رہے ہیں۔اب محیار مویں والا پیر۔۔۔اس کے نام سے كتنى آمدنى مورى بي كيما كاروبار جل ربايد الله فرمات بين ﴿ و يَوْمَ يَحُسُرُ هُمُ حَمِيْعًا ﴾ الله سب كو اكثما كرے كا ﴿ اَهُو لاَّءِ إِنَّاكُمُ كَانُوا يَعَبُدُونَ ﴾ [34:السبا:40] يوجع كاكدكياية تحماري يوجاكرت سنة ؟ ﴿ أَأَنْتُمُ أَصْلَلْتُمُ عِبَادِی ﴾ میرے بندوں کوئم نے مراہ کیا تھا؟وہ کمیں کے یااللہ شیں۔ ﴿ سُبُحَالَكَ آنَتَ وَلِيُّنَا مِنُ دُونِهِمُ ﴾[34:السبا: 41] الله توباك ، تو مارا دوست ہے۔بات اصل میں یہ ہے کہ تو نے ان کو کھلا چھوڑ دیا او سفال کی پٹائی نہ کی۔ اگر توالن کو ر گڑے دیتار ہتا تو یہ مجھی بھی پیروں کو نہ مانتے۔ میہ جو آدمی پیروں وغیر ہ کے پیچھے ادھرادھر

ہاتھ ہاؤل مارتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ؟ جن کاکافی وقت گزر جاتا ہے 'اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا ہوتا۔ تووہ یہ سجھنے لگتے ہیں کہ دنیا کا یہ جتنا کاروبار چاتا ہے ان پیرول کی وجہ ہے چاتا ہے اب بعض امیر لوگ ہیں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولاناد عاکھیے کاروبار برا افراب ہے۔ یقین جانیں 'میں ان کے لیے بھی وعا نہیں کر تا۔اگر مجھے زس آ جائے تو میں اس پر سی وعا کرتا ہول کہ یااللہ السے مسلمان بنادے۔ اگر یہ مسلمان ہوگیا تو کاروبار کا کیا ہے خود خود تحود تو و تھیک ہو جائے گا۔اگر یہ بدخت مسلمان نہ ہواد نیاوار مسلمان ہوگیا تو کاروبار پر لعنت ہے 'اس کا کیا فا کدہ ہے ؟

ميرے مائيو! مسلمان بينے كى كوشش كرواگر آپ مسلمان بن محية و نياميس آپ كى عزت ہوگی اور آخرت بھی آپ کی سد هر جائے گا۔اور اگر آپ مسلمان نہ ہوئے 'اور بہ کہتے رہے کہ جی اہم تو خاندانی مسلمان ہیں' کیے مسلمان ہیں' رجشرڈ مسلمان ہیں۔میرے ما سُوا آدمی نام سے ہی مسلمان نہیں ہو جاتا کہ عبداللہ نام رکھ لیا اور مسلمان ہو گیا این فق كروالے ليے اور مسلمان ہو كيا۔ مسلمان اسے كتے ہيں جے الله ياد رہے۔ جے جب كناه كا وفت آئے تواپیے لگے جیسے اللہ اس کے سامنے کھڑ اہے۔ جس طرح جب زلیخانے یوسف عليه السلام كو مجبور كياكو تعزى بدكروى " تالے لگاديے 'جب سب طرف سے اطمينان كرليا " تو كينے كلى ﴿ هَيُتَ لَكَ ﴾ [12] يوسف :23] اب يهال كوكى نهيں ہے " تاك لگے ہوئے ہیں بمسی فتیم کاڈر نہیں۔ پوسف علیہ السلام ہوے پریشان ہو گئے کہ حالات بروے تنگین ہیں اب کیا کروں۔ میں بجیب البحن میں مچنس گیا ہوں۔ زیخا سمجی ابھی یہ تیار ہورہا ہے اپنے ذہن کو تیار کررہاہے اب ہم کام کریں گے۔ توزیخانے کما ﴿ هَیْتَ لَكَ ﴾ آ آ جا۔۔۔ ہم اپناکام کریں۔وہ سوچنے لگے 'جیب ہو مجے۔ سوچال تو میں دوڑ بھی نہیں سکتا۔ تالے تکے ہوئے ہیں ہمی طرف کوئی راستہ نظر نہیں آرما اگر وہاں ایسے ہی کھڑے رہے تو ك تك ؟ الله في قرآن من فرمايا ﴿ وَ لَقَدُ هَمَّتُ بِهِ عِ وَ هَمَّ بِهَا لَوُ لاَ أَنُ راً ی بُرُهَانَ رَبِّهِ ﴾[12: يوسف: 24] دو توعزم كيے بيٹمی تقی وہ تو تيار بيٹمی

تھی کہ دری تھی۔ ﴿ هَیُتَ لَكَ ﴾ مگر آپ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے تھے کہ میں کیا کروں ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی شش دینج میں ہو تا ہے کہ اب کیا فیصلہ کروں ؟ کس طرح جان چھوٹے۔

الله فرماتے میں ﴿ لَو الا أَن رامى بُرُهَانَ رَبِّهِ ﴾ أكروه اين رب كى دليل كونه ديكه ليتے توالجه جاتے۔ موقع بى ايسا تھا۔ وليل كيا تھى ؟ يمى كه ديكه أكر تونے يہ كام كرديا' تواد هر سے تیرانام خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف نام داخل ہو جائے گا۔باب سائے آ گیا جیے کہ رہا ہو۔ کہ بیٹاد کھنا' نبیوں کا خاندان ہے آگریہ کام تونے کر لیا تونام کث جائے گا۔ توہیشہ کے لیے اس قدر گر جائے گاکہ پھر تیر اکوئی مقام نہیں رہے گا۔ پس سوچ لیا خواہ کھھ بھی ہویہ کام شیں کرنا۔وہ ہاتھ ڈالنے لگی اب یہ بھاگ پڑے اللہ پر توکل کیا۔ توکل ایمان کو کتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ذہن کو پہنتہ کر لیا کہ خواہ پچھ بھی ہو جائے 'یہ کام نہیں کرنا۔ دروازے بعد ہیں' ناامیدی ہے، کیکن پھر دوڑ پڑے۔ تواللہ نے کہا تو چل سہی' ہیں دروازے نہ کھولوں تو مجھے اللہ کون کے ؟ جو منی بھا گے ، تالے خود حود کو دی اللہ کے۔ جیسے سی نے پہلے ہی کھول رکھے ہیں۔اصل میں ہمار اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔جب مدہ پختہ عزم کرلیتا ہے تو میرے بھائیو!اللہ کو کوئی چیز آڑے نہیں آسکتی۔ دیکھ لواللہ نے یوسف علیہ السلام کے توکل یران کے ایمان یر ،کیسی کارروائی کی ؟ کتنا زیر دست کام اللہ نے کیا۔ پہلے یوسف علیہ السلام ٹھسرے ہوئے ہیں 'یا تنس کررہے ہیں' پھر جیب ہو گئے۔ مطے کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہویہ کام نہیں کرنا۔ دیکھ لواللہ نے کیا کارروائی کی ؟ تو دیکھ لواللہ نے کیا کارروائی کی سب تالے کھول دیے۔ورنداگر خود کنڈی بھی کھولنا ہو تو کھولتے کھولتے پچھ دہر لگتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالی نے تالے بھی ختم کر دیے 'وروازے بھی کھل گئے۔ توجب بندہ اللہ سے پوری یاری لگالیتا ہے برائی ہے بچنے کاعزم کرلیتا ہے۔ کہ اے اللہ مجھے بچائیں تیر ابعہ ہوں۔ پھر الله تعالیٰ اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھ لو' موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے جانے کے لیے بھاگ دوڑے۔ ڈر کے کے مارے رات کو نکلے تنے۔ فرعون پھر

مھی چھے جل نکلا موی علیہ السلام آئے آئے جارہ جیں۔ آئے سندر آکیا کوئی کمتاہوہ بح قلزم تھاکوئی کہتاہے دریائے نیل تھا۔۔۔دریاکایاٹ بھی بہت بنا تھا۔اب ڈرگئے کہ آب کیا من کا۔ فرعون کے فرجی سمندر کی طرح شاخیس مارتے آرہے تھے۔ آگے قدرتی سمندرہ جو خاصی مار رہاہے ایس کوئی فوج نہیں جو و هڑا و حزیل مناوے۔ اب کیا کریں؟ اللہ پر محروسہ کر کے بطے تھے۔ قوم کہنے کی ۔۔۔ ﴿ قَالَ ٱصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدُرَكُونَ ﴾ [26: الشعراء: 61] موى عليه السلام كم ساتقى كيف لك كه ا موسیٰ!اب مارے ملے۔ ہم تیرے کنے برنہ لکتے تواجعاتما۔وقت توگزرہی رہاتھا خواہ مارہی کھارے تھے۔اب تو تھوک کے حساب ہے محکائی ہوگی۔ دیکھ لو فرعون اور اس کا لشکر کس طرح آرہ ہے۔اب کیا نے گا؟ دیکھ لو موی علیہ السلام کے ساتھی کہنے گے ﴿ إِنَّا لَمُدُرِ سَكُونُ فَ البهم بكرت محداد حر حضرت موى عليه السلام كا يمان و يجمو حضرت بوسف علیہ انسلام کی طرح ہو لے ﴿ قَالَ كَلاًّ ﴾ ہر گزابیا نسیں ہوگا۔ القد میر ادوست ہے ۔ بے شک آگے سمندر ہو چھے فرعون ہو ا﴿ قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي ﴾ [26: الشعراء: 62] ميرارب ميرے ساتھ ہے 'وودور نسي ہے۔ ﴿إِنَّ مَعِي رَبِّي سیکھیدیئن ﴾ ضرور کوئی راستہ پیدا کرے گا۔اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ موسی علیہ السلام چلتے سکتے 'اد هر فرعون چیجا کرتا آبا۔ جب عین سمندر کے کنارے پہنچ گئے توالله فرماتے میں ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوسَى ﴾ اب ديھوكتى وير لكتى ہے- ہم نے موى عليه السلام ير وى كيد ﴿ أَن اضُرُبُ بَعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ [26: الشعراء: 63] كدائي لا محى سمندرير مارو يجوشي لا محى مارى سارے سمندركا یانی کھڑا ہو گیا۔ راستہ بن گیا اس طرح اللہ نے مدو کی کہ اب دہ جوتے سمیت کیڑول کے بائح بھی شمیں جیڑھائے' زمین بالکل خٹک' اس ہے یار نکل گئے۔ فرعون بد قسمت نے بھی دیکھ لیا

کہ یہ اللہ پر بھر وسہ کرنے والا ہے۔ کس طرح یار نکل عمیااور میں تھوڑ وں پر بھر وے کرنے والا ہوں۔اب فرعون رکنے لگا کہ میں تعاقب نہیں کر تا۔ ہو سکتا ہے میرے لیے اللہ اس یانی کو چھوڑ کر مجھے مار دے۔ لیکن اللہ نے کما اگر میں تجھے نہ پکڑوں تو مجھے اللہ کون کے گا؟ وہی سمندرجو موکیٰ علیہ السلام کے لیے جرنیلی سڑک یا تیری موت سے گا۔اب وہ رکنے لگا تو الله نے کماکہ رکناکیے ؟ فرشتوں کو پیچے نگادیا۔مارمار کرد عکیل کرسب کو آگے کر دیا۔اب وہ مھی داخل ہو مجے۔اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کمنی کلی کہ اے موسیٰ لا تھی مار تاکہ دریا چلنے لك جائ \_ فرعون بيجي نه آجائ \_ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ اتُّولُكِ الْبَحُرَ رَهُوا ﴾ [44: الدخان: 24] اے مویٰ دریا کو نہیں چھیڑنا۔ ہم اپناکام کریں گے۔ اس کو ہو نئی رکارہنے دے۔جب سارے دریا کے اندر پہنچ گئے۔اب اس کے بعد لا تھی چھوڑ دے اور لا تھی مار۔ وہ جو بہاڑوں کی طرح یاتی کھڑا تھابس ریلا آیا ایوری فوج۔۔۔سب کے سب بہا كرالله نے صاف كرديے۔ ميرے بھائيو! يہ قرآن كى باتيں ہيں۔ يہ اللہ نے اس ليے بيان كى ہیں کہ میرے ہندے مجھ پر ایمان لائیں۔ مجھ پراعتاد کریں۔ مجھے اپناسہارا ہمائیں۔وہ کتنے بدیخت میں جوزندہ کو چھوڑ کر مر دول کو سہار اپناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ دیکھ لو! دن رات بائے بیرابائے بیران بیراد تھیرا دن رات میں رث نگائی جارہی ہے۔ کمال جی ا وہ تو مر محتے۔ بھی سب کاانجام ہے۔اب کوئی ہو چھے تیرا پیرد منگیر کماں گیا؟ جی اوہ تو مر گیا۔اب سوچیں تو سبی پیہ کیساایمان ہے۔اللہ کا معاملہ بالکل واضح ہے۔لیکن مسلمان پھر بھی ڈوبا ہوا بداى ليه الله كتاب ﴿ وَ تَو كُلُ عَلَى الَّذِي لا يَمُونُ تُ ﴾ لو كوااً رمروسه كرناب تواس زعره يركرور ﴿ لا تَأْخُذُه ، سِنَةٌ و الا نَوام ﴾ [2: البقرة: 255] جس كوتم مى او تكه ند آئے اور ند نيند موت كا توسوال بى بيدا نبيں ہو تا۔ تمر ہم الله كومانے والے مسلمانوں کی بدقتمتی کا بہ حال کہ اللہ کوبالكل بى بھلاديا ہے۔ مسلمان كون ہوتا ہے؟ اسے یاد کرو'ا ہے چول سے بھی ہو چھا کرو۔ مسلمان وہ بے جے اللہ یاد رہے ' خصوصاً گناہ کے وقت ۔۔۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لوکس چیز نے ان کو بچایا ؟ الله کی یاد نے۔ موکی علیہ

السلام کو بھی اللہ کی یاد ہی کام آئی۔ ہمیں بھی اللہ ہی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کو یاد رکھنے والا ہی مسلمان ہو تاہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه ثاني

دوست دعا کے لیے کہتے ہیں کہ فلال بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو۔ فلال بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو۔ میں آپ ہے عرض کردول'ایسے ہی جاری ساری ہاتیں نرالی س ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ نے کہ کوئی پہار ہو تواس کے لیے دعا کرنا جا ہے یااللہ ااے ہدایت دے دے۔ این زندگی میں بیا چھے کام کر جائے۔ آگر میہ خیال ہی نہ ہو کہ نیک ہو جائے۔ بس کتے ہیں کہ جی ادعا کرو کہ وہ تندرست ہو جائے۔ گر اگروہ بے دین ہے ' تو دعا کرنے کا کیا فائدہ ؟ جنتنی لمبی عمر ہوگی اتنی عمر ہی وہ مصیبت میں رہے گا۔ کسی کی کنتی کمبی عمر ہو'وہ پر بے کام کر تارہے' اتنی دیر ہی وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ آگروہ جلدی مرجائے' تواس پر پیماری کابوجھ تو کم ہو گیا گھر والول کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سمولت ہو گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی بااللہ تواہے صحت دے دے۔ جیسے بیدد شمنول کو نشانہ باتا تھا آئندہ تھی اس طرح ان کو نشانہ باتارہے۔ (رواہ ابوداو 'د- مشكوة ' كتاب الجنائز ' باب عيادة المريص والثواب المعرض عن عبدالله بن عمرٌ ) يعني وه مجامر فتم كا آدمي تقام جهاد كرتا تقامه كا فرول كو نیزوں پرچڑھادیتاتھا' یہ بہت بزی نیکی تھی۔ آپ نے اس کے لیے ایسی ہی دعا کی۔اور ہم دعا کرتے ہیں اور مجھی میہ شیں سوچتے کہ اس کے اندر کوئی نیکی کا بھی پہلو ہو۔ ہم دعا اس طرح کرتے ہیں کہ یاانتدااہے اولاد دے دے عمر والی اولاد دے دے۔ کیکن یہ شہیں کہتے کہ یاانتدانس کوابمان والی اولاد دے وے۔ویسے بیات بوی سخت ہے عام لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ کیکن جب ایمان میں ہی جائے تو میں بات سب سے بیاری ہے۔ دیکھیے آپ کی اولاد ہے'

قرآن مجید میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نُعالٰی نے متایا ہے کہ ایک چہ کھیل رہاہے ، حضرت خضرنے اس بچے کو پکڑ کرمار دیا تو موٹی علیہ السلام نے اعتراض کر دیا کہ تو بھی عجیب آدی ہے۔اللہ کے بعدے اوہ معصوم اور بے گناہ جیہ تھا جسے تو نے مار دیا ہے۔ یہ کتنا براکام ہے؟ خیروہ تو تین باتیں تھیں۔جب تینوں باتیں ختم ہو گئیں توانھوں بتایا کہ بیاکام میں نے کیوں کیاہے ؟اس لیے کہ اللہ کے علم کے مطابق بچہ بہت براتھا اگر اس کو عمر ملتی تو بہ برے ہی کام کر تار ہتا۔ والدین اس کی محبت میں الجھے رہتے۔ اور اس کاساتھ ویتے رہتے۔ اس طرح وہ بھی گناہ گار ہو جائے۔ کیو مکہ برے آدمی کا جو ساتھی ہو تاہے وہ گناہ میں برابر کا شریک ہو تاہے۔اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ اگر اللہ اولاد دے تو نیک دے۔ اگر ہمارے ہمار تندرست ہو جائیں تو کس لیے ؟اس لیے کہ دہ کوئی نیک کاکام کریں۔ اگروہ کندہ ہے اور اس نے کندے بی کام کرنے بیں تواس کے لیے دعا کا کیافا کدہ؟ اس داسطے کہ وہ زیرہ در سے اوربر انیال کر تارہ ؟ اگر دعا کرنی ہے تواس کے لیے نیکی دعاکروکہ یااللہ ااس کوزندگ دے تاکہ یہ کوئی نیکی کاکام کرے۔اگراس نے نیکی کے کام نمیں کرنے تواس کا مرجانا بی بہتر ہے۔ یہ کوئی پر ابات نمیں ہے۔ آب بنی اولاد کے لیے بھی دعاکیا کریں کہ یاائندااگر تیرے علم میں ہے کہ اس میں خیرہے 'اس میں بھلائی ہے' به اجھے کام کرے گا تو مجھے الک ادلاددے دے باہمارے تواس کو صحت دے دے سیاللہ! اگر تیرے علم میں بیہ ہے کہ بیہ میرے لیے فتند کاباعث نے گائی نے برائی بی کرنی ہے تواس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بھی بہتر ہے کہ تواس کو اٹھالے۔ یہ دراصل اس آدی کی بات ہے ،جس کی اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اس کو اولاد اتن بیاری شیں ہوتی جتنا اس کو اللہ سے پیار ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھو جائے تو کوئی پرداہ نہیں۔وہ کہتاہے کہ بس اللہ کے ساتھ نہ پیڑے ۔ کوئی اللہ کا مخالف ' نا فرمان ہو تو دہ اس ہے دوستی نہیں لگا تا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تواس لیے بیات میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ کہ دعا کرتے وقت اسے لیے سن دوست کے لیے 'کسی رشتہ دار کے لیے اس چیز کو ضر در ملحوظ رکھیں 'اس کی نیکی کا پہلو آپ کے سامنے رہے۔اس طرح سے اگر کوئی آوی آپ سے مال کے لیے کمتاہے کہ کاروبار برا

خراب ہے آپ وعاکریں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے کاروبار سے اگر اسلام کو فائدہ
پنچا ہے تواس کے کاروبار کے لیے وعاکر دیں کہ یااللہ ایہ جیرانیک مندہ ہے تیرے دین کو
سماراویتا ہے تیرے دین کے لیے پسے خرج کر تا ہے۔ یاللہ اس کا کاروبار سیٹ کر دے اگر دہ
پیلے بھی نوگوں کا خون چوستا تھا اس کے بعد بھی وہ بھی کرے گا تواس کے لیے بالکل دعا
منیس کرنا چاہیے۔ اس کو ٹر خادیا جائے ورنہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خراب ہوجائے گا۔
ان اللّٰہ یامر بالعدل و الاحسان ۔۔۔

## خطبه نمبر32

إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسَتَعِينُهُ وَ نَسَتَعَفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاتٍ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ وَ مَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ الله الله الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَ حَيْرَ الْهَدُىِ هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلَيْقُ اللهِ وَ حَيْرَ الْهَدُىِ هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْقُ وَ صَلَّا اللهِ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدَنَا لَهُ وَ كُلَّ مُحَدَثَةً بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةً بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةً بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مِنْكَالَةٍ فِي النَّارِ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ فِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمَ وَمَا هُوْ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسَ مِنُ رَّحُمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ لا فَلَا مُرُسِلَ لَه مِن بَعُدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ 0 يَأَيُّهَا يُمُسِكُ لا فَلَا مُرُسِلَ لَه مِن بَعُدِهِ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ 0 يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وهِ لَمْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْض و لاَ إِلهَ إِلاَّهُو مِد فَآثَى تُؤفّكُونَ ﴾

[35:الفاطر:2-3]

میرے بھائیوا ہمیں کوسٹس کرنی جاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو پہچانیں' بعدے کو جنتی اللہ کی معرفت ہوتی جاتی ہے'اتنا ہی اس کا نور یو حتاجاتا ہے' اس کا سینہ کھاتا جاتا ہے۔اسلام قبول کرنے کی 'جذب کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اللہ ہے وہی لوگ دور ہوتے ہیں جن کی اللہ کے بارے میں معرفت بہت کم ہوتی ہے۔ شرک وہ کرتاہے جو اللہ کو نہیں جانیا'اللہ کو نہیں پہچا تیا۔ ورنہ جو اللہ کو پہچان لے 'سوال ہی پیدا نہیں ہو تا کہ وہ شرک کرے۔ آج جو مسلمان شرک میں ڈویے ہوئے ہیں' کتنے فرقے آپ کو نظر آتے ہیں' سازے کے سازے شرک میں جتلا ہیں۔اس کی وجہ بھ ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے۔

ایک صحافی شکامیان ہے کہ مجھے قرآن مجید کی تین آیوں نے دنیا ہے بے نیاز کر دیا ان آیات میں سے ایک آیت وہ ہجو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ﴿ مَا يَفُتَح ا ینافضل کرنا جاہے توساری د نیااکٹھی ہو کر رو کے ' توروک نہیں سکتے۔ وہ چیز اس کو ٹل کر رب كى ومَا يُمسيكُ فَلَا مُرسيلاً لَه كاورجب الله ندويا عاب ساراجان ال کر بھی کو شش کرے تووہ چیزاس کو تبھی شیں ملتی۔ بیداللہ کی شان ہے'اس کی قدرت ہے' ہیہ اس كى طاقت ٢٠٠ ﴿ وَ إِنْ يَمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٌّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۖ إِلاَّ هُو ﴾ [10]: يونس: 107] اگرالله تخفي كوئى تقصال پنجانا جائے كوئى اس كو تالے والا سين كُولَى الى كودور كرف والانسيل. ﴿ وَإِنْ يُردُكُ بِحَيْرِ فَلاَ رَآدٌ لِفَضُلِم ﴾ اوراً ر الله تخفي كوئي فضل پنجانا چاہے "كوئى فائدہ پنجانا چاہے تواس فضل كو كوئى روكنے والا سيں۔ اور پريه تيري آيت ﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [11] هو د: 6] كولى جاندارزين من ايهانس ب\_حريد يرند درند انهان افر شقي الله كمتاہے كه ہرايك كى روزى ميرے ذمے ہے۔ صحافی مفرماتے ہيں كه ان تين آيات نے مجھے دنیا ہے بے نیاز کر دیا۔ (اشر ف الحواشی ص 265 عاشیہ 6 ٹوالہ نتخ القدیر پھھتی)اور مجھے اللہ كى معرفت ہو گئى ہے۔ اب من اللہ كے سواكسى سے شين ڈرتا۔ ندكس سے اميد ركھنا ہول۔ تدبیر کی حد تک کام کر تا ہول جو مجھ سے ہو سکتا ہے۔ درنہ بھر وسے کا معاملہ جہاں تک

ب الله کے سواکی پر نہیں ہے۔

میرے بھائیوا ہم تو یہ سی کے دیا کا یہ سارانظام ازخود جل رہاہے 'خود خود وَن نکل آتا ہے اور پھر رات آجاتی ہے۔ یہ سب اپ آپ ہی چلتے پھرتے ہیں۔ ہماراؤ بهن اس رب کی طرف کم ہی آتا ہے کہ وہ ایسا مدیر ہے جو اس نظام کو چلارہ ہے۔ وہ جو چاہ کر شکتا ہے۔ جب چاہے روک سکتا ہے 'اللہ ایک حاکم ہے 'جو قادر قدیر ہے۔ جو ﴿فَعَالٌ لَمَا يُرِيُدُ ﴾ بیدوہ جو چاہتا ہے وہی تھم کر تا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَحَدُكُم مَا يُرِيُدُ ﴾ في اللہ ایک قائم ہے۔ اسدکی طرف ہماری توجہ ہوجائے تو پھر انسان طرف ہماری توجہ ہوجائے تو پھر انسان طرف ہماری توجہ ہوجائے تو پھر انسان علی میں ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہماری توجہ ہوجائے تو پھر انسان علی میں اللہ کی عرب پیدا ہوگی۔

یقوب علیہ السلام نے روک لیا تھا جو ہوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے سکے بھائی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے علیہ السلام کے علیہ السلام کے عظیہ السلام کے عظیہ السلام اور السلام کے متلے بھائی تھے۔ ایک وہ ی سے یہ دوییٹ تھے 'یوسف علیہ السلام اور بیابین چھوٹے تھے اور یہ السلام بوٹ تھے۔ اور یہ بارہ بیل سے دس بوٹ معرکی بیابین پھوٹے تھے اور یہ بارہ بیل سے دس بوٹ مقرکی علیہ السلام بوٹ تھے۔ دورس بھائی جو تھے غلہ لینے کے لیے معرکی طرف سے۔ بیابین کو یعقوب علیہ السلام نے والی کو یوسف علیہ السلام نے غلہ مرک میں کہ دیا کہ آئندہ جب تم آؤ اور بیابین جو محمد السلام نے فلہ تھاں ہے کہ وہاں ان کی ہی چلتی تھی۔ لیکن کہ دیا کہ آئندہ جب تم آؤ اور بیابین جو تھائی ہے اور تم اس کو ساتھ لے کر نہ آئے تو تھی غلہ وغیرہ نہیں سے گا' بالکل محروم جاؤ سے نور تم اس کو ساتھ لے کر نہ آئے تو تھی غلہ وغیرہ نہیں سے گا' بالکل محروم جاؤ سے نیر انھوں نے جا کر باپ کو رضا مند کر لیا کہ آئندہ ہمارے چھوٹے بھائی بیابین کو بھی ساتھ بھیچے اوہاں کا حاکم بہت اچھا ہے 'وہ ہمارایوا ہیر دواور خیر خواو ہے 'وہ ہم سے بہت انہی طرح پیش آیا۔ لیکن اس نے ایک شرط لگائی ہے کہ چھوٹے بھائی کوساتھ لے کر آنا ورنہ غلہ طرح پیش آیا۔ لیکن اس نے ایک شرط لگائی ہے کہ چھوٹے بھائی کوساتھ لے کر آنا ورنہ غلہ نسیں طے گا۔ یوسف علیہ السلام کا اپناارادہ یہ تھا کہ یہ میرے بوٹ بھائی کوساتھ کے کر آنا ورنہ غلہ نسیں طے گا۔ یوسف علیہ السلام کا اپناارادہ یہ تھا کہ یہ میرے بوٹ بھائی کوساتھ کا کم بیت نام ہیں' بھیے نسیں طے گا۔ یوسف علیہ السلام کا اپناارادہ یہ تھا کہ یہ میرے بوٹ بھائی کوساتھ کو کر آنا ورنہ غلہ نسیں طے گا۔ یوسف علیہ السلام کا اپناارادہ یہ تھا کہ یہ ہمرے بوٹ کھائی کوساتھ کو کر آنا ورنہ غلہ کہ سے کہ بھوٹے بھائی کوساتھ کی کہ بھوٹے بھائی کہ بیک کہ بھوٹے بھائی کوساتھ کی کہ بیت نام ہیں' بھوٹے بھائی 'بہت طائم ہیں' بھوٹے بھائی 'بہت طائم ہیں' بھوٹے بھائی 'بہت طائم ہیں' بھوٹے بھوٹے بھائی 'بہت طائم ہیں' بھوٹے بھائی بھوٹے بھائی 'بہت طائم ہیں' بھوٹے بھائی بھوٹے بھوٹے بھائی 'بہت طائم ہیں' بھوٹے بھائی 'بہت طائم ہیں' بھوٹے بھائی بھوٹے بھوٹے

اب لیعقوب علیہ السلام ان کو تھیجتے ہیں اور ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں ﴿ وَ قَالَ يُنِنِيُّ لاَ تَدُخُلُوا مِنْ، بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ ادُخُلُوا مِنُ أَبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾ بیعو!اب تم جارے ہو جمیارہ ہو ایک توعلاتہ شام کا وہاں کے لوگ بہت خوصورت ہوتے میں و قد و قامت بھی ان کے بہت اچھے جمیارہ کے حمیارہ ایک بی رنگ کے 'ایک بی شکل و صورت ایک ہی باپ کے بیٹے '۔۔۔ جب کوئی دیکھے گاکہ یہ تو تصویریں ہیں ایک ہی طرح کے کیارہ کے گیارہ ہیں۔ جس کے بیر بیٹے ہول سے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا او گول کے دل میں طرح طرح کے خیال آسکتے ہیں۔ تو نظر بدے ڈرے یعقوب علیہ السلام اپنے بیوں کو تقییحت کرتے ہیں کہ جب تم وہاں جاؤ تو ایک ہی دروازے سے نہ گزر نا بچھ کسی دروازے سے گزر جانا کچھ کسی دروازے سے ۔۔۔دوجار او هر سے اور دوجار او هر سے ہو کر گزر جانا۔ ول میں یہ خیال کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھی۔ لیکن التہ کو كيامنظور بي ؟الله جو جابتاب أوبي موكرر بتاب أبيا بي جله يرب كه بمين تدبير كالحكم بـــ لیکن تقدیریرا بمان لانا ہمار افرض ہے۔ بعض نوگ صوفی ٹائپ کے جن کو تاؤزیادہ لگ جاتا ہے وہ سرے سے تدبیر ہی نہیں کرتے۔ کہ جو ہوناہے وہ ہوجائے گا۔اللہ برایا بھر ور کرتے میں کہ ہانھ تک ہلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ بس جی جواللہ کو منظور ہو گا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ بھی جمالت ہے۔اور سرے سے بید کمنا کہ بعدہ جو کر تاہے وہ خود کر تاہے' اپنی تقدیر آپ بناتا ہے' جیے شاعر محرس مارتے ہیں 'یہ بھی بالکل فلط ہے۔ آدمی کو جائے کہ تدبیر کی حد تک کام کرے الکین تدبیر پر بھر وسہ نہ کرے۔ یہ عقیدہ رکھے کہ اس تدبیر میں کوئی تا ثیر پیدا ہو جائے 'یہ اللہ ہی کاکام ہے۔ وہ جائے گا تواس میں تا تیر پیدا کر دے گا۔ اگر نہیں جاہے گا توجو

اس كومنظور بوگاوي بوگا كونكد مجي كام كرين كالحكم سب الايد بلاي كا بهت اور منت كرنے كا .... بير كام تو ميں كرول كا 'باتى جو اللہ كو منظور ہے وہى ہو گار تو يعقوب عليه السلام لوگول کی نظر بدے ڈرتے ہوئے' میں تدبیر کرتے ہیں کم بیٹوں کو اکٹھا داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے 'بلحہ کہتے ہیں کہ علیحہ و علیحہ ہو کر جانا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں ﴿ وَ مَا أُغُنِي عَنُكُمُ مِنَ اللَّهِ مِنُ شَيءٍ ﴾ مِن الله عِن سَيءٍ الله مِن الله عَن الله عَن عَن عَن الله عِن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ سکتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ باپ کی اس تدبیر ہے اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری تدبیر 'میری تقییحت محمل کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ کون کیہ رہاہے؟ نبی۔۔۔ جو ہزاروں انبیاء کاباب ہے 'ہزاروں نبی اس کی پشت سے لکلے ہیں۔ اور یہاں فقیروں کی باتیں ' د کچه لو ' په جو جالل اورب و قوف لوگ بين ' پيرول کوماننے دالے بين۔ په تذکرة الاولياء جيسي خرافات اور گنداور بحواس سے محری ہوئی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ لونی ہوتے موے ہی جن کی تعریف اللہ تعالی قرآن مجید پی کرتا ہے۔ ﴿ وَ وَصَلَّى بِهَا إِبُرْهِيْهُ بَنِيهُ وَ يَعَقُونُ اللهِ اللهِ مِنْ 132] يعتوب عليه السلام في الناع المودميت کی کتنے مرتبے والے نبی ۔۔۔ تعیمت کیسی کرتے ہیں کمہ بیٹا! مخلف دروازوں ہے ہو کر جانا ا ـــالك دروازے عندجانا ﴿ وَ مَا أُغَنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ مُرجو الله كى طرف سے تقدير ہوگ وہ تو ہوكر ہى رہے گى۔ يس الله كى طرف سے آنے والى كسى تكيف كونسي روك سكنار ﴿ إِن الْحُكُمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ سب كا تنات من جلتي مرف اي ك ب- ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَلَيَتُو كُلِّ الْمُتُوكِّلُونَ ﴾ [12: يوسف: 67] اور ائتد ہی یر بھر وسد کرنا ہے۔ تدبیریں کرو محنت کرو ہلیکن بھر وسہ اللہ یر ہی کرنا ہے۔ ہو گاوہی جوالله كومنظور ب- كرنے والا فعال جوب وہ اللہ بے۔

ایک آدمی رسول اللہ علی کے پاس آیا آپ نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا دواونٹ پر آرہا تھا وہ اونٹ کہاں ہے؟

یاد سول الله علی میں نے باہر چھوڑ دیا ہے۔ اس کا گھٹٹاو غیر ہاندہ بھی دیا ہے اور پھر اللہ کے سپر دکر دیا ہے۔ آپ نے قرمایا کہ سے بہت اچھا بھر وسہ ہے۔ (جمامع المتر مذی کتاب صفة القیامة والرقاع و الورع عن مغیرہ بن ابی صورہ الدوسی ) حفاظت کا پور الانظام کر لے 'پھر کمہ دے کہ اللہ کے پر دے۔ توہا تھ بھی نہ ہلائے ' اور پچھ کرے بھی نہ اللہ کے سر دے۔ بیات بھی ٹھک نہیں۔

مبح کی نماز پڑھی مسجد میں بیٹھے ہیں 'وظیفے کرتے جارہے ہیں ' ببھڈی کوئی ناشتے واشتے کا تظام کرو جھر جاکر کوئی سودالا کردو۔اجی انہیں جوروزی لکھی ہے وہ مل جائے گی، جيكے سے بيٹھ رہو۔اب اگر انفاق سے كسى نے ديكھ ليام كہ يہ جو مجد ميں بيٹھا ہے اس نے روثی لا كردے دى۔ اور بيد كتا ہے كه ديكھانا العمىٰ رو في۔۔۔اس ليے پچھ نہيں كرنا جا ہيے۔ أكر ملنى ہے تو ال كر بى رہے كى - يدب و تونى ہے كوئى عقل مندى نہيں ہے۔اب محمى تواب لينا ہے تو منج کی نماز پڑھو' ذکر واذ کار کرو' پھر انثر ات کی نماز پڑھو' اس کے بعد گھر جاؤ۔ کوئی کام کاج کروائی ضروریات کی چیزیں خریدو۔ بیاسب کچھ کر اور ست ہے الیکن اگر دل میں بیا ہو کہ میں نے ہاتھ نہیں ہلانا'روٹی جواللہ کو منظور ہوگی وہ مل جائے گی۔ بیہ بھی نہ سوچو کہ میری کو شش سے بیہ کام ہو'میر ک محنت ہے بیہ کام ہوگا۔ محنت کر نا فرض ہے الیکن دینانہ دینا'اللہ کے ہاتھ میں ہے۔اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کیابات 'جب بیان کر دی اور یعقوب علیہ السلام نے تھیجت بھی کردی اور ساتھ میہ بھی کمہ دیا کہ تدبیر پر بھر وسہ نہ کرنا۔ ﴿ إِنَّ الحكم إلا لله ﴾ اب سارے مع شرين داخل مو كئے۔ انص جاكر يوسف عليه السلام كامهمان ٹھسر ناتھا۔ او ھر يوسف عليه السلام كى نيت پہلے ہى يہ تھى كه اينے بھائى بينامين کورد کناہے۔ انھوں نے ترکیب ہے کی کہ دودو کر سے ایک جگہ پر ٹھر ایا۔ فلال کرے میں دو علے جاو ' دوسرے میں دو' تنیسرے میں بھی دو۔اس طرح سب دورو ہو کر اینے بینے کمرول میں پہنچ گئے۔اس طرح بنامین اکیلاج گیا۔اس کے بارے میں کمہ دیا کہ اس کا میں خود انتظام كرتابول\_اس كواينياس كے سكنے اور ساتھ كماكہ تم يهال رہو۔ اگراينے بھائيول سے سي

کتے کہ تم یمال رہواور بداکیلامیرے ساتھ رہے گاتوخواہ مخواہ انھیں شبہ بڑجاتا 'بہت عقل مند تھے وانا تھے۔ یوی تدبیر سے کام لیا و دو کو ایک ایک جگد ٹھسرلیا پھر کہنے لگے کہ بھٹی! یہ چھوٹااکیلارہ گیاہے۔ اس کوہم اینے پاس رکھ لیتے ہیں۔وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ ہاں جی ابات ٹھیک ہے۔جو ننی وہ اکیلا ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آگیا تو آپ نے اسے بتادیا کہ میں تیم ابوابھائی پوسف ہوں اور توبیا بین ہے۔ پچھ اس نے باتیں بھی بتائی ہوں گی کہ میرے بھائی میرے ساتھ یہ بیہ سلوک کرتے دے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا ہوگا<sup>ا</sup> کہ انھوں نے میرے ساتھ بہ سلوک کیا تھا تو تیرے ساتھ ایباہی کرنا تھا۔ ساری ہات چیت ہو گئے۔ پھراس سے کہاکہ میں تجھے جانے نہیں دول گا۔وہ یوچھتا ہو گاکہ آپ مجھے کیسے رو کیس مے ' توانھوں نے کہا ہوگا کہ میں تیرے ساتھ یہ تدبیر کرول گا کہ جب تیراسامان تیار کرواؤں گاتو تیرے سامان میں سر کاری ماپ کووہ ببالہ جس سے غلبہ تو لیتے ہیں وہ تیرے سامان میں رکھ دول گا۔ جب تم چل بردو سے تو میں کمہ دون گا کہ ابنی ا ہمار آ بچھ سامالن چوری ہو گیاہے اس نمیں رہااس لیے ہم آپ کی تلاشی لے رہے ہیں۔ چنانچہ اینے چھوٹے بھائی سے صلاح مشورہ کر ہے اس کی مرضی ہے بیالہ اس کے سامان میں رکھ دیااور ان کور خصت كرديار تھوڑى دير كے بعد كھ لوگ بھي ديے جنھوں نے جاكر كما ﴿ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ ﴾ اے قافے والوائم توچور ہو۔وہ ان کی طرف متوجہ ہو محتے اور انھول نے کما ﴿ قَالُوا وَ اَقْبَلُوا عَلَيْهِمُ مَا ذَا تَفُقِدُونَ ﴾ [12: يوسف: 71] إيام مو ميا ہے ؟ كنے لكے و نَفُقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ ﴾ كنے لكے كه بادشاه كاسركارى بياله مم بو كيا ہے۔ ﴿ وَ لِمَنْ جَاءَ بهِ حِمْلُ بَعِيْر ﴾ اب جواس بيا لے كولائ كا اس كو ا بیاونٹ کا غلہ جو ہے میں وہ لا کرووں گالور میں اس کاؤمہ دار ہوں۔ان کو یہ لا کچ بھی ہو گیا كه الل شي دين كے ليے تيار ہوجائيں كه ہم چور نميں ہيں۔نه ہم نے يد كام كياہے۔ بياله آخر ال بی جائے گا۔ ہمیں غلہ مل جائے گا' تو خیر انھوں نے ادروں کے سامان کی تلاشی سے کی۔

اگر چھوٹنے ہی بدیامین کے سامان میں سے وہ بیالہ تکال کیتے " تو شبہ پڑجا تا کہ یہ تو پہلے ہے ہی سازبازی موئی ہے۔ گھ جوڑ ہواہے اور اکشتی ہے۔ پہلے دوسروں کالور پھراس کاان کو ہمت موئی کہ دس تو فارغ مو سے ان کے یاس سے مجمد شیس نکا تواس کے یاس سے کیا تکا کا؟ مطمئن ہو مجئے لیکن جب اس کے سامان کی تلاشی لی تواس کے سامان میں سے بیالہ نکل آیا۔ ولاث التي الله الله الله الله مك الكريالة تمعاد الله الله التوكير كيامزا ہے ؟ كيونكە قانون كاختلاف \_ جمال يوسف عليه السلام حكمران تنے وہاں كا قانون بير تفاكه جب چور پکڑا جائے 'اس کی بٹائی کی جائے' خوب مر مت کی جائے 'اس کو سزادی جائے ہلکین بعقوب علیہ السلام کے علاقے کا قانون یہ تھاکہ جس کے پاس سے چوری کا مال بر آمہ ہو جاتا وہ ایک سال کے لیے مال کا جو مالک ہے اس کا غلام رہے۔وہ اس کو ایک سال کے لیے اینے یاس رکھ لے۔ چنانچدانموں نے ان سے یوچھ لیا کہ ابی اکیاس ابوگی ؟ انھوں نے جواب دیا كدس ايد المدي كم جو چور فكل اس كو غلام بمالو- بمار المال تو يمي قانون ب العقوب عليه السلام ے بیٹے کہنے لگے۔ یوسف علیہ السلام بھی میں جائے تھے کہ اگر میں نے اپنا قانون استعال کیا تو میں اسے روک نہیں سکول گا۔ چنانجے طے ہو گیا کہ فیصلہ تمحارے قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ اور پھر بنیامین کے سامان میں سے وہ بیالہ نکل آیا توانھوں نے روک لیا۔ اب گلے منت کرنے 'خوشامد کرنے مک باپ یوڑھاہے ' یہ ہوجائے گا' وہ ہوجائے گا۔اس کی جگہ ہم میں ہے کسی کور کھ لو۔ ہم اسکی جگہ غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَّأْحُذَ إِلاَّ مَنُ وَّجَدُنَامَتَاعَنَا عِنُدَهُ ۚ إِنَّا إِذًا الَّظَالِمُونَ ﴾ توبه! توبه! من بي غلط کام کر سکتا ہوں ؟ چور کو ئی ہو اور میں کسی اور کو پکڑوں۔ میں تواس کو بکڑوں گا۔ لہذاروک لیے۔جب آئے تھے تو کیارہ تھاب جارہ جی تودی ہیں۔ تدبیریہ تھی کہ کہیں نظر بدنہ لک جائے۔ جیسے تم جارہے ہو ویسے ہی تم ٹھیک ٹھاک گھر واپس آ جاؤ۔ وہ اپنی تدبیر بوری کر بی لیک*ن م*گیارہ کے دس رہ محکے۔اب یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اور جو دوسرے باتی ہے تھے ان کے لیے بھی یہ بہت بوی بات بن من ۔ انھول نے کماکہ بیبرا عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ

تعالی نے یہ ساری بات قرآن مجید میں میان کی۔ اور اللہ تعالی بعقوب علیہ السلام کی تعربیف اس طرح كرتي بين ﴿ وَ لَمَّا دَحَلُوا مِن حَيْثُ أَمْرَهُمُ أَبُوهُمُ ﴾ جبوه اس جَديد واظل موسدة جمال سي باب في كما تما ﴿ مَا كَانَ يُعُنِي عَنَّهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنُ شَيْءٍ ﴾ ووالله كي تقدير كو توشين روك سكنار ﴿ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفُس یَعُقُو بُ وَضَالِهَا ﴾ مگر یعقوب علیه السلام کے ول میں ایک آرزو تھی جوانھوں ہوری کرلی کہ میرے چوں کو نظرنہ لگ جائے۔ انموں نے اپنی تدبیر بوری کرلی۔ گر جو میری تقدیر تنمی اس کو میعقوب علیه السلام کی تدبیر روک نهیں علق تنمی۔اب الله فرماتے ہیں ' ﴿ وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْم لَّمَا عَلَّمُنْهُ ﴾ يعقوب بواعالم تفالله تعالى يعقوب عليه السلام كى تریف کرتے ہیں۔ ﴿ لِمَا عَلَّمُنَّهُ ﴾ ہم نے اس کو پڑھایا تھا ہم نے اس کو سکھایا تھا وه ميراني تلد ﴿ وَ لَكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لاَ يَعُلَّمُونَ ﴾ لين أكثر النَّاسِ حانة انھیں بہتری نہیں ہو تا۔ دیکھونا۔۔۔ ایعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتائی ' نظر بد کے لیے علاج تجویز کیا۔ لیکن ساتھ ہی ہے بھی کہ دیا کہ میرے کئے سے پچھ نہ ہوگا۔ ہو گاوہی جو الله كو منظور ہوگا۔ تدبیر بھی كررہے ہیں 'اوراس حقیقت كو بھی بیان كررہے ہیں۔ای ليے اللہ تعالی بعقوب علیه السلام کی تحریف کرتے ہیں که دیکھومیر انبی کتناعلم والاتھا۔

اب ہمارے لیے بھی ہی ہے کہ ہم و نیا ہیں محنت کریں کام کریں ' سامان میاکریں ' جنگ کے لیے اسلحہ نیار کریں ' بعدے تیار کریں۔ اوریہ کمیں کہ چھونک ہے اڑا دو' یہ ب و توفی کی بات ہے کہ چھونک مارو توسب کچھ اڑ جائے گا۔ ابنی اہونا جو ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ابنی ایمونا جو ہے دہ تو ہو کر رہے گا۔ ابنی تیاری ' ابناا نظام سب کچھ کرو کر او۔ پھر اس کے بعد اللہ پر بھر وسد کرو' چنانچہ جنگ بدر میں رسول اللہ علی ہے کی فرمایا تھا یا اللہ اسم میں ایک چھوٹی می جماعت نیار ہوئی مدین کو کو ششیں ' بندرہ سال گگ کے۔ استان عرصے میں ایک چھوٹی می جماعت نیار ہوئی مدین کی کو ششیں ' بندرہ سال لگ کے۔ استان عرصے میں ایک چھوٹی می جماعت نیار ہوئی

ہے۔ فتح اور فکست تو میرے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے 'میں تواپی پونجی لے کر میدان میں آ سمیا ہوں اب توجائے اور تیر اکام جانے۔ (تنسیر این کثیر تغییر سورہ انفال) تومسلمان کو ہمیشہ سمی سوچنا جا ہے اور سمی کرنا جاہے۔

نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نظر بدے بارے میں قرمایا " ﴿ وَ إِنْ يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزَلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم ﴾ [68 العلم: 51] اے نبی اکا فرنچھے ایسے اپنی نظروں سے گور گور کردیکھتے ہیں گویا کہ وہ تچھے کھڑے کھڑے گرا دیں. اب نظر کی تغییر بہت ہے۔ حدیث میں آتاہے'رسول اللہ علی نے فرمایاکہ نظر بدی ایک ایس چیز ہے کہ اگر نقد ہر سے مکر لینے والی کوئی چیز ہوتی تووہ نظر بد ہی ہوتی۔ایک صحافی عسل كررہے تھے 'نمانے كے ليے كيڑے اتارے 'توكس آدمی نے ان كود كيد ليا ان كے قدو قامت اور جسم کود کھے کر کماکہ دیکھو کیساسڈول جسم ہے "کیساٹھوس جسم ہے۔ بید دیکھے کراس کی نظر لگ می۔ اور وہ صحابی ایسے جیسے ماہی ہے آب۔۔۔یعنی مجھلی جویانی سے باہر تزیتی ہے ا پسے تڑ ہے لگ مجے۔ رسول اللہ علیہ کواطلاع مہنے کہ آپ کاوہ یواجیتا صحافی اس کا توبہ حال مور ہاہے۔ آپ آئے تو آپ نے یو چھاکہ کیابات موئی۔وہ متانے گئے کہ بس ایک آدمی یمال ے گزراتھا۔وہ یمال کھر اہوا اور چلا گیا ہم اس کے جاتے ہیں ایسے ہو گیا۔ آپ نے اس کو بلايا\_اوراس كووضو كروايا واته ياول وهلائ خصوصايه نجلاد هرباس بيس ين في بهاكرده سارایانی برتن میں قابو کر کے حضرت سھل بن حنیف پر ڈالا۔ای وقت آنا فانا تھیک ہو گئے۔ (رواه ابن ماجة كتاب الطب باب العين عن ابي امامة أُ سهل بن حنیف <sup>رض</sup> ) \_

نظرید کے لیے دعا کیں بھی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں الکر معلوم ہو تو اس کا یہ علاج ٹھیک ہے۔ جس کی نظر آئی ہو اور بعض دفعہ اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے آدمی جب اپنے کے ودیجے اپنی کسی چیز کو دیجے تو ماشیاءَ اللّٰهُ لاَ قُواَةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ پڑھے۔اللہ تعالیٰ نظرید سے چاکر رکھتے ہیں۔لیکن آگر نظر لگ جائے اور شبہ ہو کہ یہ فلال ک نظر ملی ہے تواسے وضو کر واکے اس کے جسم پرسے پانی پھیر کر 'جس کو نظر ملی ہے اس پرسے بدیانی بھادیا جائے تواللہ تعالیٰ شفادے دیتے ہیں۔

تو خیربات دور چلی عنی میں بیرمیان کرنا جا ہتا تھا کہ ہمیں اللد کی تقدیر اور اللہ کے کنٹرول کوماننا جاہیے۔ نقذ ہر کیاہے ؟ نقذ ہر اللہ کاعلم ہے جواس نے کا تنات کو پیدا کرنے ہے يبلغ لكوريا تفاجر كور دنيايس مون والانفاده التدن يبلع سے لكوريا تفار صديث ميس آتا ب کہ تقدیر کے بارے میں مجھی عث نہ کرورایک وفعہ آپ آئے اور صحبہ تقدیر کے بارے میں عث کررہے تھے۔ آپ کا چرہ مبارک غصہ ہے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی قومیں تباہ بی اس لیے ہوئی تھیں کہ انھوں نے تقدیر میں عث شروع کر دی تھی۔ تم بھی یہ کام کرنے لَّكُ مُحَدِّ آبِ نِي اللهُ وَالنَّادِ (رواه المترمذي 'مشكوة كتاب الايمان' باب الايمان بالقدر فصل ثاني عن ابي هريرة في يد محي إدر كيس كه جس بدے نے مجھی تقدیر کے بارے حث نہیں کی اللہ تعالی اسکے ساتھ حاب والا معامد بھی آسان كردے گا۔ (رواہ ابن ماجة ' مشكوة ' كتاب الايمان باب الايمان بالقدر فصل ثالث عن عائشة في كيونك تقدر يرحث كروتوالله تعالى یر حرف آتاہے۔ کیونکہ نقر رے بعد نتیجہ میں لکاتاہے کہ الله معاذ اللہ! طالم ہے۔مدے کا کیا تصورے ؟ جب اس نے لکھ دیا کہ مونا توبیہے ، مجر میر اکیا تصورے ؟ پھر اللہ ہی کا قصور ہوا؟اب جس منطق سے اللہ کو قصوروار ٹھمرائےوہ بات کب ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تواس لیے اس سلسلے میں انسان کو مجھی بات نہیں کرنی جاہیے۔لیکن بعض بے دین مج عد اوگ ایسے ہیں کہ وہ حث ہیاں سلسلہ میں کرتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے کہ بیبات کہ نقد پر کیاہے؟ تقدیرِ اللہ كاعلم ہے جواللہ نے كائنات كو يد إكرنے سے يہلے لكھ ديا۔ فرض كرلواكر تعالى كچھ نہ لكھتا اور ونياكوچالوكرويتارونياختم موجاتي تؤساري ذائري مرتب كرليتا فرق تو يجهدنه موتار يهلے اور بعد کے لکھے ہوئے میں فرق تو پچھ ند ہو تا۔لیکن پھر اعتراض کوئی ند ہو تا۔ پہلے لکھ دینے سے بیہ

فائده ہے کہ اس سے اللہ کے علم کا کمال طاہر ہے۔

جیسے آپ کی (Over Seer) جوکہ تغیرات کے باہر ہوتے ہیں ان سے کہیں کہ جھے اس قتم کی ایک کو تھی بنانا بااس قتم کا مکان ہو انا ہے۔ اس ہیں استے کمرے ہوں 'اس قتم کے ہوں 'اور یہ ہو 'وہ ہو۔۔۔ آپ جھے اندازہ بتائیں کہ کتا نرچہ ہوگا ؟وہ آپ کو بتا ہے کہ اس پر دو' تین یا چار لاکھ لاگت آئے گی۔ آپ اندازہ کرکے اتی رقم میا کرکے شروع کردیتے ہیں۔ چلواندازہ ہی ہے نا۔۔۔ دس ہزار کم بادس ہزار زیاد ہو۔ جب آپ نے مکان بنا لیا تودیکے موواقعہ جھنا اس نے منایا تھا پائی پائی اتی ہی خرج ہوئی۔ اس نے جتنی رقم بتائی تھی بالکل اتی ہی خرج ہوئی۔ بھٹی رقم بتائی تھی بالکل اترانہ ہے اس کا ؟ دیکھو ہیں نے اس کو بتایا تھا کہ میرے مکان کا ڈیزائن ہے ہے 'ہیں اس قتم کا مکان بنانا چاہتا ہوں' جھے اندازہ بتائیں۔ اس نے میں بنانہ اندازہ نگایا کہ ایک بائی کا بھی فرق شمیں پڑا اور کمال کر دیا۔ اور اگر آپ کمیں کہ ہیں بنانہ اندازہ فرج ہو گائی تھا اس میں مکان بنایا ہے 'انتا نرچ ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھٹی انتا تو خرج ہو ٹائی تھا اس میں مکان بنایا ہے 'انتا نرچ ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھٹی انتا تو خرج ہو ٹائی تھا اس میں مکان بنایا ہو ہو گیا ہے ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھٹی انتا تو خرج ہو ٹائی تھا اس میں مکان بنایا ہے 'انتا نرچ ہو گیا ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھٹی انتا تو خرج ہو ٹائی تھا اس میں مکان بنایا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ ہو گیا ہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ ہو گائی کی بال بھٹی انتا تو خرج ہو ٹائی تھا اس میں کہال کی کیا ہو ہو گیا ہ

یہ تقدیر اللہ کاعلم ہے جواللہ نے کا کات کو شروع کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ اب
اللہ نے سیس لکھا کہ بعدہ ہے کرے۔ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ایسا ہوگا 'یہ ہوگا 'وہ ہوگا۔ ایسے
ہوگا۔ ہر بعدے کے بارے میں کہ یہ کام ہوگا۔ وہ اس طرح کرے گا۔ اس طرح سے اس کی
موت آئے گی۔ یہ بیکیاں کرے گا 'یہ بیعرائیاں کرے گا۔ تقدیر غلط شیں ہوسکتی۔ لیکن تقدیر
بعدے کو مجبور نہیں کرتی۔ اگر تقدیر بعدے کو مجبور کرے تو پھر بعدہ بے تصور اور اللہ تصور
وار۔ اگر تقدیر بعدے کو مجبور کرے 'تو بعدہ وہ بی کام کرے گاجواللہ نے لکھا ہے۔ یہ تقدیر مجبور
کرتی ہے تو پھر سار اقصور اللہ کا محمر تا ہے اور بعدہ جو ہے وہ بے قصور محمر تا ہے۔ حقیقت کیا
ہول رہا ہوں کہ اللہ نے بعدے کو ادادہ ویا ہے۔ آپ دیکھیں بیں یول رہا ہوں 'اس لیے
بیل رہا ہوں کہ اللہ نے کھا ہے کہ تو کھڑ اہو کر یو لے گا۔ میں تو اس خیال سے کہ آئ جمد ہے
ہول میں گھریر ہوں 'جمد میں پڑھا ووں۔ اب یہ بات موزوں ہے 'اوگ آئے ہوئے ہیں 'یہ
ہول میں گھریر ہوں 'جمد میں پڑھا ووں۔ اب یہ بات موزوں ہے 'اوگ آئے ہوئے ہیں 'یہ

كرے كالكين جب ميں كينے لگا تواس ليے نہيں كه نقد يرنے مجھے مجبور كيابليد ارادہ كے تحت سوچ کر کہ بیہ چیز بہتر ہے اور یہ بہتر خمیں میں کمہ رہا ہوں اور وہ تقدیر کے مطابق ہوتی جارہی ہے۔ مثال سے مجھے ایک آدی ہے جس کور عشہ کی مماری ہے ، وہ ہاتھ بلاتا رہتا ہے۔وہ تو بے جارہ اس کی مماری کی دجہ سے مجبور ہے۔ اور اگر کوئی اجھا تھلا آدمی ہوں کرنا شروع کردے تولوگ کہیں ہے کہ برابد تمیزہے 'شرم نہیں آتی' منہ یہ داڑھی ہے' دیکھنے کو تو شریف لگا ہا اور ایس حرکتیں کر تا ہے۔ اب آگر مماری کی وجہ سے ایساکر تا ہے تواسے کوئی بھی شیں کے گا اور آگراراو تاشرارت کے طور پراپیا کر تاہے توہر ایک اس کویر ا کے گا۔ اب ان دونوں حرکتوں میں آپ نے فرق سمجھا۔ بالکل میں معاملہ ادھر بھی ہے۔ آپ گیند سی کے بیں جب تک سی فورس کام کرتی ہے گیند جادی ہے 'جب سی فورس ختم ہو جائے گی تو گیند جاکر گرجائے گی۔اب وہال پڑی ہوگی جب تک پیچھے سے و حکیلا جارہا تھادہ چل رہی تھی اور جب نہیں د حکیلا کیا تووہ کھڑی ہو مگی۔ آھے حرکت نہیں ہے۔اگر بندہ مجبور ہو 'اللہ طانت سے 'زر دستی سے اس سے کام کروا رہا ہو تو پھروا قعثا بعدے کا کوئی قصور نہیں اور اللہ قصور وار ہے۔ اور اگر بندہ ارادہ سے مثلا آپ بیٹے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ ارے بھئی اآپ کول کھڑے ہوئے ؟ یہ کس کے کہ بھئی ا تقدیر میں ایبابی اکھا تھا؟ بھی نہیں کہیں گے۔بلحہ کہیں مے کہ مجھے پیشاب آیا تھااس لیے اٹھا ہوں 'یا مجھے کوئی ضرورت تھی اس لیےاٹھا ہوں' آپ اس کے اسباب پیدا کریں گے 'بیان کریں گے اور اس کی توجیہ كريں محے يہ مجمی نہيں کہيں محے كه ميري تغذير ميں لكھا ہوا تھا ميں اس ليے اٹھا ہول۔۔۔ يہ تقدیر کا فکراؤ تو محض خواہ مخواہ کی ایک شرارت ہوتی ہے جو آومی سے بعضی میں آ کر کرتا ہے۔ورندمیں نے جو آپ کو ہوا نئٹ ہتائے ہیں آدمی کے سیجھنے کے لیے یہ کافی ہیں۔ آپ اس ے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقدیرے مراد اللہ کی قدرت اور طاقت ہے اور اللہ کی بات مجھی غلط نهيس موسكتي اورنه بى الله كاعلم بهى غلط مو تابي

تقدیر کیاہے ؟ تقدیر اللہ کاعلم ہے جواللہ نے واقعات سے پہلے 'چیزوں کے وجود میں آرہاہے۔ وہ نقدیر بندے کو میں آرہاہے۔ وہ نقدیر بندے کو

مجور نہیں کرتی البتہ تقدیرے انسان کا ایمان درست ہوجاتا ہے۔ اس کا غرور اور تکبر ٹوٹ جاتا ہے'انسان یہ سجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے بناہ ما تکنا چاہیے'اس سے مدد ما تکنی چاہیے اور ہمیشہ صحح ارادہ کے تحت کام کرنا چاہیے۔

میرے بھائیو!اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی جزاو سر اکا اصول کیاہے ؟ بندو کس مد تک مکلف ہے۔ بندہ کس مد تک قابل گرفت ہے۔ جس حد تک اس کے ارادہ کاد خل ہے 'اگر اس کاارادہ شیس ہے ' تووہ مجرم بھی شیس ٹھسر تاادر آگر اس کاارادہ ہے تووہ مجرم ٹھسر تاہے۔اب دیکھواکسی آدمی کی موت کاوقت آگیا۔ آپ نے کولی اردی اوروہ مر گیا۔ اس کی موت کاونت آگیا تھا۔ آپ نے کولی ماردی ایک کو بھانسی دی جائے گی۔ آپ کو تمل کیا جائے گا۔ اب آگر آپ یہ کمیں کہ یااللہ ایس نے اس کو گولی ماری اس كاوقت أسميا تفار الله كم كابال وقت أحميا تفار اب بنده كے كه بالله إلز نے اسے مارنا تھا ميں نے یہ کام کردیا میں نے یہ تیراکام کیا ہے۔ اب مجھے اس کا معاوضہ دے۔ مجھے اس کا اجر دے۔ کیکن اللہ کیا کھے گا؟ تو اجر ما نگاہے ' میں مجھے قتل کی سزا دوں گا۔اب ہندہ کے کہ بإللَّه إجب لكها موا تها 'اس كاوه دفت مقرر تهاروه ايك لمحد آممے پيچھے نہيں موسكما تها تو مير اكبا تصور تھا۔ اللہ کے گا: توہتا کیا تھے معلوم تھا کہ اس کاوفت آگیاہے اور تونے اسے اس لیے مار ا ب بعد تونے تواسے اس لیے مارا ہے کہ مجھے اس کے باس مینے نظر آرے تھے۔ تواس کوابنا دسمن سمجھتا تھا۔اس کے پیچھے بہت د نول سے لگاہوا تھا کہ میں اس کو شوٹ کر دول گا۔ جب تو نے مارا تو تیراا پناارادہ تھا۔ تونے اپنے مفاد کے تحت 'اپنے ارادے کے تحت تونے یہ کام کیا ہے۔ادراینی دشمنی نکال ہے۔ مجھے کیامعلوم تھاکہ اس کی نقد پر میں لکھاہوا تھاکہ اس کاوفت آ کیاہے۔ ویکھومطابقت دونوں میں ہور ہی ہے۔خداکی نقد ہراور بعدے کے فعل میں مطابقت ہے۔لیکن جو بعدہ ہے'وہ قابل سزاہے۔اس کو اپنے کام کی سزا ملے گی اور نقتر پر اللہ کی لکھی ہو ئی ہے اور وہ بوری ہو گئی۔

تدیر انسان کوکرنی جا ہے لیکن بھر وسہ جمیشہ اللہ پر کرنا جا ہیں۔ بھی اپنوسائل اور ذرائع پر بھر وسہ نہیں کرنا جا ہے بائعہ خداکی ہستی اور اس کے دجود کا بندے کو یقین ہی اس وقت ہو تا ہے جب بھی الی باتیں ہوتی ہیں کہ بعدے کی ساری کو ششیں ناکام اور فیل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کو جو منظور ہو تا ہے وہی ہو تا ہے۔ اب یہ الیکٹن کاوقت وکی لیں۔ الیکٹن ہوا ہو گیا۔۔۔ ہیں۔۔ کمال ہو گیا۔۔۔ ہیں ہو گیا۔۔۔ ہیں ہو گیا۔۔۔ ہیں ہو گیا۔۔۔ ہی تقصاد ہو گیا۔۔۔ ہیں ہو گیا۔۔۔ ہی تقصاد ہو گیا۔۔۔ ہی تقصاد ہو گیا۔ وہ کمال ہو گیا۔۔۔ ہی تقیل ہو جا کی اور مند تو کچھ اور من گیا۔ جب بعدے کی اپنی کو ششیں اور امیدیں فیل ہو جا کی اور منتیجہ بالکل اس کے بر کئس فیلے تو کمال ہے کہ نہ نواز شریف کو یہ امید منتی کہ الیمی بری کا ممایل ہوگی شدید نظیر کو یہ خیال تھا کہ بے نظیر کو ایک بری مخلست ہوگی۔ نواز شریف ہو جسے ہوں سے کہ چلوشانیداس وفعہ جماز وہی پھر جائے یہ اور بے نظیر کو خیال تھا کہ شاید تھوڑ ابہت نقصان ہو جائے۔ لیکن ہے کہ جماڑ وہی پھر جائے یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ حضرت علی " سے کس نے پوچھا کہ اللہ کی موجود گی کا کیا جوت ہے۔ مرف اللہ کا کام ہے۔ حضرت علی " سے کس نے پوچھا کہ اللہ کی موجود گی کا کیا جوت ہے۔ انھوں نے کہا یہ جوت ہے کہ بعدہ بعض وفعہ پورے انتظامات ' سب اسباب میا کر اپنا ہے' انھوں نے کہا یہ جوت ہی تھیں ہوتا۔ تو بی ہوتا ہے کہ ضرور کوئی ایسی طاقت کی موجود ہی ہوتا ہے۔ موجود ہو جائے ہوتی ہوتا ہے۔ کہ خرود کوئی ایسی طاقت موجود ہو جو جو جو ہو ہو ہو ہے۔ جو فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو جو ہوا ہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کہ خرود کوئی ایسی طاقت

میرے بھائیوااللہ کو پچانو اہیں اس لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ جس آدی نے اللہ کو پچان لیادہ مجمی شرک ہیں کرتا اب یہ دکھے لو پر بلوی مشرک ہیں۔۔۔ اس قدر شرک ہیں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔۔۔ شیعہ اور دوسرے تیسرے سارے ہی جے بھی دکھے لوسب مشرک ہیں۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی پچپان نہیں و توسوال ہی پیدا نہیں ہو تا کہ بدہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نمیس۔ آگر اللہ کی پیچان ہو توسوال ہی پیدا نہیں ہو تا کہ بدہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک محمر ائے۔اب دیکھیں لوگ بزرگوں کو مانتے ہیں کہ جی اوہ بہت کرنی والے ہیں۔ دیکھو بیس سال شادی ہوئے گزر کے لیکن اولاد نہیں ہوتی تی ۔ جی امیر سے دم وغیرہ بھی کروائے۔ ڈاکٹرول کے پاس بہت پھر۔۔ یوی علاج کروائے مولولوں سے دم وغیرہ بھی کروائے۔ ڈاکٹرول کے پاس بہت پھر۔۔ یوی علاج کروائے کے وال گیا و کیھو افا فٹ بودی خال کیا کہ ہوئے جا۔ وہاں گیا و کیھو افا فٹ بودی خال کو دیا۔ ہیں نے اس کانام "پیرال دید" رکھا ہے۔ یہ کون سوچ سکا ہے؟ وہی جو بالکل ہے و قوف ہے۔ درنہ سوچیں روحوں کا خزانہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ دو حیں جتنی بھی

دنیایس آنےوالی بیں ان کاسٹور اللہ کے یاس ہے۔اسکے تالے کی جافی اللہ کے یاس ہے۔ وہ ً سب الله كے قبضے میں ہے۔اب كون ہے جو تالا تور كروبال سے روحول كو تھينج لائے۔اور پھر مال کے پیٹ میں بچے کا تیار ہونا۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔ اد مکھ لو ایک قطرہ ہوتا ہے 'جس سے أكسي بدنتي بي- آكسي كياچزين ؟ كتني نغير اور كتني لطيف چزين پركان كايرده پر زبان کیسازم ساگوشت ہو تاہے محد گداسا۔۔!جو چھتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ ایک جسم میں کیسی کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ بیرسب کون کر تاہے ؟ کسی فقیر کا ہاتھ ان تک پنچاہے؟ یہ سب کارخانہ اللہ کا ہے۔ اس میں جو عمل ہو تاہے وہ اللہ کی طرف ہے ہو تاہے۔ روح الله ڈالتاہے 'جسم اللہ تعالیٰ تیار کر تاہے ' پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کتنابوا ہے ہو تاہے ' م اسے كيے باہر ثالتے يں؟ ﴿ ثُمُّ السَّبيُلَ يَسَّرَهُ ﴾ [80: عبس:20] كيے ہم ہے كوباہر فالتے بيں ؟ يہ لوگ ديكھتے نميں۔ بيسب ميراكام بـ پر چ كوكيے یا لتے ہیں 'یہ میر اکام ہے۔ لیکن نام رکھتے ہیں بیرال دید۔۔ کہ یہ بیر نے دیا ہے۔ بیر نے كيا جيز بعائي على ؟ آنكه بعاني تاك بعالى يا اس كاكان بعليد إسكا جر ومعليا اس كاجسم بعايا اس من روح ڈالی؟ پیرنے کیا کیا؟ کمال پیرکا وخل ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے: ﴿ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا ﴾ [35: الفاطر: 40] محد كماؤتوسى اس لے كياكيا؟ انموں نے کیا منایا ہے؟ دیکھو کتابوا چیلنے ہے؟ ﴿ أَرُّو يُنِي مَا ذَا حَلَقُوا ﴾ انموں نے کیا ملاہے؟ جب تم کسی جگہ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ چیز فلال نے پیدا کی ہے۔ تو پھر تمھی شرم نہیں آتی کہ تم یہ کہو کہ یہ پیرال دینہ۔دینے والا میں ہوں' منانے والا میں ہوں اور تم كتے ہوكديد فلال نے كام كياہے ؟ يدكس قدر ناشكرى ہے كه نعتيں الله كى كھاؤلور كن كسى اور ك كادر ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ ﴾ الدوكو الله كي نعتول كوياد كروجو اس في محمى و ركى ين د ﴿ هَلُ مِنُ حَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ كياالله ك علادہ بھی کوئی خالق ہے؟ چلوتم نے نام تو پیرال دیندر کھ دیا ابروزی کون ویتاہے؟ ﴿ مَنْ

يَّرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرُضَ ﴾ محمي كون روزى ديناب ؟اس يح كوتم اناج كملاؤ ك\_ كون أكاتاب ؟ يانى كمال ب آتاب ؟ زمين من تم يحيح والت موليكن ﴿ أَ أَنْتُمُ تَزُرَعُونَهُ وَاللَّهُ الزَّارِعُونَ ﴾ [56: الواقعة: 64] تم اس كواكات بوك میں اگاتا ہوں۔ تم اس فصل کو اگاتے ہویا میں اگاتا ہوں ؟ اب اس کو دودھ ملتا ہے۔ دیکھو حیر آگی ہوتی ہے۔ جانور دووھ ریتا ہے۔ ہمینس ہے مگائے ہے' محمینس نہ ملے' دودھ میں نکالنے لگا ہوی کو مشش کی ند ملی۔۔ جھے غصر آیا میں نے اس کے حیدے پر جیمٹری ماردی وہ ڈر کئی'وہ کھڑی ہوگئا۔ مفنول ہے خون آنے لگا۔ چیر کر دیکھ لو توخون ہے 'اور نکالو تو دورھ ہے۔ لین کیے وہ دودھ خوان میں بدل جاتا ہے ' یہ کام کون کر تاہے؟ یہ کی پیر کاکام ہے؟ اس ليالله كتاب ﴿ أَرُونِي مَا ذَا حَلَقُوا مِنَ الْمَارُض ﴾ مجمع وكماؤا تمول في كاجيزيداك ﴿ أَمُ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّمُواتِ ﴾ [35:الفاطر:40]ياككا آسانوں میں کوئی حصہ ہے ؟ ستارے ان کے کنٹرول میں ہوں یا نعول نے پیدا کیے ہول میاان كو انحول نے تقام ركھا ہو۔ يہ ير ندے جو اڑتے ہيں' ﴿ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلاًّ الرَّحُمْنُ ﴾ [67: الملك: 19] من ان ير ندول كو فضا من روك ركمتا بول \_ من نے شروع سے ان کواس انداز میں ہالیاہے کہ ان کویر دیے ہیں' جن کے تحت وہ اڑتے ہیں اور فضامیں مھمرے رہیے ہیں۔ بید کام کون کر تاہے؟ جمازوں کاسمندر ول میں تیرنا کوئی ہید کمہ دے کہ وہ توجی اِانجن ہے چانا ہے'اب یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی چیزوں کی طرف دیکھو۔ ﴿ وَسَحَايِّنُ مِّنُ ايَةٍ فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرُضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ [12: يوسف: 105] الله كي قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جن سے تمعار آگزر ہوتا ہے اگر غور کرو تو محص پھیان ہوجائے کہ اللہ واقعی ہی اللہ ہے۔اللہ کے سواکوئی بھی کسی قتم کاکوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یاد رکھو جننا ایک عام

آدمی مختاج ہے ' پیغیمر بھی اتناہی مختاج ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بید گستاخی ہے۔ بے اولی ہے 'اہل حدیث بوے بے ادب ہوتے ہیں لیکن یہ ایمان ہے۔ عماری میں دیکھ لو۔۔۔ باتی نظام میں د كيه لو ... حديث من آتاب كه ايك دفعه رسول الله علي حفرت عائشة كر تع باری بھی اٹھی کی تھی۔ بدویال ایک سے زائد ہول توان میں تقیم تھی برابر ہونا جا ہے۔ کپڑے کی 'کھانے کی ٹھیرنے کی 'کھانے کی۔۔۔رسول اللہ علیہ کی پیہ تقسیم برابر تھی۔جب آب سار تنے علنا پھرنا مشکل تھا، توسب مولول کے گھر جاریائی پر پہنچایا جاتا تھا۔ آپ کی ک مرادیہ ہوتی کہ عاکشہ کی باری کب آئے گی۔ عدیاں سمجھ کئیں کہ آپ کی بے خواہش ہے کہ جب میراخاتمه ہو تو میں عائشہ کے گھر ہوں۔ یو یوں نے متفقہ طور پریہ فیصلہ دے دیا کہ ہم این باریاں معاف کرتی ہیں۔ حضور علی مستقل طور پر ہی حضرت عائشہ کے گھر تھسریں۔ آپ کی جاریائی اد هر اد هر نه گھو متی رہے۔ (رواہ البخاری 'مفکوۃ' کتاب النکاح' باب القسم فصل اول عن عائش") ایک د نعه رسول الله حضرت عائشه " کے گھر تھے۔ حضرت عائش بنے و یکھاکہ رسول اللہ علیہ اسے استے استرے عائب ہیں۔ ول میں بیہ خیال آیاکہ کسی دوسری ہوی کے باس تو نہیں ملے گئے۔ پیچھے دوڑی محکیں ' تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھرومال جاکر جولوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعاکر رہے ہیں۔ حضرت عا نشتہ کو کچھ شر مندگ ی مجی ہوئی کہ میں نے کیسی بد گمانی کی۔ دوڑی دوڑی آئیں' تاکہ آپ کے آنے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ پہنچ تووہ پہلے ہی میں۔ اسے میں حضور علیہ جی آھئے' آگر دیکھاکہ حضرت عائشہ سکاول دھڑک رہاہے' جیسے کوئی دوڑ کر آیا ہو۔ یو چھنے لگے عا نشہ" اکیابات ہے ؟اب آپ نے بھی کون ساجھوٹ ہو لنا تھا۔ کہایار سول اللہ علیقہ المجھے شبہ مواکہ آپ شاید کسی اور بوی کے گھر چلے مجتے ہیں' آپ نے فرمایا عائشہ ا تیرے باس وہ شیطان آیاجو بھے ہر مقردے اس نے آکر سھے اکسایا اور تیرے اندربد ممانی پیدائ ۔ پھر تو میرے پیچے دوڑی۔ حضرت عاکشہ کینے لگیں کہ میں ابد بحر سکی بیٹی اور رسول اللہ علاق کی دوی ہول۔ جنت کی بھار تیں روزاند مبح شام ملتی ہیں۔ کیامیرے ساتھ بھی شیطان لگا

ہواہے؟ فرمایا: ہاں۔ تیرے ساتھ بھی شیطان ہے ' تو پھر کہنے لگیں یارسول اللہ پھر آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا: ہال میرے ساتھ بھی ہے۔ لیکن میراشیطان ہار سکیاہے ' مُصندُ ہ پر محملے ہے۔ میری طرف سے ناامید ہو مکیاہے۔اب وہ مجھ پر داؤ نہیں چلا تا۔ اور ووسروں کےبارے میں اے امیدر بتی ہے۔ اور داؤ چلاتا ہے۔ (رواہ النسائی ' کتاب عشرة النساء باب الغيرة عن عائشه " و مسلم ' مشكوة كتاب الايمان باب الوسوسة عن ابن مسعود فض فصل اول ) ويحمي السَّكاظام ہے 'نبی 'نبی ہے۔لیکن وہ نظام کہ ہر ایک پر ایک شیطان مقرر ہے۔اس نظام میں نبی بھی بورا فث ب\_ او كول نے كلم يره ب محمد رسول الله ... علي الله يون في كوكيا سجي ہیں؟ یہ کہ آپ اللہ کے بھائی ہیں۔ مجھی اللہ سے بھی اور اور مجھی اللہ سے نیج بمجھی دونوں ا یک \_\_\_ اور پھر کتے کہ جو اللہ اور اس کار سول چاہے۔ بعنی دونوں پر امر بر امر ۔ \_\_ محالیؓ نے بات كرتے موئے كم ويا ماشاء الله و ما شاء محمَّد بــ جوالداور محم علي چاہیں وہ ہو۔ بائے بائے ا آپ علی اتنا ڈر مے اتنا ڈر مے انتا ڈر مے فرمایا کہ تو نے بیر کمہ دیا؟ آپ کو تو يه كمناجات تفاكد منا شداء الله و حُدره ، جواكيلاالله جاب وه بور محمد منطيعة كواس جائي میں کیاد خل ہے؟ کسی نی ولی کابالکل یہ خاصہ نمیں (فتح الباری کتاب الایمان والسنة لا يقول ما شاء الله و ما شئت )

میرے بھا کیوایہ توحید ہے اگر یہ صحیح ند ہو او نمازیں ہے کار ہیں اگر ہے اور نمازی بھی ہے اور پھر مشرک بھی ہو اسوال ہی پیدا نہیں ہو تاراب پر بلوی نماز نہیں پڑھتے اسیدہ بھی بہت نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اسکو شیعہ بھی بہت ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اسکو شرک ہیں قوب ہوئے ہیں۔ نہ نمازیں اان کو موصد بماتی ہیں نہ ان کی توحید ان کی نمازوں کو درست کرتی ہے۔ ورنہ اگر شرک ہے پاک ہو کریدہ نماز پڑھ لے او نماز ہدے کو کہیں ہے کہیں پہنچاوی ہے۔ درسول اللہ علیقے نے ایک دن ایک صحافی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو سزا

دے رہاہے ، فرمایا: کہ نماذی کوبالکل نہیں مارنا۔ بجھے اللہ نے منع کردیاہے کہ نمازی کوماروں۔ نماز بہت بوی چیز ہے۔ (رواہ ابو داؤد ' مشکوۃ ' کتاب اللباس' باب الترجل)

جب آپ دنیا ہے جانے والے تع تو آپ نے یہ وو تعین کی تھیں۔ اور آپ دکھ لیں ہارے بال اس کی بالکل کوئی پرواہ شیں۔ ہمیں اپنی نمازول کی پرواہ شیں۔ جبو کی ہول کی نمازول کی پرواہ شیں۔ جبو کی ہوا اغلام ہمارا غلام ہے اگر وہ نمازی ہو تو تھارا کھائی ہے۔ کو نکہ و بی افوت اسلامی افوت ہو ہے وہ نمازے پیدا ہوتی ہے۔ جو نمازی شیں وہ تھارا اسلامی ہمائی شیں۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں: ﴿ فَانْ تَابُوا ﴾ اگراوگ شرک ہے تو ہمارا اسلامی ہمائی شیں۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں: ﴿ فَانْ تَابُوا ﴾ اگراوگ شرک ہے تو ہمارا اسلامی ہمائی شیں۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں: ﴿ فَانْ تَابُوا ﴾ اگراوگ شرک ہے اور زکوۃ دینے لگ جائیں ﴿ وَاتُو الزّکوةَ ﴾ اور نماز پر صف لگ جائیں ﴿ وَاتُو الزّکوةَ ﴾ اور زکوۃ دینے لگ جائیں۔ ﴿ وَاتُو الزّکوةَ ﴾ الدّین ﴾ [9:التو بھ: 11] پھر یہ شمارے دینی ہمائی ہیں۔ آگر وہ بے نماز ہو تو ہم سلمان شیں۔ وہ تھارا دینی ہمائی شیں وہ بیا ہو ہے کی اشر وہ دینا ہے تک ہمائی شیں وہ بیا ہو ہے کی ہمارہ کی کا مشرد وہا ہوگی وہ دینا۔ یعنی دینی اخوت می شیں ہے کی ہمارہ کی ہمارہ کی کھائی ہی ہمیں ہمی شیں ہے۔ دشتہ وین کا موال ہی پیدا شیں ہوتا۔ افوت ہی شیں ہے۔ دشتہ وین کا موال ہی پیدا شیں ہوتا۔ افوت ہی شیں ہے۔ دشتہ وین کا موال ہی پیدا شیں ہوتا۔ افوت ہی شیں ہے۔ دشتہ وین کا موال ہی پیدا شیں ہمارہ کی کھاؤ کی ہمارہ کی کھائی ہی شیں ہمارہ کی کھائی ہی شیں ہمارہ کی کھائی ہی شیں ہمارہ کی کھاؤ کی کھوں کا موال ہی پیدا شیں ہمارہ کی کھائی ہی شیں ہمارہ کی کھائی ہیں شیں ہمارہ کی کھائی ہیں شیں ہمارہ کی کھائی ہمارہ کی کھائی ہمائی ہمارہ کی کھائی ہمارہ کی کھائی ہمائی ہمیں ہمارہ کی کھائی ہمائی ہمائی ہمارہ کی کھائی ہمائی ہمائ

اورجوالیا کر تاہے 'وہ اپنی نمازیں مرباد کر تاہے۔

میرے بھائیوا مجھی تو آپ سوچا کریں کہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور متیجہ مفرے۔ آپ کے محرین دس بارہ افراد ہیں بہتے آپ میں سے نمازی ہیں اور کچھ بے نماز ہیں۔ نمازیوں کو جاہیے کہ وہ بے نمازوں کو نماز کی تلقین کریں۔جوبے نمازی کوبرانہیں کتا' اس کی نماز مردہ ہے۔اس کی نماز میں جان نہیں منماز میں جان اس وقت یزتی ہے جب آپ کو بے نمازیر الکنے گئے۔لیکن اگربے نمازیر انہیں لگا 'اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں 'اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں'اس کو لڑکی کارشتہ دیتے ہیں تو پھر آپ کی نمازوں میں کو ٹی خو شبو نہیں۔ آپ بروہ دونوں برابر ہیں۔ رسول الله علی آگر کسی کے قبل کرنے کا تھم دیتے 'اور بی معلوم ہو جاتا کہ بید نمازی ہے تو آب رک جاتے۔مثلا کی دے میں 'کس اور بات میں ' قبل بات کی ہے' توآپ فرماتے"ند۔۔۔ نمازی ہے۔"نماز آدمی کی جان جاتی ہے۔جب قانون اسلامی ہو' تو نماز انسان کی جان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن ہمارے بال 'ایسابالکل نہیں' حکومت کسی کی ہو انواز شریف یابے نظیر کی۔۔جو نمازند پڑھے اس کو پچھ سزانہیں وانونا کوئی جرم نہیں۔لیکن اسلام کا قانون کیاہے ؟اس کووار نگ وو 'اگر ٹھیک ہو جائے توضیح ورنہ اس کو قتل کر دو۔ ہمارے بال تو معاملہ ہی کھی اور ہے 'چور کو دیکھ لو' جوچوری کرتاہے اس کا ہاتھ کانا جاتا ہے 'آگر کوئی جج کسی چور کاعدالت میں فیصلہ کر کے ہاتھ کاٹ دے 'فورا جج کے فلاف كيس بن جائے كا وہ برار د كھائے كه قرآن ميں ہے ، ﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا آيُدِيَهُمَا حَزَاءً بِمَا كُسَبًا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ ﴾ [5:المائده :38] چور مرد ہویا عورت ہو 'چوری ثابت ہو جائے تواس کا ہاتھ کاث دو۔ کوئی ج کہددے کہ میں نے اس قرآنی تھم کے تحت ہاتھ کانا ہے ' ہماری حکومت اسے فورامز ادے ی۔ کیا یہ مسلمان حکومت کاکام ہے ؟ اب" شریعت بل پیش کرو" کی دث لگائی جارہی ہے۔ بید ب وقونی کی بات سیس ہے؟ ہوشر بعت بل اورتم منظور کرتے ہو؟ مسلمان ہوگیا توہس اسلام

نافذ۔۔۔اب تو تم میں یہ کرناچاہیے کہ جو قاضی اور بچے ہیں وہ قر آن وحدیث کے مطابق فیطے کریں کی شریعت بل کی منظوری کوئی ضرورت نہیں۔ جن مسائل میں اختلاف ہو' تو علاء کی سمیٹی فل کر فیصلہ کرے۔ کسی فتم کا کوئی اجتمادی مسئلہ ہو' توجو مسائل طے شدہ ہیں' ان کو نافذ کی اجتماد کی مسئلہ ہو' توجو مسائل طے شدہ ہیں' ان کو نافذ کیا جائے۔ شریعت بل بنانا پیش کرنا' بھی اسمبلی ہیں' بھی بینٹ میں یہ اللہ سے نداق ہے۔ کیا جائے۔ شریعت بل بنانا' پیش کرنا' بھی اسمبلی ہیں' بھی بینٹ میں یہ اللہ سے نداق ہے۔ یہ تو غیر دل کا اسلام کے ساتھ سلوک ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول علی ہے۔ ساتھ نداتی ہے۔ ساتھ اور اس کے رسول علی ہے۔ سے اللہ عالم بیاتی میں اسلام کے ساتھ واور اس کے رسول علی ہے۔ سے ساتھ نداتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول علی ہے۔ سے ساتھ نداتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اور اس کے در اور غضب کو دعوت و بناہے۔

میرے بھا یوا مسلمان ہو جاؤ۔ ہم مسلمان شیں ہیں۔جو مسلمان ہو جاتاہے اس کا حال پھر وہ شیں ہو تاجو حاراہے۔ مسلمان کوکا فراچھا شیں گلا اسلام کی مخالفت اچھی شیں گلا ہے۔ یہ کتی چیر انی کی بات ہے کہ جس مسلمان ہوں ' نمازی ہوں ' اور لڑکی بے نماز کو دیتا ہوں ' یون کا دو میرے پچاکا لڑکا ہے۔ اب بتا ہے ' بیس مسلمان ہوں ؟ میری نماز کا کیا فائدہ ' اگر میرے نزد یک بے نماز اس تابل ہے کہ میری لڑکی کو بیاہ کر لے جائے۔ جس نمازی ' اور لڑکی جس بے نماز کو وے دول تو جس نے نماز کی کوئی قدر شیں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور لڑکی جس بے نماز کو وے دول تو جس نے نماز کی کوئی قدر شیں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عمارے اسلام کو قبول شیں کر تا۔ جب نیکی کرنے والے کو پر افی پر کی لگے ' تو ہمارا معیار یہ ہمارے اسلام کو قبول شیں کر تا۔ جب نیکی کرنے والے کو پر افی پر کی لگے ' تو ہمارا معیار یہ ہمارے اسلام کو قبول شیں کر تا۔ جب نیکی کرنے والے کو پر افی پر کی بھی دیکھے کہ وہ بچھ کہ وہ بھوں کیں کے تابل ہے بھی کہ دسیں جو بیک کی دورہ اور دین داری ۔ ۔ یہ نمبر آبیک ہو تا

د کیے لوا ہمارے مولوی احمد دین صاحب کما کرتے تھے کہ ہمارے آج کے مسلمان کیڈروں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ لڑکیاں جن سے حضرت موئی علیہ السلام کو واسطہ پڑا تھا کہیں بروہ کر عقل والی تھیں۔ موئی علیہ السلام فرعون کے فائدان کے ایک قبطی کو قتل کر کے وہاں سے بھا گے 'کئی وان سے فاقہ میں تھے 'انقاق سے مدین کے قریب آگئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کنوال سے ۔ لوگ وہاں سے پانی نکال کرا پنے جانوروں کو پلاکر اپنے گھر وال کو رہ کے ہوئے ہیں اوران کو کنویں کو دہ کے ہوئے ہیں اوران کو کنویں کے قریب نمیں جانے و بیتیں۔ بڑے جران ہوئے کہ باقی سارے لوگ ل

جل کرائے جانوروں کویانی پارہے ہیں اور یہ ہے چاری ایک طرف کھڑی ہیں 'ان کے پاس جا كر يوجِها ﴿ مَا خَطَبُكُمَا ﴾ محارا معامله كيابٍ ؟ ﴿ قَالَتَا الأنَسْقِي حَتَّى يُصُدِرَ الرِّيَآءُ سَكِ وَ أَبُولَنَا شَيُخٌ كَبِيرٌ ﴾ [28: القصص: 23] عاراباب یوڑھاہے 'وہ کسی کام کے قابل نہیں ہے 'ہمارے ماس کوئی کام کرنے والا بھی نہیں۔جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے ' تو بحریوں کو چھوڑ دیں گی اور میہ جا تھجایانی بی کر اپنا گزارا کرلیں گی۔ موکیٰ علیہ السلام کو بروائرس آیا۔ انھول نے جاکروہ چرخ جس کو دس آدمی نکالتے تھے اکیلے نے نکال دیا۔۔ نبی میں اللہ نے بوی طاقت رکھی ہوتی ہے' اینے زمانے میں 'حسن میں' طاقت میں' ہر معیار کے اعتبار سے سب سے زیادہ او نیجا ہو تا ہے۔ تو موکی علیہ نے وہ چرخ تکال کر ان سے کما کہ اپنی بحر ہوں کو یائی پلاؤ اور خود وہاں سے ہٹ مجے۔ یہ شمیس کہ جیسے ہارے بہال ہو تاہے ، کس کے گر مجئے 'پید لگ گیاہے کہ گھر میں کوئی نہیں۔ اچھا بیکھک کھول دو'اب ان کی عور تول ہے ہا تیں ہور ہی ہیں۔ مگر شرم وحیادالا آدمی داپس چلاجا تا ہے۔ کہ بھٹی یہ عور تیں ہیں' میرایال محمرنا اور ان سے باتیں کرنا تھیک شیں ہے۔ حالا تکه موی علیہ السلام بالکل اجنبی تھے۔ایک طرف کو چلے گئے اور ایک ور خت کے نیچے جا كريينه كيروهب جاريال الي بحريون كوياني بلاكر كحر چلى تنس جاكراين بوره باب كويتايا ہوگا تو ہوڑے باپ نے کہا: جاؤ جا کر اس کوبلا لاؤ۔ کوئی اور تھا نہیں جس کو بھیجے اب وہ لڑ کیاں موسیٰ علیہ السلام کوایے باب کے یاس لے ممتیں۔بات چیت ہوئی ان کے بوڑھے باب نے ان كوكمانا كلاميا ور أيك لزك كمتى ہے ، ﴿ إِنَّ حَيْرَ مَن السُتَأْجَرُتَ الْقُوى اللَّهِ عَيْرَ مَن الْاَمِينُ ﴾ البي الي كوتوايي آوى كى تلاش ب كه وه طاقت والاجمى بواور ايمان دار بهى ہو' یہ شخص بھی بہت طاقت والا ہے جمانے والا ہے مہت ایمان دارہے 'ہم نے وہاں بھی اس کودیکھا'راستے میں جلتے ہوئے بھی میں نے اس کودیکھا' ہواہے میرے کیڑے اڑتے تھے توب آمے ہو گیاتا کہ اس کی نگاہ مجھ پرنہ پڑے۔اور مجھے کمنے لگے کہ جد هر کو جانا ہو 'اد هر کو پھر م الله المحص كمه ويناكه ادهر كوجانا بـ خود آمي آمي جلتے آئے 'چنانچه ان خورول كى با

ر باپ نے موکی علیہ السلام ہے ایک بیشی کا نکاح کر دیا کہ آدی کمانے والا 'ہمت والا ' ہے غیر ت اور دیوٹ نہیں ہے کہ اس کی ہوی کوجو آئے دبائے پھرے۔ نہیں ہے ہوی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایمان دار ہے۔۔۔۔ ہے دو معیار رکھ کر شعیب علیہ السلام نے اس سے اپنی بیدیشی کا نکاح کر دیا۔ لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ لڑکا چھا ہو' نمازی ہو' متقی ہو' دین دار ہو الفٹر نہ ہو' مفت خورہ نہ ہو' طفیل نہ ہو بلتعہ کمانے والا بھی ہو۔ اس کولڑ کی دے دو۔ ہم تو دو اس دیکھتے ہیں' بیانا فائدان اور اپنی تو میت دیکھتے ہیں۔ جس وجہ سے ہماری نمازوں پر تلم پھر جاتی ہے۔ ہو' مینان فار اپنی تو میت دیکھتے ہیں۔ جس وجہ سے ہماری نمازوں پر تلم پھر جاتی ہے۔ ہوڑ ھے واڑ ھیوں والے 'لڑ کیوں کے لیے رشتہ حلاش کرتے ہیں' یا یہ کہ کوئی سعود یہ ہیں ہو' اس کولڑ کی دوں۔۔۔ اب تو سعود یہ والا قصہ بھی ختم ہور ہا ہے۔ اب تو سے ہیں کہ امریکہ میں ہو تو لڑ کی دوں۔۔۔ اب تو سعود یہ والا قصہ بھی ختم ہور ہا ہے۔ اب تو سے ہیں کہ امریکہ میں ہو تو لڑ کی دیں گے۔ وہاں خوب بیسہ ملا ہے۔ آگر داڑ ھی والا ہو تو کہتے ہیں کہ نہ بی کہ اس میں واڑ ھی والا مولوی نہیں جا ہے۔ یہ ہماری پر قسمتی کی بات ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه ثاني

بھی نہیں جی اوران کو کھڑ ابھی کر لیا گیا۔ نیکن جب حاضری لگ تی 'اندر آھے تو پھران سے کما جائے کہ لیٹ آنے والے کھڑے ہو جائیں اور حاضری آلوالیں توبیہ کوئی خفت نہیں ہے۔ اس نیے جن کو جنہیون کما جائے گاوہ کوئی شر مندگی محسوس نہیں کریں گے ۔اس کا احساس ہاری نبت اللہ کونیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے ﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَحَدُوا إِلاَّ إِبْلِيْسَ ﴾ [2:البقرة:34]اشت فرشتوں سے کماکہ آدمی علیہ السلام سے سجدہ کرورسب نے سجدہ کیا مکر اہلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سجدہ کے لیے تواللہ نے صرف فرشتوں ہی ہے کہا تھا۔ شیطان سے توسیدہ کے لیے کمائی ند تھا۔ ایک دفعہ پڑھاتے ہوئے کسی نے یہ سوال کیا' میں نے کما: مجھے اس کا زیادہ در وہو تاہے؟ وہ تو کتا نہیں کہ یااللہ اتو نے مجھے کمائی نہیں بالندا مجھے تو تونے سجدہ کے لیے کہاہی نہیں۔۔۔ یعن" مرعی ست اور کواہ چست"والیات ہو گئی۔اگر بیراعتراض شیطان کو ہو تا توضرور کتا کہ یااللہ اتونے بچھے کب کماہے کہ میں سجدہ كرول الله في الأمرف المائكة كوسجده ك لي كما جد ﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسُجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبُلِيسَ ﴾ بم نے فرشتوں سے كماكم آدم كو سجده كرو ـــاب شيطان نے توبيات نہيں كى اس نے توبيہ جواب ديا: ياالله إميں كيوں مجدہ كرو، میں اس سے بہتر ہوں۔ ﴿ خَلَقُتَنِيُ مِنُ نَّارِ وَّ خَلَقُتَهُ مِنُ طِيُنِ ﴾ [7:الاعراف:12] تونے بچھے آگ ہے بیداکیااوراس کو مٹی ہے 'میں اس ہے بہتر ہوں۔ میں اس کو کیوں سجدہ کروں ؟ لیکن پیپالکل شمیں کما کہ تونے بیاللہ مجھے سجدہ کے لیے کہاہی نہیں بیربالکل نہیں کہا۔ اس طرح جہنمی فخر محسوس کریں گئے۔ کہ بیران کا تنبازی نام ہے کہ اللہ نے اسیعے خاص فضل سے ہمیں نوازاہے۔ ویکھوا مخشش کاجب وقت آئے گا تواللہ یزی سخاوت سے کام اے گا۔ یوے کے اتھوں سے بہ کام کرے گا۔ لوگوں سے کہدے گاکہ جاؤا ہے رشتہ داروں کو نکال کر لاؤ۔۔۔ لوگ آئیں گے 'اپنے اپنے ساتھیوں کو'اپنے اپنے

دوستوں کو نکالتے جائیں ہے۔اس طرح نی علیہ سے بھی اللہ یمی کے گاکہ توجتنے جاہے جو جاہے نکال لے۔ رسول اللہ ﷺ بھی نکال لائمیں گے۔ اس کے بعد اللہ دوز خیوں کی کی ایک مٹھی تھرے کا اور ان کو اینے فضل ہے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں بہت وسعت ہو گی اور رحمت ہو گی۔ لیکن بادر کھو مشرک تبھی نہیں جائے گا۔ اس کی بالکل مخشش شیں ہو گی۔نہ محمد علاقہ اس کی سفارش کریں کے اور نہ اللہ ان کو اپنی مٹھی میں لے گا۔ وہ لدى طور ير دوزخ ميں رہيں مے۔ اس ليے شرك سے بہت ير بيز كرو۔ شرك جو ہے وہ بهت عام جدالله في قرآن مجيد من فرماديا ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمُ مُشْرَكُونَ ﴾ [12:اليوسف:106] اكثريت اوكول كي جوالله برايمان ر کھتی ہے' وہ شرک بھی کرتی ہے۔ لینی اللہ ير ايمان لانے والوں ميں اکثريت مشركوں كى ہے۔ محرجب ہم یہ کہیں کہ دیوہمدیوں میں شرک پایا جاتا ہے 'بر بلوی تو شرک میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں۔ شیعول میں بھی بہت شرک مایا جاتا ہے توبیا لوگ تاراض ہو جاتے ہیں کہ احیما! ہم مشرک ہیں ؟ حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے قر آن میں فرمادیاہے 'کہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثریت مشرکوں کی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کس کی ہے ؟ بریلو یوں کی 'ووسرے نمبر پر دیوہ ندیوں کی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے۔ میرے بھا ئیو! دین پر محنت کرو' عالموں کے باس بیٹھو! عالم بھی اال حدیث ہول۔۔۔ تاکہ محمی بتائیں کہ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کی کیا کیا صور تیں ہیں۔ اب ویکھوا یہ دیوبعدی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔اللہ سے دعا کرتے ہیں تو مجھی حضرت فاطمہ شکاواسطہ دیتے ہیں مجھی حضرت علی شکا واسط دیتے ہیں۔۔۔ مجی حضرت محمد علی کاواسط دیتے ہیں۔علی کے واسط سے علی کے طفیل ہے' فلال ولی کے طفیل ہے' یااللہ! میر ایہ کام کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ توان ناموں سے مجھے رہے قارم ہے۔۔۔ ڈرارم ہے۔۔۔ یعی شرک ہے۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔ خواہ وہ اینے نبی ی بات کورد کروے کہ نہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کورد کردے کہ مہیں میں تبول مہیں کر تا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنُ تَكُونَ مِنَ

الْحَاهِلِيُنَ ﴾ [11: هو د:46] ش تجي نفيحت كرتا بول كه تو آكنده مير سے سے ا بینے بینے کے حق میں سفارش نہ کر ناور نہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔اس طرح ہمارے ہی علی نے دعائیں کیں۔ اللہ نے قبول کیں۔ نبی سی وعاکررے ہیں کہ یااللہ!میری امت کو کسی ایسے عذاب سے دوجارنہ کرنا کہ سب کا صفایا ہوجائے۔ جیسے پہلی قومول کا صفایا موالالله نے بید دعا قبول کی مجرد عالی یالله! میری قوم بروسمن کوابیامسلط نه کرنا که ده میری قوم کانتج مار دیں۔ اللہ نے کما کہ مجھے منظور ہے ' مجراس کے بعد دعا کی کہ یااللہ! میری امت میں پھوٹ نہ پڑے ' یہ آپس میں نہ لڑیں تواللہ نے کہا کہ بیہ منظور نہیں۔ بیہ لڑیں گے بھی' مریں کے بھی اور ماریں گے بھی۔ (صحیح بخاری کتاب الفتن' جامع ترمذي كتاب الفتن باب سوال النبي عَلَيْكُ عن ثلثًا في امته ' مسند احمد 'ج 1 ص175عن شداد بن اوس عن عبدالله بن حباب بن ارث بن ثوبان س الله بناز ب-ووكى سے نميں ڈرتا اس ليے يادر كھو اگر واسطه ويناب توالله كى رحت كاواسطه دو كالي نيك اعمال كاله تبسرى كسى چيز كاواسطه نهيل-جس طرح آومی وعاكرتا به ﴿ رَبُّنَا امُّنَّا فَاغْفِرُلْنَا ﴾ [3: ال عمران: 16] اے اللہ ایس ایمان تولے آیا ہوں' تیر اہدہ توین گیا ہوں تو مجھے عش دے۔ کیکن بندہ ہو کو تاہی ہو جاتی ہے۔ مجھے عش دے ' چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔ تین آدمی جارہے تھے' آند هي آمي \_ ايك غاريس جعب مي اويريه ايك بهت بدي چنان لزهك كن- آكر دروازے بررک میں۔وہ اس غار میں بعد ہو محداب اس چٹان کا ہٹادیتا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اب دورونے گئے بے جارے تھے ایمان والے 'سمجھ والے' موحد فتم کے۔۔۔ انھوں نے کمایاللد! اب کوئی جارہ شیں' تواس چٹان کو ہٹادے۔ اور آپس میں کہنے گئے کہ ایے نیک اعمال کواللہ کے حضور پیش کرو۔ اپنا تعارف کرواؤ۔۔۔ کہ یااللہ میں تیر ایرانامدہ موں۔ کوئی مطلی نمیں ہوں۔۔۔ چنانچہ تنیوں نے اپنے عمل پیش کیے۔ جب ایک شخص نے

ا بناعمل پیش کیا تو تھوڑی می چنان چھے ہٹ گئے۔ پھر دوسرے نے اپناعمل پیش کیا کہ میں نے قلال وقت یہ نیکی کا کام کیا تھا۔ جیرے ڈرے کیا تھا۔ میں سچمے برانا پہچاہے والا ہول۔ میری جان چیٹر ادے۔ یہ پقر ہٹادے۔ پقر تھوڑ اسالور سرک میا۔ پھر تیسرے نے دعا کی' ا پنا عمل پیش کیا کہ بااللہ ابیس نے فلال وقت نیکی کاجو کام کیا تھا کو صرف اور صرف تیرے ڈر ے کیا تھا' میں بھی تیر ایر آنا مانے والامندہ ہول 'میرے حال پر دحم فرما-اللہ نے پٹال کو بٹا كرايك طرف ايس كرديا جيس كوئي آدمي ايك طرف كومثاديتا، (صحيح بعدارى كتاب بدء المحلق باب حديث انصار ) تودوداسط بيندالله كي صفات كااس کی رحمت کا اس کی منفرت کا اور آیک واسطہ ہے اسینے عمل کا کہ مااللہ! میں ایمان لے آیا ہوں' باللہ ایس تیرے نی کومانتا ہوں' تیری کتاب کومانتا ہوں' تیرے حکموں کومانتا ہوں' کیکن تیمراہندہ ہوں۔ غلطی ہو جاتی ہے۔ قعبور دار ہوں۔۔۔ یااللہ!معاف کر دے۔اب اگر میہ كرناسية كه الله يخير عليقة كاواسطه "مخيم على كاواسطه" يخيم فاطمه الماريكا واسطه . ... توبير مشركول کی زبان ہے۔ اور یہ کام بالکل قلط ہیں۔ ہمارے دیوندی بھائی تھی یہ کام عام کرتے ہیں۔ سارا قرآن پڑھ لیں سب حدیثوں کی دعا تمیں پڑھ لیں موٹی ایک دعاہمی ایسی نہیں ہے گی جس میں مجھی کسی نے کسی کے نام کاواسطہ دیا ہو۔ سو اس واسطے شرک سے چیا بہت ضروری ہے۔ رسول الله علاقة في حفرت أو بحر صديق " س كما قالد او بحر اشرك سن في جارب شرك آدمی میں ایسے سرایت کرتا ہے جیسے خون رکول میں جاتا ہے۔اس طرح آدمی میں شرک سر ایت کر جاتا ہے۔ اور بادر کھو۔ مشرک کی جشش بالکل نہیں ہے۔ نہ محمد علیہ کی سفارش ہے 'نہ کسی اور کی سفارش ہے۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان \_\_\_

## خطبه نمبر33

إِنَّ الْحَمَٰدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه وَنَسُتَعِينُه وَ نَسُتَغَفِرُه وَ نَعُودُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ وَ مَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَه وَ آشُهَدُ آنُ لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحُدَه لاَ شَرِيُكَ لَه وَ آشُهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْتُهُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَّنَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَّنَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ

اَعُودُ أَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطانِ الرَّحِيَمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمَ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمَ ﴿ وَ نُنَزَّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحُمَةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

[7]:بنى اسرائيل:82]

اسرائیل: 82] کہ ہم نے یہ قرآن مجید جوہے مومنوں کے لیے شفاہ ناکر بھیجا ہے۔ شفاء کے معنی میں میں کہ زمگ لگتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے وہ دور موجاتا ہے۔ سستی آتی ہے تواس قرآن مجید سے دور ہو جاتی ہے 'یہ خفلت کاعلاج ہے۔انسان کوجب ونیا کامرض لگ جاتا ہے و نیامی انسان کواشھاک زیادہ ہو تاہے تواللہ کی طرف ہے انسان ڈھیلا اور ست یر جاتا ہے تو قرآن مجید مومنول کے لیے شفاء ہے دحت ہے۔ بہت خیر اور برکت والا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ اول تو قران مجید کوبہت کم پڑھتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو سجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اثر ہی نہیں ہو تا۔ اب اگر آدمی سادہ قرآن مجید ہی پڑھتا جائے تو تھیک ہے۔ بہت تقدس کے تحت پڑھے۔ آدمی کو پچھ اس کے پڑھنے کا تواب ضرور ملتا ہے۔لیکن وہ جو قرآن مجید کی خاصیت ہے اس کی جو تا خیرہے اس سے انسان محروم ہی رہنا ہے۔ قرآن مجید جوہے اس کاسب ہے برا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو جگا تاہے 'اس کو ہوشیار کر تاہے'اس کو خبر دارر کھتاہے۔ قرآن مجید کابرا افائدہ یہی ہے۔ یہ سمجھوکہ جیسے ہم روزانہ غذا کھاتے ہیں' یہ جو ہمارے کام کرنے سے مثلا چلنے اور پھرنے سے 'ہماری مشینری محمتی ہے'طاقت خمرج ہوتی ہے اور اس ہے کمزوری آتی ہے کیکن خور اک ہے وہ کمزوری جوہے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ انجن ہے۔ انجنول میں تیل پڑتار ہتاہے اور انجن کی خوراک بٹا ہے 'انجن چلتار ہتاہے ہورجو نہی تیل پڑ جا تاہے تواس میں جان آ جاتی ہے۔ کیکن پھر بھی اس کی Oilingاور Greasing کروانا کچھ مدت کے بعد ضروری ہوتی ہے۔ لیعنی اس کو خوراک بھی ملتی ہے اور اس کی Cleaning اور صفائی وغیر ہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ پچھ عرصہ چلنے کے بعد پھر بیہ مشینری پرانی ہو جاتی ہے " کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا انجن برانا ہو گیاہے۔ جیسے آدمی بوڑھا ہو جاتاہے توجتنی مرضی خوراک کھالے 'اب اس میں جان آتی ہی نہیں۔ تو بیر نظام جوانسان میں ہے وہ چاتا ہی رہتاہے۔ جب انسان اس و نیامیں ہے تواس کو دونوں طرح کی خوراک ضروری ہے۔ یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں' دودھ ہیتے ہیں' سبزیال کھاتے ہیں' پھل وغیرہ کھاتے رہتے ہیں' تومشینری میں کمزوری آتی رہتی ہے اور

ساتھ ساتھ علاج ہو تار ہتاہے۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی مصر دفیت 'ووی ہے' ہیچ ہیں اور پھر اس کے بعد کاروبارہے 'یہ ہے وہ ہے۔ ان سب مصروفیات میں رہ کر دہ روحانی طور پر پیمار ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے 'نماز پڑھنے سے اس کابدروگ ختم ہوجاتا ہے۔ یعنی سرقرآن اس کی خوراک ہے' اللہ سے دل لگانا' اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ سب بندہ مومن ک خور اکیس ہیں۔اب جس آدمی کو بیہ خوراک نہ ملے لازمانے دین ہو جائے گااور ہم دنیا کو دیکھ نہیں رہے 'یہ جننی دنیا آپ کو زیادہ ہے دین نظر آتی ہے اس کا سبب کیا ہے ؟ بید کہ ان کودین خوراک نہیں ملتی ان کی روح کوا یمان اور دین کی خوراک ملنی جاہیے 'اوروہ قران مجیدے 'وہ تعلیم ہے، جبلیغ ہے۔ ان کے کانوں میں دین کی بیا تیں پر تی رہیں۔ اللہ کی باد کی باتیں برتی رہیں۔ اس زمانے میں وہ میسر نہیں ہیں۔اس لیے وہ اللہ کی طرف سے دور ہوتے جاتے ہیں اور دنیامیں وہ زیادہ مصروف ہوتے جاتے ہیں اور ایک طرح سے دین سے دوری 'خرالی اور پیماری اور پھر بالآخر کفر موت ہے۔اللہ سے بالکل دور ہو جانا اور اللہ کو بالکل بھلادینا سے رین کی موت ہے۔ اور یہ کفر ہے۔ یہ چیزیں انسان کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ میں نے بہت دیکھا ہے اور میں بہت سوچتا ہوں اور خود ہم ہیہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ست یر جاتے ہیں ' پھر قرآن مجيد يزھتے ہيں۔بعض اچھے لوگوں كى كمايل پڑھتے ہيں۔ پھر ايمان تازہ ہو تاہے۔ پھھ جذبہ پیدا ہو تاہے۔ جیساکہ جسم میں جان بر میں۔ پھراس کے بعد دنیا کے د هندے دو جار دن کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ غفلت محسوس ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یااللہ اجب ہارا یہ حال ہے توجو بے جارے بالکل ہی جالل ہیں'ان پڑھ ہیں' جن کو یہ چیزیں میسر سمیں ہیں ان کا کیا حال ہو گا۔ اور دنیا ہمارے سامنے ہے۔اب آپ دیکھ لیس مسلمانوں میں سے ایک طبقه بالکل بورین اور کیمونسٹ بن گیا کوئی سوشلسٹ بن گیا کوئی بالکل وہر ماین گیا۔ کچھ ایسے ہیں جو بے نماز' بے دین بالکل صاف ہیں۔ اور پچھ جو ہیں وہ بھی نہ سیھنے کی وجہ سے " سیح دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دین کے رنگ میں بے دین ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے خوش قسمت میں جن کو دین کی صحیح سمجھ ہے اور ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ ان کو

دن بدن قرب حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا۔۔ قرآن میں ہے۔ ﴿ وَاسْدُدُ وَ اَقْتُرِبُ ﴾ [96:العلق:19] سجده كر ، قريب هو ، مجده كر تا جااور قريب هو تا جار اباس سے بیات صاف نظر آتی ہے کہ مجدہ میں بندے کو خداکا قرب بہت زیادہ حاصل ہو تاہے لیکن ہم ویکھتے ہیں ہے نماز خدائے بالکل دور ہے۔ نمازی خداے بہت دور ہیں۔ ب نمازول كا تؤكمنان كيا؟ اب تواكثر نمازيول كاجو طبقه بوه خداس بهت دور ب\_اس كي وجد کیاہے ؟ یہ کہ قرآن کو سجھنے کی کو مشش نہیں کرتے۔ د مضان شریف میں ختم قرآن کریں کے اور دنوں میں قرآن مجید کی منزلیں پڑھتے ہیں'اس میں ناغہ نہیں کرتے لیکن قرآن کو سجھنے کی کوسٹ نہیں کرتے۔اب میں نے آپ نے سامنے قرآن کی ایک چموٹی سے آیت رُمْ مِي ہے۔ وَ يَمُوكِين فِصلَد كُن آيت ہے۔ ﴿ ٱلَّذِيْنَ امَنُواْ وَ لَمُ يَلْبَسُواْ إِيْمَانَهُمُ بِطُلُمِ أُولَٰتِكَ لَهُمُ الْآمُنُ ﴾[6:الانعام:83] بوآدى ايمان لے آئے اور پھر ایمان کواور ظلم کوخلط ملط ند کرے ﴿ أُو لَيْكُ لَهُمُ الْأَمْنُ ﴾ ان لوگول كے ليے بالكل امن ہوگا۔انعیں کوئی خطرہ نہیں۔ ﴿وَ هُمُ مُهُتَدُونَ ﴾ یعنی پہدایت والے ہیں 'صیح منزل پر پینچنے والے ہیں اور عین منزل مقصود پر وسیخنے والے ہیں۔اب دیکھیے بات اس میں کیا کی ہے کہ آمے نے فکری کس کوہ ؟خطرے سے جاہواکون ہے ؟اباس کی فکر آدی کو لازما مونی جائے۔اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جو لوگ ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائیں۔ جب مسلمان ہومیا تو پر کناہول سے ہے۔ ظلم کی سائیڈیس سب سے پہلے شرک آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بدعت آتی ہے۔ پر زنا 'چوری بیربد معاشیال اور خرابیال جو ہیں وہ ساری کی ساری آتی ہیں۔اب بی اگر انسان مسلمان ہو کر 'شرک کرے تواس نے ایمان سے ساتھ ظلم کو ملادیا ۔ اس کے لیے خطرہ بی خطرہ ہے۔ وہ ای نہیں سکتا بے شک وہ مسلمان ہو 'جو بدعتیں کر تاہاں کے لیے خطرہ بی خطرہ ہے۔ کیونکدیہ بہت بواظلم ہے۔وہ ج نہیں سکتا۔ اس طرح سے جو مناہ کرتاہے چھوٹے پایوے سادے کے سادے وہ نقصال بی کرتاہے۔

اس لیے اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ امن سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ امن کس کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے جو مسلمان ہونے کے بعد مناہوں سے بے مناہوں سے یربیز كرے۔ كناه يرى چيز ہے۔ ميرے بھائيو!انسان جب كوئى كام كررہا ہو۔ مثلا فرض كرليجي آپ باتل کررہے ہیں توآپ کوسوج لیماجاہے کہ کیا میری ان باتوں سے اللہ ناراض تو منیں ہے؟ میں بیراتی غلط تو منیں کررہاکہ چھلی کی باتی تو سیں ہیں۔ لو فروں والی آوارہ لو كول والى باتل تو نهيس بيل. مثل جيساكه بم كازيول بين ديكية بين اسول بين ديكية ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی باتی کرتا ہے 'صرف اس لیے کہ لوگ ہسیں' آپ نے اس کی سخت ند مت فرمائی ہے۔اب جو آدمی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے الوگوں کو ہنانے کے لیے باتیں کر تاہے وہ آوی جو ہے اس کی اس حالت پر اللہ ناراض ہے۔ (رواہ البيهقي في شعب الايمان 'مشكوة كتاب الآداب باب حفظ اللسان والغيبة والشتم عن ابي هريرة الشري الرجس كام يرالله ناراض موده كام لازما گناہ کا کام ہے۔اور جب ایمان کے ساتھ ممناہ ال محیا تو لازما خطرے والی بات ہے۔ پھر خطرہ تی خطرہ ہے۔ اور آگر انسان چغلیال کر رہاہے اور آگر گندی باتی کر رہاہے اور اس طرح ہے پھرآگر شرک کی ہاتیں کر رہاہے 'شرک کی تبلیغ کر رہاہے تووہ لازماایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کررہا ہے۔ آدمی کو یہ Practice کرنا جاہیے 'یہ عادت بنانی جاہیے کہ مجھی مجھی اینے آپ کوروک کر سوچیں کہ آیا میری اس حالت ہے میر االلہ ناراض تو نہیں ہے؟ جو کام میں كرر بابول وہ مير اكام محيك بھى ہے كہ نہيں ؟ أگر سوچنے كى بدعادت ير جائے تو سمجھ لوك یہ ذندہ ایمان کی علامت ہے۔اور اگر خود نہیں سوچھا کو کیبات سامنے کر دیتا ہے اے سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ پر بھی خوش قسمتی ہے 'جو آدمی اس طرف سے بالکل بے پر واہ ہے' بالکل غا فل ہے توسمجھو کہ وہ ہمار ہے۔وہ آدمی خطرہ سے خالی نہیں ہے۔اس کے لیے یہ سراسر نقصان کی صورت ہے۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہماری غفلت اور لا پرواہی کو کس انداز ے میان کیاہے؟ کہ ممیر رباد کرنے والی چیز علیہے۔ تم جواس وقت برباد ہوئے تواس کی

وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھی برواہ ہی نہیں کی متم ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔اللہ نے بیہ بات بیان کی ہے' اس کو ذرا سمجھیں۔ میہ قرآن ہے۔ آدمی قرآن مجیدیر معتاجائے اور سمجھتا جائے 'قرآن مجید میعه لگاتا ہے 'اللہ جانا ہے۔ بہت دفعہ بیہ تجربہ کیا ہے کہ جیسے انسان کو كرورى موجائ توداكر جوي وه طاقت كے فيكے لكاتے ہيں۔ آدى فورامحسوس كرتا ہے كہ میری کمزوری دور ہور ہی ہے اور مجھ میں جان پیدا ہوتی جار ہی ہے۔ قر آن پڑھ کر ہم نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے کہ انسان کے ول میں مناہ کے چھوڑنے کا عزم پیدا ہو تاہے اور نیکی کرنے کے لیے آدمی نتیار ہو تاہے اور کوئی پروگرام ہنا تاہے کہ میں اب یہ کروں گا' میں یہ كرول كا بحصابيا كرناجابيد بجصابيا كرناجابيد قرآن مجدانسان كاعدريد كيفيت بيدا كَرْبَاكِ ﴿ يَوْمُ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمُ يُوزَّعُونَ ﴾ [41: فعلت :19] ہم اللہ كے دشمنوں كو چلاكيں مے "دوزخ ميں لاكر اكتماكر ديں محر پھريہ ہے كہ ان كو روکا جائے گا۔ ان کی علیحدہ علیحدہ فتمیں ہنائی جائیں گی۔مشر کوں کو ایک طرف 'بدعتیوں کو ایک طرف ' ذانیوں کو ایک طرف ' شراہوں کو ایک طرف ' چوروں کو ایک طرف اس طرح سے کر کے ال کی Classification کی جائے گی۔ اُن کی درجہ بعری کی جائے گی۔ جب دہ دہال کھڑے ہول مے تو چھر ان سے اعضاء بولنے لگ جائیں مے۔ان سے گنا ہول یر کوائی دیں گے۔ زانیول کے 'چورول کے 'مشرکول کے۔۔۔ خداان کو تقریریں سائے گا۔ مولوی تقریریں کر تاہے۔اب تو مانتا نہیں ہے ، وہ مشرک لوگوں کو تھر اہ کر تاہے۔خدا اس کواس کی شیپ سنادے گا۔ دوزخ کے کنارے کھر اہو گااور وہ اپنی شیب سنے گا کہ کون یول رہاہے؟ یہ حضرت صاحب آپ ہول رہے ہیں۔ یہ آپ کی تقریرہے جو آپ نے فلال وقت فلال جگه مسجد میں کی تقی۔ فلال جلے میں "آپ نے فلال جگه کی تقی-ان کے اعضاء بول یول کر 'ان کے ہاتھ ان کے یاؤل' ان کے مختلف اعضاء یو لنا شروع کر دیں گے۔ گوا ہیاں ویں کے ان کی را میوں پر۔۔۔﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُ ها شهدَ عَلَيْهِمُ سَمُعُهُمُ و أَبْصَارُهُمُ وَ جُلُو دُهُمُ ﴾ [41: السجده:20]ال يرال ك كال كوابى وي

ے کہ دیکھویہ آپ گاناس رہے ہیں 'یہ نور جمال کا گانا آپ س رہے ہیں۔۔ نی وی پر ماریڈ ہو یر۔ دیکھوں یہ کانا گایا جار ہاہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور گانا سن رہے ہیں۔ ان کے کان اس طرح ان کے خلاف کواہی ویں ہے۔ چڑے یول یول کر بتائیں گے 'ان کی آئکھیں ان کے خلاف کوائی دیں گی۔انسانوں کی شرم گاہ بھی کہ تونے فلاں وقت زنا کیا تھا۔ ﴿ وَ قَالُوا ا لِحَلُو دِهِم ﴾ آدى جران موكار معلايد كيابات موكل به خوداي جسم سے كے كارر میں۔۔۔! باتھ بول کر کے گا۔ بااللہ! میں نے فلال بے مناہ کو تھیٹر مارا۔۔ فلال معصوم کو میں نے تھیٹر مارار جب میں افسر نگا ہوا تھا تو میں نے تھیٹر مارا تھا۔ ماتھ یول کر بتائے گا۔ شرم گاہ یول کر بتائے گی یااللہ! میں نے فلاں جگہ زنا کیا تھا۔ تو آدمی اینے جسم کی طرف متوجہ ہو کر' اليناعضاء كي طرف متوجه موكر كے كا:﴿ لِمَ شَهِدُنَّتُم عَلَيْنَا ﴾ خود بعد واپي جسم سے کے گلہ کہ تو میرے خلاف کیول ہول رہاہے؟ تو تو میرا تھا'تم میرے پارٹس تھے' میرے اجزاء تھے۔ تم میرے خلاف کیول گواہی وے رہے ہو؟ ﴿ لِمَ شَهَادُتُمُ عَلَيْنَا ﴾ البحم كيا ك كار ﴿ أَنُطَفَّنَا اللَّهُ الَّذِي أَنُطَقَ كُلَّ شَيءٍ ﴾ بمي الله بلارم بے اور بادر کھے گاکہ شاید آپ نے مجمی غور نہیں کیا کہ ہمارے اعتبارے انسانوں کے ساتھ جانوروں کے سواباتی سب چزیں مردہ ہیں۔مثلا بقرے 'ویواریں ہیں 'ورخت ہے' یہ زمین ہے' یہ جارے اعتبار سے مردہ ہیں لیکن اللہ کے اعتبار سے ہر چیز زندہ ہے۔ الله برچيز كوبلاسكتا بـان مي شعورب ان مي ادارك ب ان مي بات سنن كى اسجهنكى جواب دینے کی پوری صلاحیت ہے۔ در حت جب چاہے اللہ سے بات کر لے اللہ کے لیے ہر چیز زندہ ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے او نے ساہے جب منبر نہیں بناتھا الکل ابتدائی ونول کی بات ہے مجور کی لکڑی کا ایک تا تھاجس کے ساتھ آپ فیک لگاکر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ کو وعظ فرمایا کرتے تھے 'خطیہ دیا کرتے تھے۔ جمعہ پڑھلیا کرتے تھے۔ پھر ایک عورت نے منبر مواکر مسجد میں رکھوادیا۔ نبی علقہ نے منبر بر خطبہ دیناشروع کر دیا۔ تھجور کاوہ تنا

روے نگ کیا۔ جو تمازی تقے جیران رہ مے۔ سے کو روتاس کروہ جیران ہو مے۔ آپ کی آواز اس کے رونے کی آواز میں خلط ملط ہو گئدیت جی ندلگ رہا تھا کہ آپ کیابول رہے ہیں۔اب كيول اس مين بيداحساس أبيدادارك بيدامو مياروه اس ليدرون لك ممياكد بهل آب كاجسم مبارک تنے کے ساتھ لگٹا تھالوراب وہ اس سعادت سے محروم ہو گیا تھا۔وہ سمجھنے لگا کہ اب حضور ﷺ میرے ساتھ فیک لگا کر کھڑے نہیں ہوا کریں گے۔ وہ آپ کی جدائی کی وجہ سے اس قدر رور ہاتھا کہ لوگوں کے ملے بچھ نہیں پڑر ہاتھا۔ آپ منبرے ازے اور اس کے ساتھ جاکرلگ محے۔ مدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سسکیاں لے کر جیب ہونے لگاجس طرح ہے کو چپ کرولیا جائے تووہ آہتہ آہتہ جب ہو جاتا ہے۔ (صحیح بحاری باب علامات النبوة مسند احمد و ترمذي و ابن ماجة (معجزات ) و نسائي باب خطبة الجمعة و سيرة النبي الله عليا ( 340/3) اور قران مجيد من جاجا آتا ہے۔اللہ نے فلال چیز کوبلایا وال چیز کوبلایا۔اب اتھ بولیں مے ایوں یولیں مے کان یولیں مے۔ زبان کا مکڑا شیں یو لے گا۔وہ اب تنثر ول ہے۔ آخر میں زبان علیحد ہولے گ - آدمی جیران موکر کے گاکہ تم میرے خلاف کیاکردہے ہو۔وہ کیس مے۔ ﴿ أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيءٍ ﴾ بمين توالله بلارم بدوه جس چيز كوچا بلا لــوه پقرول کوجاہے بلالے۔وہ در ختول کوبلالے۔وہ مٹی کوبلالے 'اب الله تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دوزخ میں جائیں کے ان کے بارے میں ہے ﴿ وَمَا كُنْتُمُ تَسُنَتِرُونَ ﴾ اے دنیا ك اوكواتم دنيايس كناه كرتے تھے 'برايك سے جيستے تھے'جب آدمى اور كناه كرنے كے ليے جاتاہے ہاتھ ساتھ ہوتاہے 'زبان ساتھ ہوتی ہے۔ یاؤل ساتھ ہوتے ہیں۔جسم ساراساتھ ہوتا ہے۔ آدی کو تملی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ محمی بدبالکل خیال نہیں ہو تا تھا کہ تم اوروں سے جیستے ہتھے لیکن تم اینے اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے۔ میں اعضاء تمحارے دسمن ہو جائیں ہے۔ تمحارے خلاف گواہی دیں ہے۔ دیکھو!خدا

كا نظام\_اصل بادشاه توالله بوالله ب توالله ب حومت ب تواى كى ب مرالى ك لائل ہے تودہ ہے۔ ﴿ وَ كُبُّرُهُ تَكُبِيرًا ﴾[17: بنى اسرائيل: 111] إنهالله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير الدوائى اى ك لائق بدوائى اى كو چىتى بداس كے سواكوئى يوائي كالائق سي بـ ﴿ وَ مَا كُنتُهُمْ تَستَتِيرُونَ ﴾ [41: السجدة: 22] تم نیں چیتے تے اسبات سے اُن یُشھد عَلَیٰکُم منمعکم کم معارے ظائب تحمارے کان گوای ویں ' ﴿ وَ لاَ أَبْصَارُكُمُ ﴾ تحماری آتکسیں ﴿ وَ لاَ جُلُودُ كُمْ ﴾ تمارے چڑے مماری كمال ﴿ وَ لَكِنُ ظَنَنْتُمْ ﴾ دنیا ك لوكو إحمارا كيا خيال موتا تها؟﴿ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعُلَمُ كَيْرًا مِّمًّا تَعُمَلُونَ ﴾ [41: السحدة: 32] الله كوتمارے عملوں كا يت بى نيس ككنا س ليآب فاوريه بالكل حقيقت ب- كيايس اوركياآب بهم أكثر جب عافل موت إلى- بميل یہ خیال ہی نہیں ہو تا کہ اللہ د کھے رہاہے۔ اللہ سن رہاہے اللہ کوسب پنتہ ہے۔ لیعن اکثر تماراب خیال ہوتا تھا کہ اللہ کو کیا ہے ہے زماکر لے 'چوری کر لے ' مقل کر لے مکالی دے دے ' بیے اشائے وال کام کر لے دو و کین طَنَنتُم کا محمارا بدخیال موتا تعاد ﴿ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعُلَّمُ كَثِيرًا مِّمًّا تَعُمَلُونَ ﴾ كدانله كو محادب عملون كا يدي نيس چلاریس آدمی میجد بین آتا ہے تو بھر تھوڑاسا خیال ہوتا، سکہ میجد بین شرارت نہ کروں۔ دیکمونی اچیدر ہو۔معجدے معجدہے اس میں باتیں نمیں کیا کرتے۔باہرجوم عنی کرتے ر ہو۔ جیسے باہر اللہ کو پید بی نہیں چاتا۔اللہ کوئی مسجد میں دیکھتاہے؟ وہ کیلائر نہیں دیکھتا۔ الله كاد يكنا تومر جكه براير ب- كيامجد مكيا كمر-اى ني مؤشن الدرادربابر بن كيال موتا ہے۔وہ منافق نہیں ہو تا'مومن طاہر ہیں بھی خدار ایمان رکھتا ہے اور باطن میں ایماندار ہو تاہے۔ وہ حیثیوں میں برابر ہو تاہے۔ اس کو پرجہ کے اللہ تعالی ہر جگہ سنتاہے 'ہرایک کی

بات سنتا ہے اسب کچھ دیکھا ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نسیں ہے اس لیے میری یرائیویٹ زندگی میری پلک زندگی ایک ہی ہونی جائے۔ آپ اینے لیڈروں کو دیکھیں ان کے بیانات مکاری اور فریب یر مشمل ہوتے ہیں۔ ول میں کھے ہے ' بیلک میں کچھ ہے 'کہ م کھے رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ جھوٹے میانات الوگول کو خوش کرنے کے لیے ان کود حوکہ دینے کے لیے۔اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں۔لیکن مومن تبھی ایبا نہیں ہوتا۔ کیول؟ کی بات کہ مومن ہیشہ کی سمجھتا ہے کہ اللہ کوسب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ وَ مَا كُنتُم تَستَتِرُونَ ﴾ اور تم نيس چھتے تے ؟اب تحمارے خلاف تحمارے کان حماری آئیس اور تحمارے چرے کوابی ویں گے۔ ﴿ وَ لٰكِنُ طَنَنتُهُ ﴾ اور ليكن تمحارا خيال به بوتا تجال ﴿ أَنَّ اللَّهُ لاَ يَعَلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴾ الله كو تحمارے بهت سے عملوں كا تو يدي نيس لگنا، و ذلكم ظَنْكُمُ الَّذِي طَنَنتُم بِرَبِّكُم ﴾ تمادے اس خیال نے تمی برباد كر كے رك دیا۔ ديجے قرآن یہ علاج کررہاہے۔ قرآن ایریش کررہاہے۔ تجزیہ کررہاہے کہ تم مرباد کیوں ہوتے ہو۔ اس لیے کہ جب تمھارے دل میں بیبات آجاتی ہے کہ اللہ کو کیا پیۃ ہے کر لے گناہ۔ بیہ بے فکری کی زندگی گزار نے لگ جاتے ہو۔اللہ کا ڈر محصارے ول سے نکل جاتا ہے۔تم مجمعة موكه الله كوكيا يه ب ؟ ﴿ فَأَصْبَحْتُهُ مِنَ الْحُسِرِينَ ﴾[41: السحدة:23] تم باركة الم خدار مي يط كار

تو آدم ہارتا کب ہے؟ جب آدمی اللہ کی طرف سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ کاڈر دل سے فکل جاتا ہے۔ اللہ کو علم ہے ' سے فکل جاتا ہے۔ اس کو یہ یقین نہیں رہتا کہ اللہ دیکھا ہے 'اللہ سنتا ہے 'اللہ کو علم ہے ' کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور آگر یہ یقین ہوجائے توانسان کا میاب ہوجاتا ہے۔ اور بی چاتی صورت ہے۔ یہ باتیں کب ہور بی ہیں ؟ دوز خیول کو دوزخ کے کنارے کھڑے کر کے۔ اللہ ساری باتیں ان کو سار ہاہے کہ تم آج دوزخی کیوں بن گئے۔ جنت سے کیوں محروم ہو محے اور دوزخ میں کیوں جارہے ہو؟اس وجہ سے کہ تم دنیا میں بے فکری کی زندگی گزارتے تنے۔ الله كا وُر حممارے ولوں ميں شيس مو تا تھاكہ الله ويكتاب الله سنتاہے الله كو ہر چيز كا پت ہے۔ چلواب دوزخ میں۔ دوزخ کے کنارے تو پہلے ہی کھڑے ہول گے۔ خدا کے گاکہ واخل ہوجات ﴿ فَإِن يُصَبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوك لَّهُمُ ﴾ آج مبركروتودوزخ تحمارا مُحَانه ہے۔ ﴿ وَ إِنَّ يَسُتَعُتِبُوا فَمَاهُمُ مِنَ الْمُعُتَبِينَ ﴾ [41:السيحدة:24] اور اگر كهيں مے كه باالله الب واپس كر دے ، تو انھيں واپس نہیں تھیجا جائے گا۔ دنیا بیں صبر کرناباعث اجر دنواب ہے۔ جیسے ڈاکٹر کسی ایکے پیٹے کو کسی چھوڑے مجھنسی بر کسی جگہ چیر او بتاہے توباپ کتاہے کہ بیٹامبر کر اکوئی بات نہیں اس و لاسے ے اس کی تکلیف کچھ و رہے لیے کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر الله فرماتے ہیں کہ صبر کرویانہ كروفا ئده بى يجمه نهيل ﴿ إصبُولُوا أَوْ لاَ تَصبُولُوا ﴾ صبر كرويانه كرو كوئي فائده نهيل ﴿ فَإِنْ يُصْبُرُوا ﴾ أكر آج مبركرو تؤووزخ تحمارا مُعكانا جـ ﴿ وَ إِنْ يَستُعُتِبُوا ﴾ اور أكرتم معذرت كرو معافى مأكوكه بالله! جانے دے الله! جعور دے " معاف كروى \_ ﴿ فَمَا هُمُ مِنَ الْمُعَتَبِينَ ﴾ كوئى فرق سي يرُ عالى الب معافى كا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ دہاں جاکر قارون بھی کے کا یااللہ اتوبہ ور عون بھی کے گا بالله! جانے دے۔ او جمل بھی کے گالیکن کوئی فا کدہ ہے ؟ کوئی فاکدہ شیں۔ آج فاکدہ ہے جب آب گناه كرسكتے بيں۔اب ويكھونال جب يو رها مو جائے 'زنا كے قابل نه رہے 'چورى کے قابل ندرہے ،حرکت کے قابل ندرہے ، وہ کھیااللہ ا توبد ۔۔۔ توبد کس بات کی ؟ تو تو سچھ کر ہی نمیں سکتا۔ توبہ جوان آدمی کرے جس کو گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود اس ہے چناہے۔خداکمتاہے کہ میں اس آدی کی توبہ کو قبول کر تا ہوں۔ دیکھوجوان آدمی ہے الوکی سامنے سے آری ہےادروہ اپن نگاہوں کو نیجی کر لیتاہے تو توبہ اس کی ہے۔ اس کو تو توبہ کامز ا ہے۔ قرآن بھی کیسی بر تامیر کتاب ہے! میرے بھائیو! قرآن سے محبت کرو، قرآن کو سیھنے

کی کوشش کیا کرو۔ قرآن مجید کوتر جمہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اس کی تھوڑی بہت ردال ردال جو تشر ت ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھو۔اللہ قرآن میں کتا ہے۔ ﴿ إِذَا حَاءَ كَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِالْتِنَا ﴾ جب تيريياس مير عومند ي آئي جوايمان لا عِي بِن جبوه آئين لوا فعين سلام كياكر ﴿ فَقُلُ مَسَلاَمٌ عَلَيْكُمُ وَ إِذَا حَاءَ كَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلِيْنَا ﴾ ان ت يهل ملام كياكراور پيركماكدان كوميرا پيغام دياكر . كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحُمَّةَ ﴾ تحارے ربنے دست كوايے ذھے كرليا ہے۔ ﴿ كُتُبَ رَبُّكُمُ ﴾ تيرے رب نے لكه وي ہے تحارے رب نے۔ ﴿عَلٰى نَفُسيهِ الرَّحْمَةَ ﴾ اين ننس بردحت اين ننس براس فدحت كولازى كرويا اس كامطلب يه بي كه ﴿ أَنَّه ' مَنُ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً ا بِجَهَالَةٍ ﴾ كه ال مسلمانو! تم میں سے جو کوئی گناہ کر بیٹھ جہالت کی وجہ سے 'نفس کے غلیے سے 'بے و قوفی سے 'حماقت ے ﴿ مَنُ عَمِلَ مِنْكُمُ ﴾ جوتم میں ے مناہ کر بیٹے ﴿ بِجَهَالَةٍ ﴾ جمالت ہے۔ جمالت کے معانی بے عملی نہیں ہے۔ جمالت کے معنی حماقت۔ اب دیکھونال سدہ زناکر تا ے۔زنا کوئی بے عملی سے کر تاہے؟ حمالت سے کر تاہے 'حمالت سے کر تاہے' نادانی ہے' ب سمجی سے میدو توفی سے کر تاہے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی جمالت کی وجہ سے گناہ کر لے۔ ﴿ ثُمَّ تَابَ مِنُ بَعُدِهِ ﴾ مجراس كيد توبدكر لـ اس كيدائي اصلاح كر ك ﴿ فَإِنَّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [6: الانعام: 54] الله اس كو عش و حكد اس کے لیے اللہ غنور بھی ہاورر حیم بھی۔ آپ نے من لیاکہ اللہ کس کے لیے غنور ورحیم ہے ؟ ميلويول كے ليے جوشرك كرتے جاتے بين اور توبہ توبہ كھى كرتے رہے بين۔ يا پھران ورا تيورول كے ليے ؟ جوكوئى حاديد ديكھتے إلى تو توبد توبد كرماشروع كرديتے إلى اور ايك مختی بر" پالله میری توبه" لکموا کراین یاس لکوالیت بین اورایک طرف کانے بھی

لك يهوي الوست إلى و من قاب مِنْكُم أنم أصلَح كه جوباز آجا عادر آكده ے کے ای اصلاح کر لے توبہ تواس آدمی کی ہے۔جو آدمی توبہ کر تاہے اور آئدہ گانے وغيره نهيں نگاتا۔ 'وہ كه تاہے كہ جب تك ميں ڈرائيونگ كروں گا' گانے نہيں لگاؤں گا۔ جس محناہ سے وہ توبہ کرے چراس کاعادہ نہ کرے اس سے رک جائے ' توبہ تواس آدمی کی ہے۔ ﴿ فَإِنَّه ' غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الله الن ك لي حض والامريان بـ بي علاج مؤرم إ اورجو آدمی و نیایس برواہ بی نمیس کرتا۔ یمی خیال کرلوجی! دیکھوشیطان کیاو موے دیتاہے۔ آدمی ے آگر یہ کتاہے کہ یہ کام کر لے ' محربعد میں توب کر لینا۔ بعنی وہ آدمی مسلمان ہو تاہے۔ مناہ کو مناہ جانتا ہے۔ لیکن اس کے ول میں بیدوسوسہ ڈالناہے کہ کرلے کوئی حرج نہیں ہے ، بعد میں توبہ کر لینا معافی مانگ لینا۔ اور یہ چکر آپ کو پید ہے کہ بوسف علیہ السلام کے مما كول من مى شيطان نے جلايا۔ يعقوب عليه السلام اسے مين يوسف سے محبت كرتے تنے۔ چھوٹاجہ تھا۔ بھا سُول کو حسد ہو گیا۔۔۔۔ ہیں۔۔۔ آباجو ہے اس کو چھوڑ تا ہی نہیں۔ تحسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا' ہر وقت اس کو ساتھ رکھتا ہے'انگل سے لگائے بھرتا ب عاد كرتاب عبت محبت كرتاب حالاتك كماكر بم لاتے بي كام سارے بم كرتے بين جمين بوچمتاي نمين اور مروفت اى كوچومتار بهايهد ﴿ أَقُتُلُوا يُوسُفَ ﴾ بوسف كو تحلّ كردوسد كالى يد مخوره كررب بيد ﴿ أو اطْرَحُوهُ أرْضًا ﴾ يات كردور وراززشن من مجينك دور ﴿ يَحُلُ لَكُمُ وَجُهُ البَيْكُمُ ﴾ جبير تهين رے كا تحمارالا فارغ ہوجائے گا۔ پھراس کی نگاہ کے سامنے تم ہی رہو مے۔وہ پھر تم سے ہی محبت کرے گا۔ يه كام كراور ﴿ وَتَكُونُوا مِنُ بَعُدِهِ قُومًا صَلِحِينٌ ﴾ [12: يوسف: 9]بعد میں نیک ہوجاتا۔ بعد میں توبہ کر لیا۔ یہ کام کر لو 'شیطان آدمی کے ول میں یہ وسوسہ ڈالٹا ہے۔اول توادمی کو بمیشہ یہ جا ہے کہ جب مجمی گناہ کا موقع آئے تووہ اپنے اندراس سے چنے کی اکی کوشش کرے۔ دیکھیے انفس تن طرح کے ہوتے ہیں: اله نفس امارہ ۲۔ نفس مطمئه ۳۔

نفس لوامہ \_\_\_ جب انسان بد ہو تا ہے تو نفس لیارہ جاتم ہو تا ہے۔شرارتی نفس جو گناہ پر ابھار تاہے 'دہ غالب ہو تاہے۔ بے شک باب سمجھائے 'ال سمجھائے 'وہ اس برائی کی طرف بی جاتا ہے۔ جب مناہ سر زو ہوتا ہے تواس کا نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے'اس کو جمنجوڑ تاہے۔وہ کتاہے کہ یہ ٹھیک شمیں ہے۔ تونے گناہ شیں کرنا تھا۔ اورجب یہ نفس لوامہ مضبوط ہو تاہے۔ آدمی کوشش کر تار ہتاہے کہ بدی سے چا جائے تواس کی طبیعت جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ مناہ کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔بلآخر نفس مطمئد بيدا موجاتا ہے۔ پير كناه كى طرف اس كاول جاتا ہى نہيں۔ او هر كناه كى طرف جاتا ہى نہیں۔ رید سمجھوکہ بیرتر قی برہے۔ پہلے نفس امارہ میں جنلا ہو تاہے پھر نفس لوامہ کام کر تاہے اور پھر نفس مطمئنہ حاصل ہو تا ہے۔ آو می کے اندر یہ Stages ہیں۔ جس کے تحت آد می ا بن زندگی گزار تا جلا جا تا ہے۔ کوئی کسی چکر میں بڑا ہوا ہے کوئی کسی چکر میں بڑا ہوا ہے ، تو ر بات توجہ ہے من لیجے گا کہ قرآن میں جاجااللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ﴿ وَ إِ نِّي لَعُفَّارٌ ﴾ لوگوایش غفارہوں۔ لیکن کے لیے ؟ ﴿ لِمَنُ تَابَ ﴾ جو توبہ کرے۔ ﴿ وَ عَمِلَ صالحا کا اور نیک کام کرے۔ ﴿ نُمَّ اهْتَدْی ﴾ مجر سی راه اختیار کرے۔ ﴿ نَبِّي عِبَادِي ﴾ ميرے بدول كومنادے۔ ﴿ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ ك لو کو ایس بی مشخے والا ہوں میں بی غفور ہوں میں ہی رحیم ہوں اور سے بھی بتادے ۔ ﴿ إِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابَ الْلَايُم ﴾ كه ميراعذاب محى يواالمناك بهد ويجواكي خدا آپ کے سامنے دونوں سائیڈوں کور کھ رہاہے۔ ﴿ نَبِّي عِبَادِي ﴾ میرے مدول کوہتا رے والی انا العَفُور الرَّحِيم مرے سواكوئي غوراور دحيم نميس ني ول كوئي غفور دحیم شیں۔غفور رحیم صرف میں ہی ہوں اور ساتھ ہی بیادے ﴿ إِنَّ عَذَا بِي هُوَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمِ مِراعذاب والخديم الإدادة الكعذاب ﴿ فَيَوْمَثِلْهِ

لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَحَدُّ ﴾ [89:الفجر:25] فداجيهاعذاب كوئي شين و\_ سكنا۔اب ديكھو 'يوليس أگر زيادہ سختي كرے كى تو آدى مر جائے گا۔ يوليس سچنس جائے كى اور خدا کا کمال دیکھو کہ آگ میں ڈالتاہے اور مرنے نہیں دینالہ فرمایا میرے جیبا عذاب کون دے سکتاہے ؟اب دیکمونال آپ سی کاگلہ دیادیں وہ مرجائے گا۔خدادہاتا جائے گامرنے نسیں دے گا۔ آگ لگا تا جائے گا مرنے نسیں دے گا۔ آگروہ چیز مارے وہ چیز تا جائے 'د هنتا جائے لیکن وہ مرے گا نہیں۔ فرمایا جس نے خود کشی کرلی خدااس کو دوزخ میں عذاب کیادے گا؟ بيركه وه زهر بى كھاتارہے۔ جس نے اپنے آپ كوفائر مارليا بسٹل ليا اور شوف كر ليا۔ وه دوزخ میں جائے گالور ہمیشہ بی اینے آپ کو شوٹ کر تارہے گا۔ لیکن زندہ بھی رہے گا۔ گولی مارے گا مجھی اینے دل پر جمعی سر میں جمعی کہیں مارے گااور مجھی کہیں مارے گالیکن خدامر نے نمين، كاـ (رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس عن ابى هريزة " ) قرآن مين ﴿ يَأْتِيَه ، مِنْ كُلِّ مَكَان ﴾ موت بر چار طرف سے آئے گی۔ لیکن و ما هُو يمينت ليكن مرے كانسيں۔ خدااس كو كچ لهوا یب اور کھولٹا ہوایانی بلائے گا۔ س کاول چاہتا ہے کہ پیپ ہے لیکن وہ ہے گا مجبور ہوگا' استے الی سخت سز امیں موت نہیں آئے گی۔

میرے کھا یوااللہ ہے ورواللہ کو پہانو۔ قرآن میں ہے۔ ﴿ وَ مِنَ النّاسِ مَنُ يَقُولُ أَمَنّا بِاللّهِ ﴾ ونامیں ایسے لوگ کھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں الیّن جب وین کا معالمہ آتا ہے اتھوڑی سے انھیں تکلیف اٹھائی پڑتی ہے ﴿ وَ إِذَا أُو ذِی فِی اللّهِ ﴾ جب معالمہ آتا ہے اتھوڑی ی تکلیف آتی ہے۔ ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ کَعَذَابِ اللّهِ ﴾ اسے دین میں تھوڑی ی تکلیف آتی ہے۔ ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ کَعَذَابِ اللّهِ ﴾ الله کے دین میں تھوڑی ی تکلیف آتی ہے دین کی وجہ سے توہ کی سجمتا ہے جسے خدا مرادی تک کرتی ہوارا سے کوئی تکلیف آتی ہے دین کی وجہ سے توہ کی سجمتا ہے جسے خدا مرادی تک کرتی ہوارا سے کوئی تکلیف آتی ہے دین کی وجہ سے توہ کی سجمتا ہے جسے خدا

كاعذاب أكيا ب- اس وجدت وه محر كفرير بليث جاتاب بعض أدى الل مديث موجات ہیں ہلیکن پر ادری تنگ کرتی ہے تو تنگ آگر مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ چتانچہ مجھے متایا کسی نے تحوزے دنوں کی بات ہے کہ ایک مولوی بے جارہ الل حدیث ہو میاریر بلوی تمااور اللہ نے اسے سمجھ دی بچھ کتابیں پر میں کوئی ایک دود عظ سے اور الل حدیث ہو گیا۔ اب لوگول نے اس کے پیچیے نماز پڑھنا مچھوڑ دی اور اسے کئے لگے کہ تو دہانی ہو کیاہے 'توبے دین ہو کیا ب۔ ہم تیرے پیچے نماز نہیں پڑھیں ہے۔اس نے کماکہ نہیں پڑھتے ہو تونہ پڑھو۔جب انھوں نے یہ دیکھاکہ بیہ نسخہ بھی کا میاب نہیں رہا توانھوں نے بھراسکے سسر کو جا کراکسایا کہ تیرادامادمر تد ہو گیاہے 'ب دین ہو گیاہے۔وہ آے اور اس کی بیدی کو الے محقد چھوٹے چموٹے بوں کو چموڑ مجے۔ موی اسے باپ سے ساتھ چلی تی۔ آخراس نے ایک ہفتہ نہیں نکالا پھریریلوی ہو ممیا کہ اب کیا کروں میں توج ہی نہیں سکتا۔ میر اتو گزار ابو نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں بالکل میں نقشہ کمینیا ہے۔ سورہ عکبوت پڑھ کرد کھے لیں۔ ﴿ وَ مِنَ النَّاس مَنُ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ لوك ايس محى بين جوايمان لے آتے بي ليكن ﴿ فَإِذَا أُوُذِى فِي اللهِ ﴾ جب المحين دين عن تكيف پَنجِي جد ﴿ حَعَلَ فِتُنَةَ النَّاس كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ [29: العنكبوت: 10] الوكول كى جوتكيفين بين ال كوده الله كا عذاب سجعتاب، اور بليك كرايخ بى مدب بين جلاجاتاب كرواشت نهيس كرتاراللدير محر وسد كرك ان كور داشت نبيس كرتاك آخركب تك ؟ جب ميس في الله ك ليه يه كام كياب توكياالله ميراساته چھوڑدے كا؟ بيرسارى عزم كىبات بود قرآن بيس الله كياكتا ب؟ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَّكُّلُوا إِنَّ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيُنَ ﴾ [5: المائدة: 23] أكر تم میں ایمان ہے تو بھر وسہ اللہ بر بی کرو۔ دیکھیے آپ نے ند ہب سیجے اختیار کیا۔ اللہ آپ کو چموڑدے گا ؟اللہ توصرف آزما تاہے کہ یہ یکاہے کہ کیاہے ؟جبوہ د کھے لیتاہے کہ یہ یکاہے توخداساتھ ویتاہے۔آپ نے شاید مجھی بیاندازہ نہیں کیاکہ اللہ پر ایمان کے معانی کیا ہیں؟

اللہ پرایمان کے یہ معانی نہیں ہیں کہ تم یہ مان او کہ اللہ ہے۔ یہ تو مشرک بھی کہتاہے کہ اللہ ہے۔ اللہ پرایمان کے کیا معانی ہیں؟ اللہ پرایمان کے معانی یہ ہیں کہ میرے سارے کام وہ کرے گا۔ اور آگر اللہ پرایمان کے یہ بی معانی ہیں کہ اللہ ہے تو مشرک بھی کہتاہے۔ کیا ایمان ہوا؟ اس لیے اللہ کتاہے کہ ہو و علی الله ہفتی کہتاہے کہ ہو و علی الله فقتی کی گوا ان گفتہ مو گوریوں کی اگر تم ہیں ایمان ہے تواللہ پر ہم وسہ کرو۔ اور اصل میں محقیقت ہیں ایمان مان تو کل کا ہے اللہ پر ہم وسہ کرو۔ اور اصل جوں اللہ پر ہم وسہ ذیادہ ہو تاجاتاہے ایمان ترقی کرتا چلاجاتاہے اور ایمان اسپندر کا کہ وسہ ذیادہ ہو جاتاہے۔ ایمان ایخ جب آدمی ہیں اللہ پر ہم وسہ صدے ذیادہ ہو جاتاہے۔ حقی میں اللہ پر ہم وسہ صدے ذیادہ ہو جاتاہے۔ حقی کہ پر اس کو کس کی پر واہ نمیں دہتی ۔ چنانچہ نبیوں کی ذیا ہوں کو کیے تو ۔ جب کے ہیں اوگ رسول اللہ عظافے سے تھی آگئے کا وطالب کے پاس آئے اور آگر کہنے گا دیکھ تیرے لوگ رسول اللہ عظافے سے تھی آگئے کہ مارے معبود پھی نمیں کر سکتے۔ جمگر اتو آئی میں وہی ہے۔ یہ کمان ہی وہی ہی وہی۔ جمگر اتو آئی میں وہی ہے۔ یہ معان ہے۔ یہ کہتاہے کہ مارے معبود پھی نمیں کر سکتے۔ جمگر اتو آئی میں وہی ہے۔

میرے بھائیوا من او پہلے زمانے کا مشرک او جمل اور آن کا مشرک جونے ان
دونوں کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں برابر ہیں۔ شرک ان کا اور آج کے دور کے
لوگوں کا ایک جیسا ہے۔ اس طرح ایمان پہلے زمانے کا لور آج کے زمانے کا ایک تابات ہے۔
جوبات اس زمانے کا ایمان دار کرے گاوئی بات آج کے زمانے کا ایمان وار کرے گا۔ ایر اہیم
علیہ السلام اپنیاب سے پوچھے ہیں: ﴿ هَلُ يَسُمَعُونَ وَ إِذْ تَدُعُونَ ﴾ باتوان
علیہ السلام اپنیاب سے پوچھے ہیں: ﴿ هَلُ يَسُمَعُونَ وَ أَدُ تَدُعُونَ ﴾ جب ان کو بلاتے ہوئیہ
علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھے ہیں اور اپنیاب سے پوچھے ہیں۔ انھوں نے کیا جواب
ایر اہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھے ہیں اور اپنیاب سے پوچھے ہیں۔ انھوں نے کیا جواب
دیا؟ ہم کھی نہیں جانے اس مارے باپ دادا یہ کرتے ہیں 'ہم بھی ایسان کرتے ہیں۔ یہ
دیا؟ ہم کھی نہیں جانے 'اس مارے باپ دادا یہ کرتے ہیں 'ہم بھی ایسانی کرتے ہیں۔ یہ

انھوں نے جواب دیا۔اور آج کیاہو تاہے؟ ہم لوگ مزار پر جاتے ہیں کو گوں کو دیکھتے ہیں کہ فورا کہتے ہیں کہ ہارے ہورگ ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ ایک بات کوئی فرق نہیں۔ پہلے مشرک بھی میں کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا۔ قدریں برابر 'بانٹس دہی ہیں' کوئی فرق نہیں' توانسان جب ذراؤ ھیلا پڑ جاتا ہے توشیطان چڑھ جاتا ہے۔اس پر غالب آ جاتا ہے۔اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حالت بچھ کی پچھ ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کے کہتے ہیں ؟اللہ یر بھر وے کوایمان کہتے ہیں۔ میں آپ کویہ واقعہ بتایا شیں۔ اس کی ہوی لیے گئے 'وہ بے جارہ جار دن میں کھسک گیااور حضر ت سعد این ابل و قاص رضی اللہ عنہ كى مان بيده تحيير اس نے يالا 'جوان ہو گئے۔ رسول اللہ علي كے ساتھ مل كئے۔ اس زمانے میں لوگ سیجھتے کہ جو آدمی اس محمد علیقہ کے ساتھ مل گیالوربے دین ہو گیا۔اس نے ند بب بدل لیا۔ ماں مکہ سے چل کر مدینے کینچی اگر می کا موسم 'کیڑے پھاڑر ہی ہے 'بال نوچ رہی ہے' دھوپ میں کھڑی ہے' میں مر جاؤل گی' میں مرجاول گی' جان دے دول گی۔ میرے ساتھ چل۔۔ نبی علی جران ہیں کہ بے جارہ سعد او سخت امتحال میں پڑ گیا۔ مجھی سعد کے منہ کو دیکھتے ہیں اور مجھی مال کو دیکھتے ہیں کہ مال کیا کرتی ہے 'اب بتیجہ کیا نکلے گا؟ سعد مقابلہ کرتا ہے مقابلہ ...۔ یہ لِکا کھڑا (Stand Firm) ہے۔ حضرت سعد حیب رے' تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جب مال ملتی ہی نہیں' شیطان اس پر سوار ہے 'وہ کہنے لگے المان اید تو تیری ایک جان ہے آگر تیری سوجانیں بھی ہوتی اور توہر سود فعد میرے سامنے اپنی جان گنوا دیتی تومیں پھر بھی اینا ایمان کو 'ایناسلام کو ترک نسیس کروں گا۔ بس شیطان بھاگ عمیا۔ مال کا دماغ بھی فوراہی درست ہو عمیا۔ (سیرت احمد مجتبیٰ ج 1 ص 1)اب دیکھیں ناں وہ لوگ مولوی صاحب کی جوی کو لے محے مجول کو پریٹان کر گئے۔اگر وہ خدا پر بھر وسہ کرتا۔ جیسے یہ پگل رہا تھا بچوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی جو ی بھی پریشان ہو جاتی۔ وہ بھی چوں کی خاطر اینے باپ کے گھرے خود مور چلی آتی۔ یہ بھی كامياب ہوجاتا۔ الله صرف دیمیے بی رہا تھا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے ؟ الله تعالی فرماتے ہیں الله صرف دیمیے بین کہ تھوڑی می تکلیف الله کے دائے میں آتی ہے اور اللہ کچھ دن وہ تکلیف رکھتا ہے تاکہ اس کی پر کھ ہو جائے۔ جب اللہ کسی کو اپنا بناتا ہے تو اس کو شکا بھا کر دیکھتا ہے کہ پکا بھی ہے کہ شمیں۔ آپ کسی کممار کے پاس کوئی پر تن صراحیال 'یہ منکے 'یہ پانی کے بر تن 'ہنڈیا وغیر ہ خرید نے جائے ہیں نا۔۔۔ کیسے جاجا کر دیکھتے ہیں۔ وہ کممار چھڑی مارکر برتن 'ہنڈیا وغیر ہ خرید نے جائے ہیں نا۔۔۔ کیسے جاجا کر دیکھتے ہیں۔وہ کممار چھڑی مارکر کہا ہیں کو چیک کرواتا ہے کہ نمیں ؟ خداکھتا ہے کہ اگر تو کسی چیز کو خرید تے وقت شکا کر دیکھتا ہے کہ اگر تو کسی چیز کو خرید تے وقت شکا کر دیکھتا ہے کہ اگر تو کسی چیز کو خرید تے وقت شکا کر دیکھتا ہے کہ اگر تو کسی چیز کو خرید تے وقت شکا کر دیکھتا ہے کہا ہیں نہ دیکھوں ؟

الله كمتاب كه تولااله الالله كه اور من كهول آجار... جي صدق آجاسيا نہیں ہو تاریب و توف لوگ 'جال یہ سیحتے ہیں کہ حضور علیہ جعت کے دروازے پر کھر نے ہوں گے 'جب ہم پارسول اللہ کہتے ہوئے اٹھیں ملیں گے تووہ جنب میں لے جائیں گے۔ کیسا آسان طریقہ ہے ؟ کیسا میٹھاخواب ہے۔ کیاہے و قوفی کی بات ہے۔اللہ قرآن میں کتاہے ـ ﴿ اَحَسِبَ النَّاسُ أَنُ يُتُرَّكُوا ﴾ [29: العنكبوت: 1] كيالوكول كابه فيال ہے کہ ان کو چھوڑ دیاجائے گا۔ ﴿ أَنْ يَقُولُو الْمَنَّا ﴾ صرف امنا كنے ير ا يمان لانے پر 'کلمه پڑھنے پر '﴿ وَ هُمُ لاَ يُفُتَنُونَ ﴾ ميں شكاؤں جاؤں نہيں ؟ ميں كھڑا ميس كرول كاد ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِم ﴾ من في آزمايان لوكول كوجوان ے يہلے عے ﴿ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴾ [29: العنكبوت: 2] من نے سے اور جھوٹے كھادديے بين كو كوں كود كھاديا۔ وكم لو حضرت بلال کو دھوپ میں ڈالتے 'تیز کانٹوں سے مارتے 'تبتی رایب کو ڈالتے 'گرم گرم چیزیں اس پر ڈالنے اور کیا کہتے ؟ ول میں یہ سوچ رکھا تھا کہ بہت ظلم بھی کریں تو زیادہ ے زیادہ موت ہی ہے تا۔۔۔ ٹھیک ہے 'بالکل کوئی پرداہ بی شیں۔ (رحمۃ للعالمین ج 1 ص 55) فرعون نے مائی آسیہ کو تکلیفیں دینے میں ایوسی جوٹی کا دور نگالمیا۔ وہ تو لا ڈبی اور پیاری جو ی

اور کمایہ کہ جب اس کو پادیائی کے اوپر سلائے 'جس چاریائی پر سو تا اس چاریائی کے بیٹے بوی کے اس کے کہ اس کو چاریائی کے اوپر سلائے 'جس چاریائی پر سو تا اس چاریائی کے بیٹے بوی کے بات 'پیتہ نمیس کیا اق یہ اس کے بیٹے دیا کر اس طرح ہوی کو تکیفیں ویتا 'پیر چکل کے بات 'پیتہ نمیس کیا اق یہ یہ دیا۔ صرف اس وجہ ہے کہ موسی علیہ السلام کا ساتھ کیوں ویق ہے۔ تو سلمان کیوں ہوگئی ہے۔ اللہ قرآن مجید جس مائی آسیہ کی وعایوں نقل کر تا ہے۔ ور رب نہدینی مین فررُعون کے عمل ہے۔ اور ہم اپنی بیاب کس کو دیتے ہیں۔ ویکھ لو وے اور اس کے کا موں سے بھی نجات دے۔ اور ہم اپنی بیاب کس کو دیتے ہیں۔ ویکھ لو تی کو کسی ہوے افر کارشد ال جائے تو آپ بہت فوش ہوتے ہیں۔ یہ کی دو شرابی پیتا ہو 'وائی ہو افر کارشد ال جائے تو آپ بہت فوش ہوتے ہیں۔ یہ خل دو شرابی پیتا ہو 'وائی ہو 'ہر مواش ہو 'پکھ بھی ہو۔ جی ارشد بہت اچھائی گیا ہو اس کے کام بھی ہو۔ جی ارشد بہت اچھائی گیا ہو اس کے کام بھی اجھے نہیں ؟ چو رکب نہ جینے کی مین فر عوان ک

میرے بھا ہُواد نیا کی زندگی آخرہ بی کتی جس کی فاطر آپ اپنی آخرت برباد

کرتے ہیں۔ کس کواپنی زندگی کے بارے میں یقین ہے کہ میں کب تک زندہ رہوں گا۔ دیکھے
مینی کی ہوی عمر سمی کی کو 88 سال کا ہو گیا سادے پرزے کھس مگئے۔ شاہ ایران تھا
ایک طرف ہے خون ڈال رہے سے اور دوسر کی طرف ہے لکال رہے سے کہ اس طرح پرانا خون نکال کر نیاوا خل کر دیا جائے۔ لیکن پر انی چوز پر انی ہوتی ہے۔ اللہ خون نکال کر نیاوا خل کر دیا جائے۔ لیکن پر انی چوز پر انی ہوتی ہے۔ نئی چیز نئی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے اور ایسے بی ہیل رہا ہے۔ واللہ فرماتے ہیں میں جے چاہوں چھوٹی عمر میں لے الکھ سُر کے چاہوں چھوٹی عمر میں لے جائی اور جے چاہوں ہی عمر دے دول۔ ایس عمر کہ جس میں چھے بتہ بی شمیں چلا۔ بندہ واس سال کا یاسوسال کا ہوجائے تو یا خانہ اور چیشا ہے اور ایک کر دیتا ہے۔ بیٹا ہمی کہتا ہے کہ یااللہ سال کا یاسوسال کا ہوجائے تو یا خانہ اور چیشا ہے اور ایکن اللہ کرتا ہے۔ بیٹا ہمی کہتا ہے کہ یااللہ الے جاد دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یااللہ! ہے جا کین اللہ کرتا ہے۔ بیٹا ہمی سب کتے ہیں کہ یااللہ! ہے جاد دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یااللہ! ہے جا کین اللہ کرتا ہے۔ بیٹا ہمی سب کتے ہیں کہ یااللہ! ہے جا کین اللہ کرتا ہے۔ بیٹا ہمی سب کتے ہیں کہ یااللہ! ہے جاکہ واسے کہ بیٹا ہو جائے واب کی اللہ! ہے جالیکن اللہ کرتا ہے۔ بیٹا ہمی سب کتے ہیں کہ یااللہ! ہے جاکہ واب کے خالے دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یااللہ! ہے جاکہ واب کی اللہ کرتا ہے۔ بیٹا ہمی سب کتے ہیں کہ یا اللہ! ہے جاکہ واب کی اللہ کیا ہو جائے دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یا اللہ! ہے جاکہ دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یا اللہ! ہے جاکہ واب کی اللہ کیا ہمی سب کتے ہیں کہ یا اللہ! ہمی اللہ کیا ہمی سب کتے ہیں کہ یا تھا ہوں کے جاکہ واب کی کیا ہمی سب کتے ہیں کہ یا تھا ہمی کی دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یا تھا ہے۔ بی کی کی دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یا تھا ہمی کی دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یا تھا ہمی کی دوسرے بھی سب کتے ہیں کہ یا تھا ہمی کی دوسرے بھی سب کی دوسرے بھی سب کی جانے دوسرے بھی میں کو دوسرے بھی سب کی کی دوسرے بھی کیا تھی کی دوسرے بھی کی دوسرے بھی کی دوسرے بھی کیں کی دوسرے بھی کی کی کی دوسرے بھی کی دوسرے بھی کی دوسرے بھی کی ک

بلاً خراتی کمی عمر یا کر بھی انسان کو مرنای ہے۔

میرے بھائیو! آپ سوچیں 'بیر سوچنے کی باتیں ہیں۔ آدی کی شادی ہوئی 'دیوانہ ہوتا ہے ' میں ایسے کردوں ' میں ایسے کردول۔ شوتینیاں کر تائے 'جی ایس منی مون منانے مرى جاربا بول ـ بين ادهر جاربا بول عين يول سير كراول كار اور جسب وه سائه سال كابوجاتا ب اورائے یو معنے بیں کہ تیری وی کمال ہے تو کتا ہے کہ بیت نہیں کمان ہے؟ یعنی ضدا زندگی میں بی د کھادیتا ہے کہ جو تیری خاطرزندگی میں جان دیتی تھی ،جس کے بیچھے تومر تاتھا وہ کمان ہے ؟اب کریااللہ اکوئی ہے تعیں۔خداکمتاہے کہ تو چھوڑ نمیں کیا۔ تو نے ونیایس ای چھوڑ دیا۔ سب پچھ اب دیکھ لو کھانے کتنے اعلی اعلی ہوتے ہیں۔جب کوئی میرے سامنے رکھ ويتاب تويس كتابول كه بهذى إين توسيس كهاسكا . جعمبلد يريش ب بجعه دل كاعارض ب مجمع فلال تکلف ب مجمع فلال تکلف بر مجمع داکش فاس سے مد کیا ہے۔ میری چینی گئی' میر ا دووه ممیا' میری فلال چیز گئی' میری فلال چیز گئی۔ رہ کمیا گیا ؟ پیکی سنریال۔۔۔ جانوروں کی خوراک باقی رہ گئی۔ باتی ساری چیزیں انسانوں والی تئیں۔ خداکتاہے کہ بدونیا کی ساری حقیقت یہ ہے۔ پھر بھی نظر میں آتا اوس پھھائی آنکھول سے دیکتا ہے۔ارے بندے! تو بھی سجھتا شیں؟ تومیرے بھائیو! قرآن کو سجھنے کی کوشش کرد۔ دیکھوا قرآن مجدى يه آيت جو من نے آپ كے سامنے ياسى ب اس من الله تعالى فراتے ہيں ، ﴿ وَ مَا كُنْتُمُ تُسُتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ ﴿41!فصلت:22] تُولُوكُول \_ يربيزكر تا تماكه مجه كوئي ديكه ندلي كيا تخفي به خيال تماكه ميرے كان ميرے خلاف وليس سے 'میری آئکھیں میرے خلاف ہولی**ں گی۔** میری آئکھیں میرے خلاف ہولیں گی۔ میرا جسم میرے خلاف بول بول کر گواہی دے گا۔ اس لیے میں ہر ائی نہ کر دن 'تمھارا خیال ہیہ ہو تا تقاكه الله كوكياية ب ؟ الله كيا ديكتاب محمل تفانيدار يد در الكا محمل عكومت كي C.I.D كا ذر ہے۔ اور اللہ كے جو فرشتے بين كند موں ير بيٹھ ہوئے ان سے إر نہيں لكتا\_ كي ابي صح ب ؟ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [50] ق: 18] یوشی بندہ ایک لفظ زبان سے نکالتا ہے۔ ہمارے لکھنے والے رائٹر بالکل ریڈی ' والک عقب نگ ہونہ ایک عقب عَبِید کے کے معانی ریڈی ' بالکل تیار ' نہ اس کا پن جھی خشک ہونہ اس کا کا غذ بھی ختم ہو۔ فٹا فن بات کو نوٹ کر لیتا ہے لیکن اس اللہ کی بات کو ہم کہتے ہیں کہ قران میں ہے اور اللہ نے کس ہے۔ لیکن اللہ سے فرتے نہیں اور حکومت کی اور اللہ نے کہ محومت کو یہ اطلاع پہنچ جائے گی اور ہیں پھنس جاؤل گا۔

میرے بھائیو! اگرا بیان درست نہیں کرنا توجعہ کافائدہ ہی کیاہے؟ یہ جعہ جو ہے ' یہ عیسا ئیول کا اجتماع شیں ہے جو وہ اتوار کو کرتے ہیں۔ وہ جمع ہونے ہیں ' بھجن پڑھتے ہیں جمیت گاتے ہیں' تالیال مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جعد ہے اور اللہ نے یہ اس لیے ر کھاہے تاکہ آپ کو ہوشیار کیا جائے۔ آپ کو خبر دار کیا جائے 'آپ کو جگایا جائے۔ آپ اینے نغس کی اصلاح کریں 'اپنی موت کو یاد کریں۔خدا کے حساب کو اپنے سامنے رتھیں کہ اللہ کے سامنے حساب ہو گااور اللہ کیا کہتا ہے ؟ قر آن مجید پرمھا کرو روال روال ترجمہ بی دیکھ لیا كرور ديھيے! قرآن ميں الله كهناہے رالله قرآن ميں تاريخ كاليك مخضر ساسروے پيش كرتا ہے اور آخر میں متید کیا تکالآ ہے؟ ﴿ أَلَمُ تَرَ كَيُفَ فَعَلَ رَبُّكُ بِعَامِ ﴾ اے بدے ا کیا تھے پت نہیں ہے کہ اللہ نے عادیوں کے ساتھ کیاسلوک کیا؟ ﴿ أَلَّتِي لَمُ يُخلُقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ عادى كيد تع ؟كون تق يجرالله في البلَادِ الله عادى كيد انسان کااٹل بی Change کردیا۔عادیول کے قد ساٹھ ساٹھ ہاتھ تمیں تمیں گز لیے تھے۔ تمیں محرّ لمیا 90 فٹ اونجا انسان ہوتا تھا اور جب ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا گیا اور اللہ نے تا ندهی بھیج دی۔عذاب کے طور ہر تو وہ ایڑیاں مار کر زمین میں دھنتے اور کہتے تگاڑ لے اللہ جو ہارا بگاڑنا جاہتا ہے ' تو ہمیں اکھاڑنل نہیں سکتالیکن اللہ نے ان کو کونسا عذاب دیا ؟ ﴿ سَخَرَعَلَيْهِمُ سَبَعَ لَيَالِ وَ تُمْنِيَةَ آيَّامٍ﴾[69:الحاقة:7] الله نے سات را تنیں اور آٹھ دن ان پر اند میسری چھوڑی اور پائپ بناکر یر کھ دیا۔ پائپ جیسا کہ اندر سے

کھو کھلا ہوتا ہے اور اندر سے صرف کولائی ہوتی ہے۔ اور ہوا منہ کے راستے سے نکل جاتی ہے۔انٹر یوں کو یورانظام نکال کر باہر رکھ دیا۔ ہواانٹر یوں میں جمع ہوتی اور دیر کے راہتے ہے تُكُتِّى۔ يہ قرآن بيان كرتا ہے ۔ ﴿ أَلَمُ تُرَكِّيفَ فَكُلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [89:الفحر:13] تجمع پتاہے۔ تیرے ربنے عاد قوم کے ساتھ کیا کیا؟ ﴿ الَّتِيلَ لَمُ يُخلَقُ مِثُلُهَا فِي الْبلاّدِ ﴾ عادى قوم الى جوان تقى كراس كي بعدان جيم م نے پیدائی نہیں کیے۔ ہم نے پھر انسان کا ماؤل ہی Change کر دیا۔ وی فی مُورُدَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ﴾ ثمود قوم ك ساتھ الله نے كياكيا؟جو بهارول كو تراش تراش كرايى كوشميال مات من الله الدريماليول مين رہتے تھے۔ ﴿ وَ فِرُعَوْنَ ذِي الْلَوْ يَهَادِ ﴾ الله نے فرعون کا کیا حشر کیاجو میخوں والا تھا۔ ناراض ہو جاتا تو ہاتھ اور پاؤں مِين مِينِين گارُ ويتاران سب سے اللہ نے كياكيا؟ ﴿ ٱلَّذِينَ طَعَوا فِي الْبِلَادِ ﴾ يہ ونيا مِن مركش مو كئے۔ ﴿فَاكْتُرُوا فِيُهَا الْفَسَادَ﴾ فعاد مجا دیا۔﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكُ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ تيرے رب نان پر عذاب كاكوڑاير سايد ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرُصَادِ ﴾ تيرارب ہى كھات لگائے ہوئے ہے۔كوئى يہ نہ سمجے كہ ميں امریکہ جاراہ ہوں' روس جارہا ہوں' انڈیا جارہا ہوں۔ ساری دنیامیرے ساتھ ہے' میر اکوئی کچھ نہیں نگاڑ سکتا۔ رب کھات میں لگا ہوا ہے۔ پیتہ نہیں دہ کب پکڑ لے۔ آپ جانتے ہیں کہ کھات میں لگنے کے معنی کیا ہیں ؟ گھات میں لگنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ ٹیر کا شکار کرنے گئے۔ آپ ہرن کا شکار کرنے گئے۔ آپ بیٹھ ہوئے ہیں 'را تقل ہاتھ میں ہے اور آپ بالکل عین با قاعدہ نشانے کی بوزیشن میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا شکاروہ بھر رہاہے'وہ آرہا' چھلا تلیں لگارہاہے ، کودرہاہے۔آپ کے ذہن میں یہ ہو تاہے کہ وہ میرے تار گٹ بر آئے ، میں اس کو فائر کروں اور اسے پیتہ بھی نہ چلے۔ ریہ ہے گھات میں بیٹھنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ اے مدے! اپنی جوانی میں مست ندہو ، تیرارب کمات لگائے ہوئے ہے۔ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرُ صَادِ ﴾ جن لوگول كو قرآن آتا تما جن كو قرآن پر ايمان تماده آیتیں پڑھ پڑھ کررویا کرتے تھے کہ میں گناہ کرول میرارب بوزیشن لیے ہٹھا ہے۔ مجھے دہ و کیدرہاہے کہ میں کیا کررہا ہوں۔ میری زندگی کیے گزررہی ہے۔ آپ کودیکھنا جاہے کہ آپ کا کوئی کام خداکی نارانسکی کانہ ہو۔اللہ نے کوئی کی نمیں سکتا۔اللہ بہت طاقت ورہے۔ بهت طافت والا بـ الله قرآن من كتا ب : ﴿ أَمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السَّيِّاتِ أَنُ يَّسُبِقُونَا ﴾ [29:العنكبوت : 4] كياده اوك يرجح إلى الم بھاگ جائیں مے۔ سلیمان علیہ السلام کواللہ نے بہت کچھ دنیا کی طاقت دی ان کو اللہ نے بہت کمالات دیے تھے۔ چنانچہ وہ وزیر بن تھاجو بلقیس کے تخت کوسینکڑوں میل دور سے آنکھ جميك بي لے آيد جس وكت انحول نے بلقيس كوبلايا تواس نے اپنا تخت متعل كيا تالے والے لگا کر سلیمان علیہ انسلام کی خدمت میں چل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام کو پہنہ چل حمیا کہ وہ چل پڑی ہے۔ اور ہفتے عشرے میں سینچے والی ہے۔ وہ دربار میں بیٹھے تھے کہنے گئے۔ کون ہے جوبلیس کے تخت کو ہمارے ماس فورالے آئے۔اللہ تعالی قرآن میں کتاہے۔ ﴿ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْحِنِّ ﴾ بهت يواديو جنول كابيرُ كفالك ﴿ أَنَا اتِيكَ بِهِ قَبُلَ أَنُ تَقُومَ مِن مُقَامِكَ ﴾ كم من تخت سيكرول ميل دوري في آول كاركتني ديريس ؟ بیشنز اس کے کہ آپ اینے دربار کوبر خاست کریں میں وہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آج کل اتن جلدی کام ہو سکتا ہے ؟ پیغام تو ٹھیک ہے پہنچ سکتا ہے کیکن تخت اتنی جلدي نهيس آسکنا۔ سليمان عليه السلام مطمئن نه ہوئے۔ دربار میں جن بھی با قاعدہ ڈیوٹی ویتے تھے۔ یہ قرآن مجیدہے۔ جنول کے بیر بال لگائی ہوئی ہوتی تھیں اور لائن میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے۔الغرض جن نے کہا کہ میں اتنی جلدی لا دول

كار ﴿ قَالَ الَّذِي عَنِدَه ، عِلْمٌ مِّنَ الْكِتنبِ ﴾ سليمان عليه السلام كاوزر جس كانام تاريخول من آمف لكعة بين (والله اعلم كيانام تما) كن لكا ﴿ أَنَا اتِيكُ بِهِ قَبُلَ أَنْ يُّرُتَدُّ إِلَيُكَ كَطُرُفُكَ ﴾ تيري فكاه تيري طرف لوفي سے پہلے پہلے ميں تخت لاكر عاضر كردول كارچنانجد بالكل ايماى مواراب آپ سائنس كى سارى تعيوريال الراليس كه اتن بوى چنردہال سے کیسے غائب ہوگئ۔ کیاز مین کے اندری اندر آیایا فضامیں او تاہو آیا۔ اگر ایساہے تو اسے آگ کیوں ندلگ می رو کھے لوایہ جوراکٹ وغیرہ جاتے ہیں توان کے لیے کتناا ہتمام کیا جاتا ہے۔ کہ ایسے کرول نیہ ہونا جاہیے ' لباس ایسا ہونا جاہیے 'خوراک ایسی ہونی جاہیے۔ ز لزله کا کوئی امکان نه ہو۔۔۔ مجلا یہاں دربار لگا ہواہے۔ یہاں لا کروہ تخت حاضر کر دیا۔ یہ بلدُنگ بهت نهیں گئی۔ آنکہ مجیکنے میں تخت جو تفادہ لا کر کھڑ اکر دیا۔ یہ ایک انسان کا کمال تھاجو اللّٰہ نے اس کو دے رکھا تھا۔ دربار ہیں بیٹھے ہوئے 'وہوزیر بھی بیٹھا ہواہے اور سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی دروازے پر آیا۔ آگے کو ہو کر جھا تکا میا۔ ہر ایک کو سے خیال ہواکہ بیروا بد تمیزے اس کو آداب مجلس کا کا کوئی خیال شیس باد شاہ کا دربار لگا ہوا ب- بغير يو چھے آيا 'چر جھا نكاب اور جلا كيا۔ نہ كوئى مقصد 'نہ كوئى اور بات ديد كون آوى ب ؟ کوئی جاسوس ہے ؟ کون ہے ؟ کوئی باغی ہے یا کوئی اور ہے ؟ ہر آیک جیر ان ہے 'و ووزیر سلیمان عليه السلام سے يو چھنے لگا كه بيكون تھا۔ وہ اسينے وزير سے كينے كيے كه بيد ملك الموت تھا۔ تیری جان لینے کے لیے آیا تھا۔ اچھا یہ کیابات ہوئی تووہ کینے لگا۔ آصف وزیر کہنے لگا پھر اب۔ انھوں نے کہا اب کیا؟ اللہ نے ہوامیرے قبضے میں دے رکھی ہے'اللہ نے جن میرے تبضے میں دے رکھے ہیں۔ یہ میرے وسائل ہیں جو آج دنیامیں کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ ان كواستعال كرواور مقتل كوجويهال سے دور ہے چلاجا۔ جب دہ وہال پہنچا تواد حرسے ملك الموت معی آگیا۔ یہ توجان کامعاملہ ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے جواسر ائیلیات میں سے لی می ہے۔ بنتیج کے اعتبارے یہ بات ورست ہے۔ صدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مده ر بے والا کسی اور جگہ کا ہو تا ہے مثلا بماول پور کالیکن اللہ کے علم میں سے لکھا ہو تا ہے کہ اس کو

مر نالندن میں ہے۔اللہ لندن میں اسے کوئی کام ڈال دیتا ہے۔ فٹا فٹ وہ لندن پنچتا ہے اور وہیں مرجا تا ہے اور لاش یمال پنچ جاتی ہے۔ (تغییر این کثیر تغییر سورہ لقمان آیت: 34) تو اللہ کا یہ نظام ہے۔

میرے ہما تیواللہ کو بھول ہان حکومتوں کو بھول ہے۔ ان حکومتوں کو دیجہ کراللہ کو بھول جاتے ہیں۔ بیرو کید فتمتی ہے۔ ان حکومتوں کو بچھ نہ سمجھوں یہ بچھ نہیں ہیں۔ بیرے حقیقت ہیں۔ اصل حکومت اللہ کی ہے۔ اصل بادشاہ دہ ہے جس کو زوال نہیں۔ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ نماذ پڑھو اس کے سامنے کھڑے ہو کربالکل اس طرح کہ یاللہ امیں آگیا ہوں 'خود آ گیا ہوں اور آئی مرمنی سے آیا ہوں۔ یاللہ امحشر میں تولائے گااور اپنے درباد میں کھڑ اکر لے مجاب خود آیا ہوں اللہ بچھے معاف کردے!

میرے بھا کیواان باتوں کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں کہ جب آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو اُل سمجے نہ ہو نہ بہب صحیح نہ ہو تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیجھے اِ آپ سفر کریں ' دیانت داری سے سوچے آپ کو کہیں جانا ہو تو راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے تو لائن صحیح ہونی چاہیے جو اللہ نے رکھی ہے اور وہ لائن کو نسی ہے ؟ وہ محمد کی لائن ہے ؟ وہ محمد کی لائن ہیں ہے۔ محمد کی لائن کو نسی ہے ؟ وہ جو محمد رسول اللہ نے محمد کی لائن ہے ۔ دہ حفی لائن نہیں ہے۔ محمد کی لائن کو نسی ہے ؟ وہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دہ حفی لائن نہیں ہے۔ محمد کی لائن کو نسی ہے ؟ وہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دہ حفی لائن نہیں ہے کہ حفی نکاح 'حفی نماز 'حفی روزہ 'حفی طلاق 'حفی تجے اِ آپ مانے جی 'ہر کوئی کہتا ہے کہ حفی نکاح 'حفی نماز 'حفی روزہ عقور علیہ ہی طلاق 'حفی تجے ۔ سب کھے حفی اور پھر کتے ہیں کہ جی اِ جنت کا دروازہ حضور علیہ ہی کے لیوں گے لیوں گے لیوں گے ۔

میرے بھا یوادین کو سمجھو میں آپ کو چڑانے کے لیے بچوٹ مارنے کے لیے ، خوٹ مارنے کے لیے ، خوٹ مارنے کے لیے ، خداک فتم بیبات نہیں کہ دہا۔ خدات ڈر کے بیبات کتا بول اور ہر جمعے اس کو دہر اتا ہوں۔

ید دنیا بہت برباد ہو گئی ہے۔ اس کے باوجو و کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے ، وہ روزے بھی رکھتے تھے ، وہ روزے بھی رکھتے تھے ، وہ سب پچھ کرتے تھے لیکن ان کی لائن خلط تھی۔ میری بیبات من لیس ، یہ حق ہاور اس کو اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس میں جھول بالکل نہ ہو۔ جھول کے معانی کیا ہیں ؟اس کے معنی اس سے سمجھ لیس کہ آپ ایک چیز کو ری کرتے ہیں بالکل سیدھی۔ (At Right An)

(gle اب اگروہ جھک جائے تو کیا کس مے ؟ یک ناکہ فلط ہے۔ اب جو آدمی حق بربالکل سیدھا کھڑا ہے۔ اگر وہ باطل سے پچھ Compromise کر لیتا ہے تو اس میں تھوڑی ی جھول آجاتی ہے۔اوروہ برباد ہو جاتا ہے۔اس لیے آپ کواپنا عقیدہ 'اپناند ہب جو نھیک رکھنا عابيداس ميس بالكل فيك ند مو-اس ميس كياين بالكل نهيس موناعا بيد جو آوى تهور اسابهي کیاہے تووہبد قسمت ہے۔وہ مار کھائے گا وہ محروم رہے گا۔وہ روئے گا وہ پچھتائے گا۔ قرآن كتاب: ﴿ لاَ تَلْبِسُو الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [2: البقرة: 42] اوك توجاال بير وه کتے ہیں ال جل کرر ہو۔ دیوندی الل حدیثوں سے مل کرر ہیں 'اب مل جل کر رہنے کے کیا معانی ہیں؟ و کیموجب دونوں الگ الگ ہیں اور گذبہ ہو جائیں سے تو کیا ہوگا؟ جب حق اور باطل گذیر ہو کیے تو کیا ہوگا؟ یہ صرف حق کا نقصان ہوگا۔باطل کا پچھے نہ بچو ہے گا۔اللہ تعالیٰ فراتے ہیں ﴿ لاَ مَلْبِسُو الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ حَق كوباطل كے ساتھ بالكل نه ملاو۔ تم يس جمول بالكل نميس مونى جائيد اس سليلي من جتنة آب مضبوط مول مح اور خدا جانتا بي كناه بہت کم ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنی ذاتی غلطیوں کا پتہ ہے۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن خداکا ہزار ہزار شکرے کہ ہم میں جھول بالکل نہیں ہے 'نرمی بالکل نہیں ہے۔ جو ذراہمی محمدی لائن سے بتاہے اس سے میل جول رکھنا اس کے جیازوں میں شامل ہونا اس سے تعلقات قائم كرناراس كوبهت يراسجي بيرير آپ كى بهت يوى خوش قىمتى كى دليل براكر آپ كا معاملہ ایسا ہے۔اینے دین کوخالص کرو۔اللہ کی ذات سے بوری بوری امیدر کھو۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## خطبه نمبر34

إِنَّ الْحَمَدَ لِلْهِ نَحُمَدُه و نَسْتَعِيْنُه و نَسْتَغَفِرُه و نَسْتَغَفِرُه و نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنُفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا وَ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَه وَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه و رَسُولُه الله و الشَهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُه و رَسُولُه الله

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ حَيِّرَ الْحَدِينَثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيِّرَ الْهَدُى هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلِيْتُهُ وَشَرَّالاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَبَيَّنْتِ وَشَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَ بَيَّنْتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرُقَانِ عِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ لَا وَ مَن كَانَ مَرِيْضًا اَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّن اليَّامِ أُخَرَ لَا يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ النِّسُرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَيُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ النَّهُ عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَ لَا يُونُونُ وَ وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى فَرِيْبٌ لَا عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَ لَا يُونُونُ وَ وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى فَرِيْبٌ لَا يَعْلَى مَا هَدَّكُمُ وَلَا يَكُمُ النَّهُ عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَ لَا لَوْمُ مِنْوا اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ المُولِقُولُ اللهُ اللهُ

بید مضان شریف کاممیند بهسدی کت والایداس کی بید کت رآن کی وجد سے بید مختان شریف کاممیند بهسدی عزت اس کا حرّام اس کی بیشان جوب بیدالله عزوجل نے اس مین کاذکر فرمایا اور اس کی عزت اس کا حرّام اس کی بیشان جوب

اس کی وجہ یہ بیان فرمائی وشکھ و رمضان الگذی اُنزِلَ فیا الْقُران کی [2] البقرة: 185] یہ رمضان کا جمید وہ ہے جس کے اندو قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن جمید جو ہے ہی است کی طرف ہے آئی ہے۔ قرآن اللہ کا مہم ہے اس کی خرف ہے آئی ہے۔ قرآن اللہ کا مہم ہے اور اصل پر کت جو ہو وہ اس میں ہے کہ جس جس ہے اس کی نبست ہو گئی۔ اس کا تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ تعالی تعالی نے ان سب کو پر کت والا منایا اور ان کو شرف عطا فرمایا۔ رسول اللہ علی جو بی ہے۔ اس قرآن کے ساتھ بی آپ علی کو وہ عزت می ہے شرف طانو ای وجہ ہے کہ اللہ علی ہو گیا۔ اس میہ میں اس کو بہ شرف اللہ پر نازل فرمایا۔ اس میہ میں اس کو بہ شرف اس وجہ سے حاصل ہوا کہ ایک خاص رات ہے جس کو لیاۃ القدر کھتے ہیں اس کو بہ شرف اس وجہ سے حاصل ہوا کہ رمضان شریف کے میہ کی اس رات کو قرآن نازل ہوا۔ ﴿ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرُ مِن اللّٰ اللّٰوَلَانَهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرُ مِن اللّٰ اللّٰوَلَانَهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرُ مِن اللّٰ اللّٰوَلَانَهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرُ مِن اللّٰ اللّٰوَلَانُهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرُ مِن اللّٰ اللّٰوَلَانَهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرُ مِن اللّٰ اللّٰوَلَانَهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرُ مِن اللّٰ اللّٰوَلَانَهُ فِی لَیُلَةً اللّٰهُ اللّٰ اللّٰوَلَانُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰوَلَانَهُ فِی لَیُلَةً اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰوَلَانُهُ اللّٰهُ ا

میرے بھائیوا پھراصل چیز جوید کت والی ہے وہ تو قرآن مجید ہے۔ اس ہے آد می مجت کرے ، جتنااس کے ساتھ تعلق قائم کرے اتا بی اس کو الند کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے رمضان شریف کو میہ احترام ' میہ عزت اور یہ شرف دیا۔ رسول اللہ علیہ کو یہ شرف دیا تھی کو یہ شرف دیا تو قرآن مجید کی درکت ہے۔ تو قرآن مجید سے آدمی جتناہی تعلق قائم کرے اتنابی اللہ تعالی اس کو مناقب شرف اور درگی اور جو جوآب تصور کرتے ہیں عنایت فرمائیں ہے۔

الیکن قرآن کے ساتھ محبت یااس کا احرام یاعزت یہ نہیں جو آن کل مسلمان کرتے ہیں کہ قرآن کو پیٹے کے بیچھے چھنک دکھا ہے۔ اللہ تعالی نے یہودیوں کی یہ خصلت میان کی ہے۔ ﴿ فَنَهَذَهُ وُ رَآءَ ظُهُو رُهِمُ ﴾ [3: ال عمران: 187] انھوں نے میان کی ہے۔ ﴿ فَنَهَذُهُ وُ رَآءَ ظُهُو رُهِمُ ﴾ [3: ال عمران: 187] انھوں نے اپنی کتاب کو اپنی چیٹے کھی کھینک دیا۔ پرواہ بی نہیں۔ پیٹھول کے پیچھے پھینک کے معنی کیا جی ۔ یہ معنی ہیں کہ برواہ بی نہیں کہ نے کتاب کیا کہتی ہے۔ سوہم بھی کی کام کرتے ہیں۔

ہم قرآن کی طرف ہے بالکل خافل ہیں 'بالکل ہے پرواہ 'قطعایہ خیال نہیں کہ قرآن کیا کتا ہے ؟اس کی وعوت کیا ہے ؟ ایکن و ہے اس کو ہم اپنے سر پر رکھیں گے 'اس کو چو ہیں گے ' اس ہے ہود یوں کا تھا۔ اس سے کوئی فا کہ اس ہے ہوت کیا احترام کر خاصل ہیں اس کو پڑھنا'اس کو سجھنا اور اس پر عمل کرخا ہے۔ اگر پڑھا ہوانہ ہی ہوتو قرآن پر عمل کرخاصل ہیں اس کو پڑھنا'اس کو سجھنا اور اس پر عمل کرخا ہے۔ اگر پڑھا ہوانہ ہی ہوتو قرآن پر عمل کرخاصل ایمان ہے۔ لیکن سے چیز آج مسلمانوں ہیں مفقود ہے۔ بلعہ جو قرآن کو جنازیادہ پڑھتا ہے اتابی وہ عمل ہے دور ہے۔ چنانچہ قاریوں کی مثالیں ہارے سامنے ہیں۔ دیکھ لوجو بڑھتا ہے اتابی وہ عمل ہو انی ہور کے جی کی طرح سے مادے وہ پڑھتے ہیں اس طرح سے مادے وہ کہ پڑھا ہوا کہ جو قرآن کو جنازیادہ پڑھا ہو ان کی مادے۔ معلوم ہو تا ہے کہ وہ قرآن مجید سے فال دیکھیں ہو تا ہے کہ وہ قرآن مجید سے فال خیں۔ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کی حقوم سے دنیا ہیں۔ قرآن مجید کی اخیس کوئی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کی مقال سے دنیا ہیں۔ آبالی خالی خالی عادی ' مہائے۔ گار تان کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کی حقوم سے دنیا ہیں۔ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کیا ہو تا ہے کہ وہ قرآن کیا ہو تا ہے کہ وہ قرآن کی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کیا ہو تا ہے کہ وہ قرآن کیا ہو تا ہے کہ قرآن کیا ہو تا ہے کہ وہ قرآن کی سمجھ نہیں ہو تا ہے کہ قرآن کیا کتا ہے ؟ اور قرآن کیا ہو تا ہے کہ وہ قرآن کیا ہو تا ہے کہ قرآن کیا ہو تا ہے کہ قرآن کیا ہو تا ہے کہ قرآن کیا گیا ہے ؟

میرے بھائیوا قویس تاہ بی اس وقت ہوتی ہیں جب الن کے اندراکی رسم تورہ جاتی ہے 'ایک تکلف تورہ جاتا ہے اور اصل چیز جو ہے 'حقیقت جو ہے الن سے نکل جاتی ہے۔ قوم کی تابی کاوقت آتا ہے اس وقت ہے قوم انتائی پستی میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی کارٹ کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کتاب کانام عزت سے لیتے ہیں 'یوااحز ام کرتے ہیں 'اور اس کو بہت پڑھتے ہیں لیکن سب رسی طور پر۔ جس غرض کے بین 'یوااحز ام کرتے ہیں 'اور اس کو بہت پڑھتے ہیں لیکن سب رسی طور پر۔ جس غرض کے لیے وہ کتاب آئی ہے اس کا انھیں قطعا کوئی خیال ہی نہیں۔ تو اس وقت کی حالت بدترین حالت بدترین مالت ہے۔ جیساکہ آج کل آب مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں۔

تواللہ تعالی نے یہ کتاب میجی ہے اور یہ ایک انقلاقی کتاب ہی اس غرض ہے اللہ نقلاقی کتاب ہے اس غرض ہے اللہ نے بھی ہے۔ کہ اس کی روشن سے فائدہ اٹھا کر لوگ خود بھی منور ہوں 'ان کے اندرروشن پیدا ہواوروہ و نیا کو بھی منور کریں 'و نیاییں بھی روشنی کریں 'اجالا کریں 'لیکن مسلمان اس بات ہے۔ بالکل عاری ہے اور نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم قرآن مجد پر جے بیں 'رمفان شریف مین دکھے لوکون می مجد ہے جس میں تروش کے نہ ہوتی ہو۔ ہر مسجد میں تراوش ہوتی ہوں۔ پھر قرآن ختم ہو تاہے 'پھر چراعال کرتے ہیں۔ پھر یہ اوروہ۔۔۔ لیکن یہ احساس ہوتی ہوں۔ پھر تران پر عمل کرلیں۔ ہی عمل نہیں ہے۔ باتی سب پچھ ہے۔ بالکل نہیں ہے کہ اس قرآن پر عمل کرلیں۔ ہی عمل نہیں ہے۔ باتی کو تونہ دیکھنا باتھ اس کو لیما ہوجی اللہ ہیں کو تونہ دیکھنا باتھ اس کو لیما ہوجی اللہ دیکھی الیم کیلیا ہوجی

كرتے رہنااور اس قتم كى (فضوليات) كرتے كرواتے رہنا آخر اس كا فائدہ بى كياہے ؟ آپ

جانور سے بوی محبت کریں' جانور سے ہواہی پیدا کریں' اس پر ہاتھ پھیریں' اس پر کھر کھر ا كريں اس كوبير كريں اليكن اس كو كھانے كو پچھ نہ ديں تو كہيے اپير كو كى محبت ہو گى؟ ياوہ جانور ر مجھ جائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ آپ اس سے محبت جتنی مر صنی کر لیں ہلین آگر اس کو کھانے کو کچھے نہ دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی محبت ہے؟ تیسرے دن ہی بھو کا مرجائے گا۔ ای طرح سے آپ اینےباپ کی عزت کریں'نام لیں توہوے ادب سے 'یوے احترام ہے لیکن اس کے بعد باپ کی کوئی بات ندمانیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ باپ کتا کیا ہے ؟اس کی ضرورت کیا ہے ؟اس كامطالبه كياہے؟اس كاكوئى خيال نه كريں توباب آب سے بمى راضى نميں ہوگا۔ یوی مثا**لیں ہیں۔ ہر آدمی سجمتاہے** لیکن خدا کی قدرت سوچنا' فکر کرنا' صحیح نتیجہ نکالنا وین کے معالمے میں فیم و فراست سے کام لینایہ صرف مسلمان کا کام ہے۔ ویکھیے! آو می ائی طبیعت سے بہت صد تک واقف ہو تاہے اگر سمجہ والا ہو۔ آدمی جب بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تواہے خودیتہ ہو تاہے کہ فلال فلال چیز بچھے نقصان دیتی ہے۔ میر امزاج اس قتم کا ہے۔ یہ چیز میری طبیعت کے میرے مزاج کے موافق ہے۔ مجھے کھالینی جاہیے اور یہ مجھے موافق نہیں ' مجھے اس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ آدمی خصوصا جو بمار رہاہے آدھا مکیم دہ خود بن جاتا ہے۔ تھیم سے جاکر بات کرے گا'اس سے جاکر مشورہ کرے گااس سے ہو چھے گا۔ دو جار باتوں سے اندازہ کرے گاکہ تھیم سمجھ والاہے کہ نہیں۔ کیوں ؟اسے خود پند ہے کہ میری طبیعت ایس ہے میر امز اج ایسا ہے۔ گرم چیز مجھے موافق آتی ہے یاسر دچیز مجھے موافق آتی ہے اوريه حكيم علاج كيماكرراب ؟

بالکل ای طرح مسلمان جو ہے وہ بہت سمجھ والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ دی ہوتی ہے۔ وہ کماب کو پڑھے تواس کو سمجھ گاکہ یہ کیا کہتی ہے ؟ اب آپ اندازہ کھے! آپ کو کسی کی طرف سے چھی آئے ہمیا آپ یہ دیکھیں گے کہ کا غذیرہ افر سٹ کلاس ہے 'ایڈرلیس پڑاعمہ و کھا ہوا ہے 'اس ہیں بڑی خوفی ہے اور یہ نہ دیکھیں کہ کیا تکھا ہے ؟ چھی کے اندر تکھا کیا ہے ؟ بیغام کیا ہے ؟ اس کی طرف وہ کیا توجہ نہیں کرے گا۔ باتی آپ اس کی طرف وہ کیا توجہ نہیں کرے گا۔ باتی آپ اس کی سب چیزیں دیکھیں تعریفیں کریں۔ جو مرضی آپ کرتے رہیں لیکن آگر آپ نے اس چھی کو سب چیزیں دیکھیں تعریفیں کریں۔ جو مرضی آپ کرتے رہیں لیکن آگر آپ نے اس چھی کو

پڑھ کراس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اور جواس میں ہے اس کو پورا نہیں کیا تووہ چٹمی کیا ہے؟ بالکل ہی صورت قران مجید کی ہے۔

میرے ہوا کو اید تھیک ہے 'یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ آپ کو ترجمہ آتا ہویانہ آتا ہو۔ یہ قر آن جو ہے پڑھنے والی کتاب ہے۔ یہ قر آن عزت واحترام والی کتاب ہے۔ لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دہنمائی کرے 'آپ اس کے پیچھے لگ جا کیں 'جو یہ کہ اس کے مطابق سارے کام کریں۔ اب یہ لوگ۔۔۔ ہمارے آج کل کے لوگ۔۔۔ ویکھے عمل کی کی نہیں۔ اسے نمازی رسول اللہ عقب کے زمانے میں نہیں تھے۔ اسے عافظ حضور عقب کے زمانے میں نہیں تھے۔ اسے عافظ حضور والے میں نہیں تھے۔ اسے مادی نمازی والے میں نہیں تھے۔ اسے مادی نمازوں عقب کے زمانے میں نہیں سے 'اسے روزوں کا 'نہ ہماری نمازوں کا 'نہ ہماری تھی اس کے نمازی رہوں کا 'نہ ہماری تھی تھی تھی کو گی اثر نہیں۔ کیوں ؟ ہم قر آن کا نہ ہماری تھی کی روشنی میں کام نہیں کرتے ہیں جیسے لوگ کے کہ روشنی میں کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ صورت جو ہم میرے ہما کیوا ہمیں سوچ کر اسے بدلنا جائے۔

دیکھیے! ہم جمعہ میں کم از کم پچھ نہیں تو اندازہ کرتے ہیں کتنے سو آدی جمع ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی توجہ کر یں اور تھوڑی کی توجہ کر کے ذرا محنت کریں تو ہم اچھا خاصاا نقلاب لا سکتے ہیں۔ میں اس لیے اس بات کو باربار دہر اکر 'باربار دہر اکر آپ کے ذہن نشین کر تاہوں تاکہ اس کی صدافت' اس کی حقانیت آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور وہ آپ کا علم من جائے اور اس کے بعد آپ اس کو آگے پھیلا کمیں تو اس سے ایک انقلاب آسکتا ہے۔ لیکن حالت ہاری ہیہ ہے کہ ہم نے س لیا' سمجھ لیا' ول ہمارا گوائی دیتا ہے' جب یمال بات ہوتی ہے دل جم ایک ایس ہیں ہو جائے ہیں پھر ویسے بی 'سوچ بھروئی ہے۔ لیکن جب آپ باہر گئے ذہن پھر ویسے بی 'سوچ بھروئی ہو ہیں۔ بھروئی ہے۔ اس بات کو آگے چھایا بی نہیں۔

میرے بھائیو!جب آدمی کوئی کام کرنے گئے تو آدمی کودیکھنا یہ چاہیے کہ بیں یہ کام کروں اس کا کیا فائدہ ہوگااور بیں نے دور فعہ کرکے دیکھا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہواہے ؟ آپ دیکھیے اہم روزے رکھتے ہیں اس کا کیافا کدہ ؟ روزہ کیاہے ؟ کھو کا اور بیاسام رنا؟ اس کے علاوہ روزہ کوئی چیز نہیں ؟ بھاہر آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ کیاہے ؟ ہم کھو کے مرتے ہیں 'سارا دن بیاسے رہتے ہیں آگری ہیں ہوئی تکلیف ہر واشت کرتے ہیں۔ بد بظاہر روزے کی حقیقت ہے اور آگر کی روزہ ہے تو اس معیبت کا کیا فا کدہ ؟ بہ تکلیف اٹھانا 'اس کا کیا فا کدہ ؟ آدی سوچ کہ میں کھو کا رہوں ' بیاسار ہوں ' میرے پاس گھر میں کھانے پینے کو سب بچھ موجود ہے۔ تو میں کیول خواہ مخواہ تک ہوں۔ اس کا کیا فا کدہ ؟ میرے ہما کیوا آگر فا کدہ نیس اٹھا تا تو یہ کام عبث ہے۔ روزہ رکھنا 'کھو کا بیاسا مر بابالکل عبث ہے اور آگر فا کدہ اٹھا یا جا کچر ظاہر بات ہے کہ آدمی پر ہیز کر تا ہے۔ اس کے بچھ د نول بعد آدمی دیکھتا ہے کہ ماشاء اللہ میری صحت تو بہت آجھی ہو گئی ہے میں نے پر ہیز کیا۔ تکلیف اٹھائی۔ پر ہیز کیا لیکن میری صحت محت تو بہت آجھی ہو گئی ہے میں نے پر ہیز کیا۔ تکلیف اٹھائی۔ پر ہیز کیا لیکن میری صحت الحجی ہو گئی ہے میں نے پر ہیز کیا۔ تکلیف اٹھائی۔ پر ہیز کیا لیکن میری صحت الحجی ہو گئی ہے میں بیز کو فنیمت سمجھتا ہے۔ وہ خوش قسمت ہو تا ہے کہ میں نے پر ہیز کیا دوش قسمت ہو تا ہے کہ میں نے پر ہیز کیا اور چھے یہ فاکہ وہ گئی۔

اب ہم کھانے کا پر ہیز کریں 'پینے کا پر ہیز کریں تکلیف افھائیں لیکن رمضان کے بعد بالکل ویسے کے ویسے چیلے بھے 'بالکل صاف کے صاف تو کیافائدہ مو کے مرنے کا؟

اس لیے رسول اللہ علی نے فرمایا کٹم مِن صَائِم ۔۔۔ کُم مِن قَائِم ۔۔۔ کُم مِن قَائِم ۔۔۔ اللح کتے روزے وار ہیں 'جو بے کار بھو کے اور بیاے مرتے ہیں۔ اور کتے تراوی کرنے والے ہیں جو بے کاروقت ضائع کرتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کے پلے کچھ نمیں پڑتا۔ (رواہ الدارمی ' مشکوة ' کتاب الصوم باب تنزیه الصوم عن ابی ھریرہ ' ) اور ہم قریب مب ایسے ہیں۔ الاماشاء اللہ۔۔! کوئی قسمت والا ہوتہ ہوتو ہو۔

میرے بھا ئیوااس بات کوخوب یاد کرلو۔ جیسے دنیا میں ہم جودوائی کھاتے ہیں اگروہ جسم میں کوئی طاقت پیدا جسم میں کوئی طاقت پیدا خسم میں کوئی طاقت پیدا نہ کرے تو ہم اسے بے کار سجھتے ہیں اس کوبدل دیتے ہیں۔ کوئی عمل کوئی نیکی ایسی نہیں جو

انسان کے اندر جاکر تبدیلی (Chage) پیدانہ کرے۔ اس کے اندرا نقلاب نہ لائے۔ ہر نیکی کی بیہ تا فیر ہے کہ نیکی آدمی کے اندرا نقلاب پیدا کرتی ہے 'اگروہ نیکی انقلاب پیدا نہیں کرتی تووہ سجھ لے کہ بیہ نیکی نہیں۔

اب افتلاب پیدا کرنا کیاہے ؟ کل آپ کی حالت بکھ ہو' آن آپ کی حالت بکھ ہو'

پر سول آپ کی حالت بکھ ہو' آپ کے اندر تبدیلی آئی چلی جائے۔ اسلام آپ کے عین آسان

ہو تا چلا جائے۔ یرائیاں آپ کوہری گئی چلی جائیں۔ نیک کی طرف آپ کی د غبت بو حتی چلی جائے۔ اسلام کے جائے۔ اسلام کے بارے میں آپ کے ول میں بھین پیدا ہو جائے۔ حتی کہ آپ اسلام کے لیے پوری کو شش کرنے لگ جائیں۔ ونیا میں مثالیں تو یہت ہیں' انسان کے سجھنے کے لیے'
سبق حاصل کرنے کے لیے 'لکین ہم سجھنے نہیں' سبق حاصل کرتے نہیں۔ اب دیکھے او نیا میں سیاسی پارٹیال ہیں' پھر اس پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں۔ اب ہفن ممبر او ایسے ہیں جو صرف حاضری دینے والے ہیں' بھی اجلاس ہو گیا' چلے گئے۔ ہاں میں ہال ملادی۔ کوئی خاص حصد اس میں وہ نہیں لیے' سرگرم نہیں ہوتے۔ اس نام ہے کہ انٹی ا ہمادا آدمی ہے۔ اس یہ چلاہ وابعض ایسے ہیں کہ پارٹی چلتی ہی ان کے سمارے ہے۔ وہ ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ پارٹی چلتی ہی ان کے سمارے ہے۔ وہ ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ پارٹی وہ تی کہ انٹی کے سمارے ہے۔ وہ ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ پارٹی چلتی ہی ان کے سمارے ہے۔ وہ ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ پارٹی جلتی ہی ان کے سمارے ہے۔ وہ ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ پارٹی چلتی ہی ان کے سمارے ہے۔

بالکل میرے بھا ئیول مسلمان کا حال ہے 'جو مسلمان ہی صرف یہ ہے کہ لوگ اسے مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے اندر جوش نہیں ہے 'کو کی ولولہ نہیں ہے 'اس کی طور پر مسلمان ہے اور ایک وہ ہے مسلمان ہے اور ایک وہ ہے مسلمان ہے اور ایک وہ ہے کہ ہیں زندہ ہوں تو اسلام کے لیے ہول۔ تو اپ سوچیے کہ اس نے اپنی نندگی لگار کی ہے کہ ہیں زندہ ہوں تو اسلام کے لیے ہول۔ تو اپ سوچیے ایمنی عقل والا سوچناہے نال۔ اچھا پھر جب ایک آو می پارٹی ہیں ایما ہو تاہے کہ جو پارٹی اس پر می انتخصار کرتی ہے۔ جب وہ پارٹی کا میاب ہو جاتی ہی انتخصار کرتی ہے۔ جب وہ پارٹی کا میاب ہو جاتی ہو تھر عمدول کی بانٹ ہیں انتظاب آیا' کو حمد ہے ملیں کے ۔ چنانچہ آپ دیکھ لیس یہ و نیاکی تاریخ شاہدے کہ جائے ہیں انتظاب آیا' اور دائی می قدر اس نے کو مشش کی۔ جب اس کی پارٹی کا میاب اور دائی می مشیر منظم وہی قناف ضغری گے۔ پر ائم خنظرین کے۔ پر ائم خنظرین

منے۔ یہ ہو کیا وہ ہو کیا۔ ان کو عمدے مل محتے۔ اب دیکھ لو ابھو صاحب کے ساتھ جو تنے ۔۔۔ دائیں بائیں 'آگے پیچیے پھرنے والے انھیں کو دزاتیں ملی ' انھیں کو عمدے لے۔ ر سول الله عليه عليه كالمتال كالمثال لي السال الله الله الله الماته حضرت الدبح صديق میں' حضرت عمر میں' حبضرت علی میں' حضرت عثان رمنی الله عنهم ہیں۔ فلال ہیں' فلال ہیں۔ دیکھ لوجب بارٹی کامیاب ہوئی تو آھے کون آیا؟ دہی جواس جماعت کو بنانے والے ہتھ' الٹھانے والے تھے۔ بینی جو اس جماعت کے روح روال تھے دہی آگے آ گئے۔ بالکل یقین جانیں مسلمان جب کامل ہوتا چلاجاتا ہے۔ آگروہ سور ماہے 'او تھے رہاہے تووہ میدار ہوجاتا ہے۔ روزے آئے 'وہ جاگ بڑا'اس کے اندر کرنٹ آگیا۔اس کے اندر جان آگئے۔ فج کیااس کے اندر انقلاب آگیا۔ اس میں طافت پیدا ہو گئی۔ اس میں ہمت آگئی۔ اگر وہ پہلے سویا ہوا تھا' عًا فل سار ہتا تھا۔ ڈھیلا سامسلمان تھا تووہ پھر احیما خاصا فعال (Active) ہو جاتا ہے۔ ہمت کرنے والا اور محنتی فتم کا ہو جاتا ہے۔اور بعض توخوش قسمت اس فتم کے ہو جاتے ہیں 'اللہ' اكبر\_\_! جن كامثن بى بيب كه يجه نه بوميرى زندگى اسلام كے ليے وقف بو جائے اور قرآن يى بيان كرتا ہے۔﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِي ُ وَ نُسُكِي ُ وَمَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [6: الانعام:162] كه توبيمًا لوكول كو كه لوكوا ميرا تماذ ی منا اللہ کے لیے ہے میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اللہ کے لیے ہے میری موت الله کے لیے ہے۔

اب آپ نے کبھی اپنے دل سے پوچھاریہ سوال سادہ سا ہے۔ کتنے لوگ ہم پیٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم زندہ کیوں ہیں 'اپنے دل سے پوچھیں اور اسکا جواب تلاش کریں۔۔۔ اپنے اندر سے کہ آپ ژندہ کیوں ہیں؟ سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اشادی کی ہے 'بیوی ہے 'مزے کریں گے 'اولاد پیدا کریں گے۔ و کھو بھٹی! کہیں کہ جی اشادی کی ہے 'بیوی ہے 'مزے کریں گے 'اولاد پیدا کریں گے۔ و کھو بھٹی! ابھی تو جھے کو تھی منانی ہے 'جھے مربع خرید تا ہے 'جھے فلاں کام کرتا ہے 'فلاں کام کرتا ہے۔ فلال کام کرتا ہے۔ میں تو نوے فیصد لوگ ایسے ہی تکلیں گے جن کا جواب ان کاول یہ دے گا کہ میرے خیال میں تو نوے فیصد لوگ ایسے ہی تکلیں گے جن کا جواب ان کاول یہ دے گا کہ

میں اس لیے زندہ ہوں کہ کھاؤل مزے کردل عیش کروں۔ جانور کی زندگی کا مقصد بھی تو یہ ہے۔ کیول جی ا جانور کس لیے زندہ جی ؟ اس لیے نال کہ کھا کیں اور بیس۔ اللہ اکبر احضور علی ہے۔ نے مثال بیان فرمائی کہ دیکھ لوجانور کھا تار ہتا ہے کھا تار بتاہے اور جب ذرا بیٹ کھر سمیا ' تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سمیا ' جگالی کی جمور کیا اور پھر چل پڑا کھانے پینے کے لیے۔

اگر زندگی کا میرے بھائیوا میں مقصدے کہ کھاڈاور پئیداور اولاد پیدا کرو عیش کرو
اور مزے کرد توبیہ جانورول والی زندگی ہے۔ جوالی زندگی گزار تاہے دہ انسان نہیں ' جانور
ہے ' وہ احمق ہے ' وہ بے و قوف ہے۔ خواہ وہ سائنس دان ہو ' خواہ پروفیسر ہو ' خواہ وہ ڈاکٹر
ہو 'خواہ وہ کتنا بھی ہوے ہے بواعمدے وار بی کیول نہ ہو۔ وہ بے و قوف ہے ' وہ جانور ہے۔
اب آب اس سے اندازہ کیجے گاکہ و نیایس انسان نما جانور کتنے ہیں ؟ ﴿ اُولِ لِکُ کَالْمَانُعُ اَمِ بِعَد بِهِ اَلْ اَلْمَامُ کُلُولُ اَلْمَامُ اَلْمَامُ کُلُولُ اَلْمَامُ کُلُولُ اِلْمَالُ کُ بِعَد بِهِ اَلْمَالُ کُ بِعَد بِهِ اَلْمَالُ کُ بِعَد بِهِ اَلْمَالُ کُ بِعَد بِهِ اَلْمَالُ کُ بِعَد بِهِ اَلْمَانُ ہُوکُ وَالْور ہِیں اور بیان ہوکہ جانور ہیں۔ اور جانور ہیں۔ وہ تو جانور ہیں اور بیان ہوکہ جانور ہیں۔

اسپے دل ہے یہ سوال کریں کہ بیس زندہ کیوں ہون ؟ دوچارہ جے ہو گئے 'دوچارہ جے اور ہو جائیں ہے۔ایک شادی مجھے اور کرنا ہے۔ پھر مجھے فلال کام کرنا ہے 'پھر یہ پھر وہ۔۔۔ اس کے سوالور ہماراکوئی مقصدہے ؟ اور میرے بھائیو! یہ سوال ہمیں کرناچاہیے۔

میرے بھائیو! زندگی کا ایک مقصد ہونا بھاہیہ ایک مقصد ہونا جاہیہ ایک Aim ہونا چاہیہ ایک Goal ہونا چاہیہ ایک Goal ہونا چاہیہ ایک Goal ہونا چاہیہ اللہ کی طرف سے ٹھیک کھا تا پیتا ہول اور میں ہے 'پیچ بین 'پیغیمر بھی ہول اور میں ہے 'پیچ بین 'پیغیمر بھی کرتے ہیں 'پیغیمر بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میری کرتے ہیں ہوا کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ میری براوری والے ٹھیک ہو جا کیں دین دار ہو جا کیں ان کو دین کی سمجھ آ جائے۔ باتی موت تو جب آئی ہے آبی جائے گی جو دودن 'چاردن 'وس دن اس کو طنع ہیں اس کی خواہش ہی ہوتی جب آئی ہے آبی جائے گے۔ جو دودن 'چاردن 'وس دن اس کو طنع ہیں اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ جو آدی دین کو بھی چیش نظر رکھتاہے 'وہ اچھالور کا میاب

آدمی ہے۔

اس لیے کئے ہیں کہ بے و قوف زندہ رہتا ہے اس لیے کھائے 'یو قوف دنیا میں کیوں زندہ رہتا ہے ؟اس لیے کہ مرف کھائے۔اور عقل والا کیوں کھاتا ہے ؟اس لیے کہ صرف ذندگی ہاتی ہے۔ کھنا پینا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ میرے جم میں جالن رہے اور کام کر سکول۔بے و قوف اس لیے زندہ رہتا ہے کہ میں کھاؤں اور پیکوں 'مزے کروں 'عیش کرول۔ عقل والا جو ہے وہ کھاتا صرف اس حد تک ہے 'اس فرض سے ہے کہ میری زندگی بر قرار رہے اور میں کام کر سکول۔ میرے بھا ہوا و نیا تواللہ نے پہلے ہی اللہ نے د نیاسیٹ کرر کھی ہے۔ نمر آدمی کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے د نیاسیٹ کرر کھی ہے۔ ہم آدمی کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے د نیاسیٹ کرر کھی ہے۔ آنان سیٹ ہے 'زمین سیٹ ہے 'مر 'وریا' کھیتی اور یہ سب نظام جو چیل رہا ہے سب کا سب سب کا سب

ایک مسلمان کو دنیا ہیں اس لیے زندہ رہنا چاہیے کہ میں دنیا ہیں خدا کی حکومت وائم کروں۔ کمال ؟انسانوں پراس لیے کہ باقی تو ہر جگہ اللہ ہی کا حکومت ہے۔ آسان خدا کے حکم سے قائم ہیں 'سورج 'چاند بھی ای کے حکم سے قائم ودائم ہیں اور وہ اس کے حکم سے قائم ودائم ہیں اور وہ اس کے حکم سے فائم ورائم ہیں سر تافی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ لاَ السَّسَمُسُ يَنْبَغِي لَهَا اللهُ تَدُرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ [36: نیس : 40] سورج ہی چان کے وار نہ ہی رات دن سے 'چاند بھی چان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آجاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج 'چاند زمین پر میرا ہی حکم چلا ہے۔ پہاڑ کتنے ہیں ' میں قدر دھاکے ہوتے ہیں کہ سورج 'چاند زمین پر میرا ہی حکم چلا ہے۔ ہمان و نیا ہیں اس لیے زعدہ ہے کہ انسانوں پر اللہ کی حکومت قائم کرے۔ لیکن آج کل ہوے ستم کی بات ہے کہ آج اللہ نہیں ہیں اور ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ میں بات ہے کہ آجاتی ہمانے والسلام کرتا تی ہی ہے کہ خدا کے لیے ہمانسانیت کے درجے ہیں میرے بھائیو! اسلام کرتا تی ہی ہے کہ خدا کے لیے ہمانسانیت کے درجے ہیں آئیں۔ ہے دیکہ لو

اس کی دھن می ہی ہے۔اس کا مقصد علی کی ہے۔بلآخر کی سوچتاہے کہ بید من جائے 'بید منا اون ایرا کراون ایرا کراول۔ میرے بھائیوا مسلمان کابیر نظریہ مجمی نمیں ہوتا۔ خدارا اللہ ر مضان شریف ہے 'میری اس بات پر توجہ دیں 'مسلمان کا نظریہ مجھی یہ نہیں ہو تا کہ دنیا میں رہے کرلوں 'بیہ کرلوں 'ایبا کرلو**ں۔** مسلمان دنیامیں مجمی اس لیے ذندہ نہیں رہتا۔ آپ کو سوچنار ہواہے باتی سب نظام چاتار ہے گا۔ فعملیں آئتی ہیں 'مار کیٹ میں آتی ہیں۔ غلہ ماتا ہے ' بارش ہوتی ہے' میہ کام چاتا ہے' وہ کائم چاتا ہے۔ روزی کا سلسلہ ہے۔ میں بھی جنتنی اللہ توفیق دیتا ہے محنت کر لیتا ہوں مکمائے بینے کا سلسلہ چاتا ہی دے گا۔ اب جب تک اللہ نے زندہ ر کھنا ہے خدا کھانے کو لازی وے گا۔ لورجب الله نمیں دیتاس کی نیت کیاہے ؟ مار دیتا ہے۔ اب جس کوزندہ رکھتاہے اس کے لیے کھانے پینے کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ ﴿ وَ كَأَيُّنُ مِنْ ا دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرُزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ ﴾ [29:العنكبوت:60] الله نے قرآن میں کماہے کہ تم جانوروں کو دیکھوا دیکھوا ہم توسال بھر کاغلہ خرید لیتے ہیں۔اب فصل نکلی کو موں نے دھڑاوھڑ خرید کی۔ کوئی کتاہے کہ جی! ہماراہیں من کا خرج ہے۔ کس نے کماکہ جارا بچاس من کاخرج ہے۔ کسی کاسومن کاخرج۔۔۔ اکثر لوگوں نے اپنی این ضرورت کے مطابق کندم خریدلی۔اور پھھ لوگ تو چینی وغیرہ اور دوسری ضروریات کی چزیں بھی جمع کرلیتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ وَ كَأَيِّنُ مِينُ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزُقَهَا ﴾اور بہت سے جانور ہیں جواپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔﴿ اَللَّهُ يَرُزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ ﴾ بلحه الله انحيس رزق ديناب-جوجانور بهارك كمرول مين بين توجو دسید ینکے بیں اور جو جنگلول میں پھرتے بیں اور کوئی ان کو کھرلی باندھ کر کھلانے والا شمیں وہ توجارے محرے جانوروں سے بھی نیادہ موٹے ہیں۔ فرمایا پر ندہ اپنے محونسلے سے فکاناہے ، صبح کوخالی بت مورشام کوجب او تاہے تواہا ہونا اسلے کر او ناہے۔ رات گزار تاہے اور بھر ميح كونكل جاتاب.

میرے ہما نیوا ذیادہ کھانے پینے کی فکر کرنایہ کوئی مسلمان کاکام نہیں۔ مسلمان کا کام میں۔ مسلمان کا کام کیا ہے ؟ اگر آپ ہا ہے ہیں کہ آپ کی فطرت کے ساتھ مطابقت ہو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے دنیا کی ذندگی ہیں کام کیا کیا ہے۔ اور ذندگی میں کام ہے کیا ؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان کتنے ہوئے ہیں ؟

مير ، معائيو! آب بين سمجين كه جمياكتان بن دين بين اورياكتان مسلمانون کا ملک ہے۔ سب یہاں مسلمان ہیں 'ہندو کو مسلمان کرنا آسان ہے 'عیسائی کو مسلمان کرنا آسان ہے بھر بجوے ہوئے مسلمان کو مسلمان کرنابہت مشکل کام ہے۔ غیر کو سمجھانا آسان ہے' ہارامئلہ تو یہ ہے کہ بچوے ہوئے مسلمان کوجو حقیقت میں مسلمان نہیں' نام کا ہی مسلمان ہے وعوی اسلام کا بیبل اسلام کا ہے اور اندر بالکل جمالت وغیر اسلام چیزیں سب کی سب۔ ہمارامشن ہے کہ ہم ان کومسلمان کریں۔میراباب مسلمان نہیں میری والدہ مسلمان نهیں' آپ محرول میں دیکھتے نہیں' مال محیار مویں وسینے پر کی 'لڑکا نماذ پڑ ہے لگ گیا۔ اُے پند ہے کہ گیار حویں تو شرک ہے۔ اب اس کی زندگی کا پہلا مشن یہ ہونا جا ہے کہ میری ال مسلمان ہو جائے۔ یہ اس کفر اور شرک کی باتول سے رہی جائے۔ میر اباب جو ہے راسدسنت پر آجائے۔انبدعات ہے ان شرک کے کامول سے ی جائے۔ میرے ما موا منت كرتے رہو۔اس بات كى بميشہ سے كنتى كياكروكہ آپ كے باتھ سے كتے بوے موے مسلمان مسلمان ہوئے ہیں۔ ہی اصل کمائی ہے۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ جوبیہ کمائی کر تاہے ' معجموك ده كمائى كرتاب-اورجومريع بهاتاب بجوكو شميال بهاناب وه سمجموك باكل ب، وه ويولنه ب وه زندگي رباد كرر بايد كل كوايشم مم چل جائين "آپ كي وس كوشميال مول نو کتنارہ کیں ہے۔ آپ کہیں ہے ہائے!میرا پیہ حمیا' ہائے میری کو بھی حقی رخدا حساب لے گار اور آپ حساب دسیتے ہوئے رو کس کے۔اور اگر آپ نے بید محنت کی ہوگی کہ آپ نے بھوے ہوئے مسلمانوں کو مسلمان کیا ہوگا تو پھر خواہ ایٹم ہم جل جائیں خواہ بچھ بھی ہو جائے مگر آپ کو پچیتاولالکل نمیں ہوگا۔خوشی عی خوشی ہے۔

میرے معائیوا جنموں نے معبد زندگی کو نہیں سمجماان کی زندگی احمی نہیں

گزری۔ بیبہ زندگی کاکوئی مغصد نہیں۔ بیبہ جو ہے زندگی کا مغصد نہیں۔ بیبہ آنے جانے والی چزہے۔ اور اس سے کھانے پینے کی چزیں جمع کر لینا بھی کوئی کمال نیس ، یہ کام توجانور محى كريعة بين-اے انسان!اے مسلمان! قوبهت اونچاہے۔اس ليے كه جانور كھانے يينے کے لیے ذندہ رہتاہے اور تواہے رب کوراضی کرنے کے لیے ذندہ ہے۔ دونوں میں ہی فرق ہے۔ مسلمان زیرہ ہے اس لیے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس کو بیہ خیال شمیں کہ اللہ مجھے سے راضی ہو جائے بلحہ یہ خیال ہے کہ در جن بے ہوں'ا تنی جائیداد ہو اور بیہ حماب ہواور بیہ حماب ہواور پھر ہمارے بدخت توانللہ معاف کرے! توبہت جائیداویں منانے کی کوش کرتے ہیں۔ایک معمولی ریڈر ہے۔۔۔ مجسٹریٹ کے ساتھ رہنے والا۔۔۔ بید معمولی سیابی میہ تھانیدار۔۔۔د مکھ لوان کی کیا حیثیت ہے ؟ مگر کتنی کتنی جائیدادیں ساتے ہیں۔ ان کے محلے والے 'ان کی برادری والے والے کہتے ہیں کہ جی ! فلال کالڑ کا بہت کماؤ نکلا۔اس نے تھوڑاسا بڑھ لیااور بولیس میں چلا گیار بڑی جائیداد منالی۔ اور میرے تھا کیوا وہ ایسابد خت ہے کہ خود تھی حرام کھاتا ہے اور اپنی اولاو کو تھی حرام ہی کھلاتا ہے۔ابیا آدمی خود تھی دوزخ میں جائے گااور اس کی اولاد بھی دوزخ میں جائے گی۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جو کوشت حرام سے پیدا ہوا' جو گوشت حرام کھا کرینے 'جو گوشت حرام سے یلے وہ لا کُل ہے اس بات عن جدابر فض اور آج كل اس ماحول من بييه توبيد ان اس طرح مو تاب-برطرف حرام بن حرام ہے۔ حلال توبوی مشکل سے ملاہے 'بوی مشکل سے میسر آتا ہے اور یہ تعلیم کون ويتاب ؟ قرآن به تعليم ويتاب اى ليه الله تعالى في جمال رمضان شريف كاذكر كيا وبال ي يحى فرمايا : ﴿ وَ لاَ تَأْكُلُوا اَمُوالَكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِل ﴾ [2: البقرة: 188] اب روزه ريحة والوااية مالون كوباطل طريقة سه نه كماؤ المعمَّل ے نہ کماؤ'ر شوت ہے نہ کھاؤ'بہول کا حق' چھوٹے بھائیول کا حق نہ مارو۔باپ مرسمیا'اب میں یو ابھائی ہوں ' دوسر ے ابھی چھوٹے ہیں ابھی ان کو ہوش نہیں ہیں نے پہلے سب سمٹ سائ کر ' ٹھیک ٹھاک کر کے اپنا گھر بتالیا اور ان بے چاروں کو بنتیم کا بنتیم ہی رہنے دیا۔ فرہایا: ایبا آدمی اگر روزے رکھے 'ایبا آدمی اگر جج کرے 'ایبا آوی اگر کوئی اور نیکی کا کام کرے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔

میرے بھائیواروزے والے کوبیدد کھے لیناجاہے کہ میری کمائی کیسی ہے؟ اور اگر وہ نگاہ ڈالے اور اس کو نظر آئے کہ میری کمائی حرام کی ہے تووہ سمجھ لے کہ میر اروزہ ہے کار ہے۔ تاریخ ہمیں بتاری ہے۔ روز مرہ کے حالات بتارہے ہیں کہ مسلمانوں کے روزے بے کار جارہے ہیں۔ مسلمانوں کے جے بے کار جارہے ہیں۔میرے بھائیو! میں کیا عرض کرول بات سجھنے کی ہے۔ بعض باتیں ایس ہوتی ہیں کہ ان پر آدمی خاص توجہ نہ دے تو سمجھ میں نہیں آتیں۔ دیکھیے ایک عمل دوسرے عمل پر Base کرتا ہے۔ جیسے دیوار سے مکان بنتا ہے' د یواریں ہیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔اگر بعیاد نہ ہو تو دیوار نہ ہو۔اینٹ پر اینٹ رکھی جاتی ہے توتب دیوار بنتی ہے۔ اور اگر ایک اینٹ ادھر رکھ دی جائے اور ایک اینٹ ادھر رکھ دی ا حائے۔ کیا ایسے دیوار تن جائے گی ؟ ایسے بن اسلام کی جوبلڈ تگ ہے 'اسلام کاجو محل ہے' اسلام کاجو قصرہے۔اس کی دیواریں بھی ہیں' اس کے پلر بھی ہیں'اس کے ستون بھی ہیں۔ جیسے ہم سجھتے ہیں کہ بنیاد کے بغیر دیوار کا کوئی فائدہ نہیں۔اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔کسی وقت بھی وہ دیوار کر سکتی ہے۔ بالکل میرے بھائیوا آگر بنیاد نہیں تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بھن لوگ روزے رکھ لیتے ہیں جمر نماز نہیں پڑھے۔ ہتا ہے اگر ا کی فرض کو چھوڑ کر دوسرے کو بورا کر دیاجائے تواللہ معاف کردے گا اللہ ایسے روزول کو قبول کر لے گا؟ عقیدہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی دیواریں اس کی مضبوط موں گی۔اگر آپ کو نماز پڑھنے میں لذت آتی ہے تو پھر ہی آپ کوروزہ رکھنے میں لذت آئے گ۔ آپ کو ج کرنے میں مزاآئے گا' ہی آپ کی کیفیت قربانی دینے میں اور نیکی کے ویگر کام کرنے میں ہوگا۔ آپ نیکی کرتے وقت خوشی محسوس کریں گے۔

اوراً گر عقیدہ صحیح جہین 'ہناد صحیح نہیں' نماز 'روزہ ' حج زکوۃ سب بے کار ہی جا ئیں

مے۔ یہ توبالکل ایسے ہی جیسے رہت کے اوپر دیوار کھڑی ہے۔جو بھی کے گاوہ دو قوف ہی کے گا۔ میرے تھائیو! ہماراسب تانابانا بحواہواہے۔اس کی وجد کیاہے؟کہ آج مسلمان کا عقیدہ بالکل درست نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتاہے 'روزے رکھتاہے ' جج کر تاہے ' ز کو تین دیتا ہے۔سب بے کار۔۔ کوئی اس کا فائدہ نہیں۔بنیاد صحیح ہو تو پھر ممارت جو ہے وہ بھی میچے رہتی ہے اور پھر آیک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی جائے 'پھر تیسری اینٹ رکھی جائے۔ اور سب ملاکا جوڑ کرر کھا جائے۔ تب جا کر دیوارہے گی۔اب عقیدہ وہ مغرو منیات ہیں' وہ چیزیں ہیں جن کا یقین ول کے اندر ہونا چاہیے۔اللہ کا تصور ہے ' نبوت کا تصور ہے ' آخرت کا تصور ہے۔اور پھران كايفين ول كے اندر مونا چاہيے۔ يہ عقيده ہے۔اب اس كے بعد تغيير شروع موتی ہے۔ زبان سے کلمہ نکلے زبان سے کلمہ بڑھا جائے۔ جس کی بنیاد عین صبح دل میں ہو۔ پر اس کے بعد نماز ہو۔ نماز کلے یر Base کرتی ہے۔ آگر کلمہ نہیں تو نمازی کوئی حقیقت نہیں۔ کہے! کیا خیال ہے ؟ ایک آدمی کلمہ نہ پڑھے یا کلمہ اس کا صحیح نہ ہو۔ صحیح کے معنی کیا ہیں ؟اس كا صحيح مفهوم 'صحيح تفوراس كے ذہن ميں ہو۔اب آپ اپ ول ہے يو چيس۔ میں بیبات سمجھار ہاہوں کہ اگر کلمہ راسخ نہیں ' کلیے پر ایمان درست نہیں ' کلیے کی اگر بیباد صبح نہیں تو نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے خیال میں شاہد آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو کے کہ مال جی فائدہ ہے؟ بالکل ای طرح سے نماز کلے یہ Base کرتی ہے۔ میرے بھائیواروزہ نماز یر Base کر تاہے۔ اگر نماز نہیں توروزہ بھی نہیں۔ رکھے نبدر کھے بالکل ایک برابر ہے۔ نماز يملے كوں ؟اس ليے كه اسلام كى ابتدا لا إله إلا الله سے ہوتى ہے۔اس كے معانى كيا میں ؟ میہ کہ اللہ کے سواکوئی الد نہیں ، کوئی معبود نہیں۔ بندہ نماز بڑھ کر اس کی نصدیق کرتا ہے کہ بیں زبان سے بھی کتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ دیکھو ابیس نماز پڑ ھتا ہوں اوربین خداکی عبادت ہے۔اور خدامعبود ہے۔جو نمازند پڑھے اللداس کامعبود ہی نہ ہوا۔جس نے نماز شیس پڑھی اللہ اس کا معبود ہی شیں۔ اور جب اللہ اس کا معبود ہی نہیں تو لا الہ الا الله صیح نہیں۔ قصہ ختم۔۔۔ لاالہ اللالله کی تقیدیق نمازے ہے اور نماز کو آپ دیکھ لیں'روزے

سال میں ایک مر جہ از کوہ سال میں ایک مر جہ انجے سال میں ایک مر جہ لیکن نمازون میں پانچے مر جہ اب ویکھیں! پھل خون پیدا کر تا ہے۔ صالح خون پیدا کر تا ہے۔ لیکن نہ لیے تو نہ سسی۔ پھل جو ہے وہ کننی اعلی چیز ہے ؟ لیکن ضروری سیں۔ پھل انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ لیکن ضروری چیز شیں۔ نہ لیے تو نہ سسی۔ غریبوں کو کمال مالیہ۔ کیکن روٹی ضروری ہے۔ اور ثقیل بھی ہوتی ہے اوہ پھل کی کئین روٹی ضروری ہے۔ اور ثقیل بھی ہوتی ہے اوہ پھل کی طرح Light کھی شیں ہوتی۔ لیکن روٹی ضروری ہے۔ اس لیے غریب کو انتد روٹی ضرور دے دیتا ہے۔

میرے بھا ہُواروزہ یوی اعلی چیز ہے۔ تج ہوی اعلیٰ چیز ہے لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ' زکوۃ ہوی اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن سال میں ایک مرتبہ وہ بھی آگر کوئی صاحب نصاب ہو اس پر۔۔۔ نماز گر دن میں پانچ مرتبہ پھر کسی بھی حالت میں معاف نمیں۔ جب تک اسے ہوش ہے ' جب تک اسے ہوش ہے ' جب تک اسے ہوش ہے ' جب تک اسے ہوش ہے۔ پیشاب میں ات بت ہو نماز پڑھے ' پائی نمیں مل سکنا تو میں نماز پڑھے ' ہمار ہے ' پائی استعال نمیں کر سکنا تو اسی پلیدی میں نماز پڑھے کوئی حرج نمیں سائٹ پلیدی میں نماز پڑھے کوئی حرج نمیں۔ خدا کہنا ہے ہی کہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو پاخانے میں است بت ہے ' تو پائل پلیدے ' پائی نمیں مل رہا تو نماز پڑھ لے۔ تو ہمار ہے پائی استعال نمیں کر سکنا تو تو ہمار ہے پائی استعال نمیں کر سکنا تو تی مرح نماز پڑھ لے۔ تو ہمار ہے پائی استعال نمیں کر سکنا تو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔

 اور میری نماذرہ جائے۔ اندازہ کریں محلبہ کس قدر نماذکا خیال کرتے تھے۔ ﴿ وَإِنْ عَلَمْ مُعِی قُربُو وَ اللّٰهِ مَعَی قُربُو وَ اللّٰهِ مَعَی قُربُو اللّٰهِ مَعْی قُربُو اللّٰهِ مِعْی خُوف ہو تو فیماذ پڑھو۔ پیدل چل رہے ہو تو نماذ پڑھ لو۔ اگر سواری پر وارب ہو تو اس پر عی پڑھ لو۔ لیکن دیکھ لو آج کل کا مسلمان بے نماز ہو اس کے جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان کلم کو مسلمان مولوی جنازہ پڑھادہ ہے میرے ہما ایو! اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا میارا اور حقیوں کا فتلاف ویسے تو ہربات میں بی ہے۔ ہم الل حدیثوں کا فد ہب ہے کہ جو قرآن وحدیث سے عامت بھی ہے کہ نماز ایمان میں ہوا اس لیے برنماز کا فرہے۔ اور اس کا جنازہ پڑھنا ہالکل جائز نہیں تو ایمان نہیں۔ اس لیے برنماز کا فرہے۔ اور اس کا جنازہ پڑھنا ہالکل جائز نہیں۔

قرآن پڑھ کر دیکھیا ہے۔ المقدی کی طرف مند کرے نماز پڑھے تھے۔ پھراللہ فی ایک فرمان فرماتا ہے۔ پہلے مسلمان بیت المقدی کی طرف مند کرے نماز پڑھے تھے۔ پھراللہ فی قبلہ بدل ویاور بیت اللہ کی طرف مند کرے نماز پڑھے کیے۔ اب قریب قریب کی مسینے بیت المقدی کی طرف مند کرے نماز پڑھے رہے۔ جب بنا کے کہ تھم آگیا تو مسینے بیت المقدی کی طرف مند کرے نماز پڑھے رہے ہو بیان کی وہ نماز یں فرائل کی وہ نماز یں مناز کی میاز پڑھے رہے تو کیاان کی وہ نماز یں مناز یں میاد ہو جا کیں گی۔ اللہ فی آن کی یہ آست اتاری و مائل کی ماز یں میاد ہو جا کیں گی۔ اللہ فی آن کی یہ آست اتاری و مائل کو مائع میں کرے گا۔ اللہ تصارے ایمان کو مائع میں کرے گا۔ اللہ تصارے ایمان کو مائع اب جس میں ایمان نمیں وہ کا فرب مسلمان نمیں ہوتا۔ اس لیے بے نماز کا جنازہ بالکل جائز نمیں۔ سو میرے ہمائیو! نماز کلے بھی جو تا۔ اس لیے بے نماز کا جنازہ بالکل جائز نمیں۔ سو میرے ہمائیو! نماز کلے پر پس کرتے ہیں اگر ایک فرض شرکے تو دوسرا پر کار ہوگ۔ روزہ در کھے تو نماز ہے کار ہوگ۔ دوزہ در کھے تو نماز ہے کار ہوگ۔ دوزہ در کھے تو نماز ہے کار ہوگ۔ دوزہ دیور استطاعت و بتا ہے اور اسکے ذہن میں شیطان ہو

وسوسہ ڈالناہے کہ تیری لڑی جوان بیٹھی ہے پہلے اس کا پچھ کر لے۔ تیر انج کیے تبول ہوگا۔

یعنی بالکل جب مرنے کے قریب پینچ جاتا ہے تو پھر اس کو نج کا خیال آتا ہے۔ جب یہ نہ طواف صحیح کر سکتا ہے 'نہ تج کے دیگر مناسک ہی صحیح طور پراداکر سکتا ہے۔ اب ایک فرض کے ساتھ دوسر افرض آگر پوراکیا جائے تو پھر صحیح ہے ورنہ نہیں۔ جیسے میں نے دیوار کی مثال دی سے کہ دیواراس وقت ہی بنتی ہے جب ایک اینٹ پر دوسر کی اینٹ رکھی جائے گید ایک اینٹ کے ساتھ دوسر کی اینٹ رکھی جائے گئے۔

ایک اینٹ کے ساتھ دوسر کی اینٹیں ملاکرر کھی جائیں گی۔ اسلام کی تغیر بھی ہی ہے۔ ایک فرض کے ساتھ دوسر افرض بھی پوراکیا جائے پھر تیسرا۔۔۔اس طرح سارے کے سارے ارکان اسلام پر عمل کیا جائے ورنہ اسلام کی عمارت مکمل نہ ہوگ۔

ظری نماذ کے چار فرض ہیں۔ ایک آدمی آتاہے اور دوفرض پڑھ کر چل دیتاہے۔
دوسر آآدمی اس سے کتاہے کہ اتی اظہر کے چار فرض ہیں اور آپ دوپڑھ کر ہی فارغ ہو گئے
ہیں۔ دہ آگریہ کے کہ جھے اللہ دوہی کا لواب دے دے گار توبتا ہے ااسے دوکا لواب مل جائے
گا؟ اس کو دو کے نمبر مل جائیں گے ؟ آپ بھی کہیں گے کہ نہ دو کے نمبر ملیں گے اور نہ آیک
کے ۔ قصہ ختم ۔۔۔۔ بالکل میرے بھا نیو! یک حماب ہے۔ جو فرض اللہ نے مقرر کردیے
ہیں الن میں سے ایک فرض ترک کر دو توباتی بھی سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ ان کی
بیں الن میں سے ایک فرض ترک کر دو توباتی بھی سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ ان کی
نماذ آپ چار کی جائے دور کھت پڑھتے ہیں۔ فرسٹ کلاس ثواب ملے گا۔ پورے نمبر ملیس
گے۔ حال نکہ دو ہیں۔ کیوں ؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا تھم ہے۔۔

میرے تھا کیوااسلام کے کہتے ہیں ؟ جو اللہ کے وہ کرو۔ یہ اسلام ہے۔ جو اپنی مرضی کرے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ مثلا روزہ ہی ہے آپ جلدی افطار کر کے دیکھیں۔ سورج فورب ہاہے اور ان کادل روزہ افطار کرنے کو شیس چاہتا۔ کولہ چھوٹ جائے 'خواہ وہ بے وقت ہی چھوٹے اس وقت روزے کھولیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ دیکھ لوگولہ چھوڑ نے والے بھی انسان ہی ہیں بہت ہے دین انسان ہیں۔ ان

کایفین ہے اور جو النہ اور اس کے رسول علی کی بات ہے اس کا یقین ہی نہیں۔ آپ علی کے فرمایا جب سورج کی کلمیا غروب ہو جائے توروزہ کھول دو۔ یقی ہی نہیں آتا۔۔۔ کتے ہیں کہ نال جی۔۔ دو منٹ اور۔۔۔ دو منٹ اور مسر جاؤ۔۔۔ جمال اتا صبر کیا ہے دو منٹ اور سسی۔۔ لیکن صدیث میں آتا ہے کہ لوگواروزہ افطار کرنے میں جلدی کرو۔ ویر سے روزہ کھولنا یہود یول کی خصلت ہے۔ (مشکوۃ کتاب الصوم عن ابی ھریرۃ باب فی مسائل متفرقة) اور شاہ عبدالقادر جیلائی کے مانے والے ویے توبر ملوی باب فی مسائل متفرقة) اور شاہ عبدالقادر جیلائی کے مانے والے ویے توبر ملوی باب فی مسائل متفرقة) ور شاہ عبدالقادر جیلائی کے مانے والے ویے توبر ملوی خرقوں میں سے شیعہ یہود یول کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بلوی بالکل شیعہ کے ساتھ اور فرقوں میں سے شیعہ یہود یول کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بلوی بالکل شیعہ کے ساتھ اور دیوبندی ان کے ساتھ دیوبندی ان کے ساتھ دیوبندی ان کے ساتھ دیوبندی بی اور دیوبندی پر بلوی بھی ان کے ساتھ ساتھ سے جو کہ شیعہ کام کرتے ہیں اور دیوبندی پر بلوی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔

محمد علی الله روزہ افطار کر لے اور وہ کمیں ہم نہیں کرتے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اسلام کے کہتے ہیں ؟ میرے بھا کیو ااسلام نبی علیف کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اگر نبی علیف روزہ چھوڑ دیں اسلام میں اسلام ہے۔ اگر نبی کھے کہ روزہ رکھو توروزہ رکھو۔۔۔ یہ اسلام دیں توروزہ چھوڑ دو۔ یہی اسلام ہے۔ اگر نبی کھے کہ روزہ رکھو توروزہ رکھو۔۔۔ یہ اسلام ہے۔ اگر نبی ہے۔ اسلام رسم زمانہ کانام نہیں کہ نوگ یہ کر رہے ہیں اوگ او ھر جارہے ہیں اوگ او ھر جارہے ہیں۔

اب ہمارے ہاں ایک جمالت یہ ہے کہ ایک آدی ایک سفر پر جانا چاہتا ہے اور
اسے پند ہے کہ گاڑی چھ بے چلتی ہے تو صبح ہے روزہ نہیں رکھتا دوہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ کر
توڑنا پر اہے میں نے روزہ بی نہیں رکھااس لیے کہ جھے سفر پر جانا ہے۔ یہ سب جمالت کے
کرشے ہیں۔ صحلہ کا کیا حال ہے ؟ صحلہ رضی اللہ عنم روزہ رکھے ہوئے ہیں 'مدیشیں پھر ی
پڑی ہیں۔ مثالوں کے ساتھ کہ صحلہ کا بھی معمول تھا۔ صحابہ بالکل ان پڑھ تھے۔ کسی
سکول بھی مدرے اور کسی کا لج کے پڑھے ہوئے نہ تھے۔ لیکن دیکھ لوان کو دین کی گئنی سمجھ
سکول بھی مدرے اور کسی کا لج کے پڑھے ہوئے نہ تھے۔ لیکن دیکھ لوان کو دین کی گئنی سمجھ

اب آگر میں لاہور جانا چاہتا ہوں میں روزہ ندر کھوں کہ گاڑی چھ بے چلے گی ؟

فرض کرو کہ میں روزہ نہیں رکھتا اور چھ جے کی گاڑی پر جانے کا عزم رکھتا ہوں اب ایسا ہوتا

ہے کہ میرے گھر کا کوئی فرو مر جاتا ہے اور مجھے سفر کا ارادہ ترک کرنا پڑتا ہے۔اب تو میں سفر

میں بھی نہیں ہوں اور روزہ بھی میر انہیں ہے۔اب کہے کہ اس بات کا کیا جو اب ہے کہ میں
گھریے ہوتے ہوئے بھی روزے سے نہیں ہول۔

ایسے بی ایک عورت ہے جوروزہ رکھ لیتی ہے اور صبح کے نورس بے اس کو حیض ہو جاتا ہے 'یا اس کے ہاں چر بیدا ہو جاتا ہے اور اب وہ روزہ چھوڑ دیتی ہے کیا اب وہ گنگار ہے ؟
بالکل شین لورایک دوسر کی عورت ہے جو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتی کہ صبح بچھے حیض ہو جائے گا'میر کی اہمواری کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ لہذا جھے روزہ نہیں رکھتا چا ہے۔ اور اس دن اس کو حیض نہیں آتا تی تا ہے کہ دہ گنگار ہے کہ نہیں ؟ یہ سب جمالت کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوا دین سیکھوا دین ان چیزوں میں نہیں ماتا جن کے بیچے ہم گئے میرے بھائیوا دین سیکھوا دین ان چیزوں میں نہیں ماتا جن کے بیچے ہم گئے

ہوئے ہیں۔ صرف جاہلوں کو دیکھنا'لوگوں کو دیکھناکہ لوگ کیاکرنے ہیں 'لوگ کیا کہتے ہیں ؟ دین میرے بھا کیوں اوگوں کے ہاں نہیں ملے گادین تو اللہ اور اس کے رسول علی ہے۔ فرامین میں ملے گادین تو اللہ اور اس کے رسول علی ہے۔ فرامین میں ملے گا۔ آن کل تولوگ مولوی سمیت جاہل ہیں 'جاہل مطلق جنمیں کسی چیز کا پہند ہی نہیں۔ سو میرے بھا کیو اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اسلام ایک سیٹ ہے۔ جیسے بھر ی ہوئی اینوں کو ہم ممارت نہیں کہ سکتے اس طرح ہم ارکان اسلام کی انفر ادیت کو اسلام نہیں کہتے۔

سواسلام ایک سیٹ ہے۔ بوراایک سیٹ ہے۔ توحید رائخ ہو'اس کے بعد نماز ہو روزہ مو ' جج مو'ز کو ق مو' پوراسیٹ ہے۔ اگران میں سے آب ایک بات لے لیں ' ختنے کروا سے تو آیا آپ مسلمان ہو جائیں ہے ؟ آپ نے روزے رکھ لیے تو کیا آپ مسلمان ہو جائیں کے ؟ نہیں۔اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر آپ مسلمان ہیں۔ تو امتد تعالیٰ نے فرالي: ﴿ يُرِيُدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَ لاَ يُرِيُدُ بِكُمُ الْعُسُرَ ﴾ [2: البقرة: 185] روزے رکھو۔ حمی نگ نہیں کرناچا ہتا۔ میں تمھارے ساتھ آسانی چاہتا ہول لیکن ردزے کیول رکھواتا ہے ؟ اس لیے کہ تم کندن بن جاؤر کام کے بن جاؤر تمعادے اندر خوسال بیدا ہو جائیں۔ تحصل یہ بریکش ہوجائے۔ حمداری یہ عادت بن جائے کہ اللہ جو کے وہی کام کرنا چاہے۔اب دیکھ لوبدی کس کے علم سے حلال ہوتی ہے۔اللہ ک اجازت سے ۔ کہے اسلام ہے بیر۔۔۔ روزہ یکی سکھا تاہے۔ دیکھ لوبیوی آپ کی ہے۔ کسی کاکوئی و خل تہیں۔ لیکن اللہ کا حق الناہے کہ نہیں؟ تو ہوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ پاللہ! محمیک جدد الله اكبرد إجب تيراحكم آجائ تو محرين التي مرضى كرول ؟التدخودياني دي اور ساتھ بی کے 'اس کو منہ شیں لگاتا ۔۔۔یہ کے یااللہ ابالک ٹھیک۔ ﴿امَنَّا وَ صدً قُنا ﴾ جب تونے روک دیا تو میں نہیں ہوں گار اور پھرونت آجاتا ہے۔ خدا کہتا ہے اب یانی بی ۔۔۔اب بیریانی بیتا ہے۔اللہ اکبرادیکھے اروزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے؟ اللّٰہ مّٰہ إِنِّى لَكَ صُمُتُ وَ عَلَى رِزُقِكَ أَفُطُونَ (رواه ابوداو د مشكوة كتاب الصوم باب في مسائل المعتفرقة عن معاذ ) الله يس به بواتها كمان پيخ ب اورووى كهاس في مسائل المعتفرة عن معاذ ) الله يس به بواتها تعان الله يخ بي اورووى كهاس جائل المعتفرة في مير بياس تقى بإنى مير بياس تقى بانى مير بياس تقى بانى مير بياس تقى بانى مير بياس تقى بانى مير بياس تقر بياس تير بياس مير بياس المان بير بياس تير بياس مير بياس الكل به بوايال بياس بياس المين المين بياس المين بياس المين المين بياس المين المين المين بياس المين المين بياس المين المي

میرے بھا کیو ایاد رکھو شاید آپ نے بھی یہ لذت محسوس نہ کی ہو۔ جب آوئی مسلمان ہو جاتا ہے ، قدرتی طور پراس کے دل بیس خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے رہی می محبت 'نام کی محبت ۔ ۔ ۔ لیکن جب تجی محبت اللہ سے ہو جاتی ہے تو پھر ، عدہ یہ کو مشش کر تا ہے کہ کمیں مجھ سے ایساکام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جیسے و یکھوناو نیا بیس کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات رد نہیں کی جاتی۔ مثلا آپ کا دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ آپ کتے ہیں کہ اتی ایم کسی اور کو تو نہیں دے سکرا گر آپ کو انکار نہیں کر سکتا ہی فورا موٹر سائیکل اس کے سرد کر دیتا ہے۔ میرے معلا کیو اللہ کا معالمہ بھی بچھے اس قتم کا ہے۔ اللہ جیسا دوست اللہ جیسا وفاد از اللہ جیسا مجت کرنے والا کوئی نہیں۔ ۔ نہا ہو نہ اللہ جیسا دوست اللہ جیسا وفاد از اللہ جیسا مجت کرنے والا کوئی نہیں۔ ۔ نہا ہو نہ میں در معیبت میں ہو تا ہے یہ اس قدراس کا سارا دوست ہوتا ہے یہ اس قدراس کا سارا دوست ہوتا ہے یہ اس قدراس کا سارا

جب انبان مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کا تصور ہی کی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول علیہ جو کمیں وہی اسلام ہے۔ اور یہ کتا ہے کہ اللہ اجو تیرے نبی نے سنت ہمارے سامنے پیش کر دی اس پر کٹ مر نا اس پر جان دے دینا' اس کام کو پورا کرنا یہ اسلام ہے۔ پھر آدمی کے دل میں محبت بیدا ہوتی ہے۔ خداایے آدمی کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ خداایے ہتدے کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑ تا۔ دیجے جنازے کی دعا میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ کے کہ جنازہ کی دعا میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ کے کہ جنازہ

يرُ حاتے تودعا كرتے: اَللَّهُمَّ اَنُتَ رَبُّهَا عِالله الواس كارب بر اَنُتَ حَلَقَتَهَا تونے است پیداکیا ہے۔ وَ أَنُتَ هَدَیْنَهَا إِلَى الْإِسُلاَمِ الله توسفاس کواسلام کی برایت دی ہے۔ تَعُلَمُ سِرَّهَا وَأَعُلاَ نِيَتِهَا الله الواس كے ظاہر كو بھى جاتا ہے اور اس كے باطن كو بھی تو ہی جانتا ہے۔ جتنا تو جانتا ہے اتنا ہم نہیں جانتے۔ پھر کون سے الفاظ ہیں إنَّه' فِنیْ ذِمَّتِكَ اب يه جيرے سروے يملے توبيديوى كے ياس تما كيانوى اين خاوند كے ياس متمی ربیٹا اینے باپ کے باس تھا'باپ اپنے میٹے کے باس تھا۔وہ اس کا طرفدار تھے۔اس کے حمايِّ تَصْدَ اللَّهُمُّ إِنَّهُ ۚ فِي ذِمَّتِكَ ابِيهِ تيرِيهِ ٱليَابِدِ وَحَبُل حَوَارِكَ اب بہ تیرے پڑوس میں ہے۔ قبر میں جارہاہے۔اللہ اب سی اور کاد خل سیں۔اب یہ تیرے سيرد بيد و أنت أهُلُ الوَفَاءِ و المحقّ الابتراتوين اوقادار اور بواساته دين والا ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول علیہ جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تو کرتے۔اس دا سطے جو صحلبہ زندہ تھے خواہش کرتے کاش ہم میت ہوتے اور یہ دعائیں اللہ کے رسول عظیمے ہمارے لي فرات\_ (رواه ابوداؤد مشكوة كتاب الجنائز ، باب المشي بالجنازة والصلوة عليها عن واثلة بن الاسقع و عن ابي هريرة") اب آب میں بہت سے ویوردی بیٹے ہول گئے ' حنی بیٹے ہول سے۔ دیانت واری سے مثلا بے اید آب کے جو مولوی جنازہ پڑھاتے ہیں مجھی ان کود کھ کر مجھی کس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی نے کہ کاش میں میت ہو تااور یہ مولوی صاحب میر اجنازہ پڑھاتے۔ اس كرير عكس دل توبيه كه اس في برهاي كه منسب اليكن حضور علي جنازه كسي يراحة تے ؟اس لیے میں کتا ہوں کہ ارے اگر کس نے حق کو جاننا ہو' پھیانا ہو کہ حق کیا ہے۔ ربدیدی حق بر بین شیعه حق بر بین بر بلوی حق بر بین باال حدیث حق بر بین تو آب مس ا کے مسئلہ کو لے لیں سب کے ہاں اسے ویکھو کہ کون سنت رسول کے مطابق چل رہاہے اور

کون نہیں۔ تو آپ کو فورا پہ جل جائے گا کہ اہل صدیت ہی ہے جن ہو۔ اور صدیت کے معانی کیا ہیں ؟ اللہ کے رسول علی کیا ہیں کہتے ہیں۔ اب جنازہ دیکے لو۔ اہل صدیت جب جنازہ پڑھاتے ہیں تولوگ جو دیوبعدی یا ہوئی ہیں کہتے ہیں تجبات ہے کہ ہمارے مولوی تو الیا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اور ہمارا جنازہ پڑھانے کا طریقہ کیما ہے ؟ جیسے رسول اللہ علی جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ جیسے حضور علی ہو ساتے ہیں۔ جیسے حضور علی ہو ساتے ہیں۔ جیسے حضور علی ہو ساتے کا طریقہ تھا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جنازہ تو یہ ہواوی کو مش کرتے ہیں۔ جیسے حضور جنازہ نہیں ہے۔ اب انھیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مولوی کا دین ہی کچھ نہیں، تیرے جنازہ نہیں ہے۔ اب انھیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مولوی کا دین ہی پچھ نہیں، تیرے مولوی کا دین ہی جو اللہ کے رسول مولوی کا دین ہے۔ جو اللہ کے رسول سول کے ہوجا تی اور ہو ہمارادین ہے۔ جو اللہ کے رسول سے کے ہوجا تیں اور آپ اس پر دائے ہوجا کیں۔

دیکھے! یہ رمضان شریف ہے۔ اس میں آپ اپنی خوراک کے بارے میں ہوے مختلط ہیں۔ خداک لیے طریقہ تو ہے مختلط ہیں۔ خداک لیے کم کھالیں الیکن حلال کھائیں ارشوت سے چیں ایک طریقہ تو ہے کہ حکومت قانون بنائے کہ جور شوت لے گااسے چوک میں شوٹ کر دیاجائے گااور پھر آپ رشوت سے ہٹ جائیں۔ یہ اور طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے کہ اگر میں رشوت سے اسپنے ہو ی پچوں کا پیٹ بالناہوں اگر میں رشوت سے اسپنے ہو ی پچوں کا پیٹ بالناہوں اگر میں رشوت سے مریخ اثرا تاہوں تو میری نماز پر باو میر اروز دیر باد 'میر انج گیا' میر اسب پچھ گیا۔ لعنت الی مریخ از اتاہوں تو میری نماز پر باوں۔ سواگر آپ چاہتے ہیں ہ آپ کے روز سے قبل ہو جائیں' اپنی کمائی کو طلل بنائیں۔ حرام کمائی کاروزہ بالکل قبول نہیں ہو تا 'حرام ممائی دالے کے روزہ بالکل قبول نہیں ہو تا 'حرام ممائی دالے کے روزہ بالکل قبول نہیں ہو تا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو عور توں کے بارے میں کسی نے ذکر کیا یارسول اللہ علی دہ عور تیں کی نیک 'پارسا'رات کو تجر پڑھتی ہیں' دن کوروزہ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ علی نے ان عور توں کو مجر ہیں بلایا اور ایک گڑا ھی منگوالی۔ ایک عور ت سے کہا رسول اللہ علی نے ان عور توں کو مجر میں بلایا اور ایک گڑا ھی منگوالی۔ ایک عور ت کہا کہ دین کور توں کو مجر میں بلایا اور آیک گڑا ھی منگوالی۔ ایک عور ت کہا کہ دو تور توں کا دین کور توں کو مجر میں بلایا اور آنہ ھی گڑا ھی منگوالی۔ ایک عور ت کہا کہ دین کور تھی گڑا تھی کڑا ھی خون 'لو تحرے اور

جے ہوئے خون سے ہمر گئے۔ دوسری سے کہا کہ قے کراس نے ہی قے کی 'باتی آدمی اس نے ہی ہوئے خون سے ہمر گئے۔ دوسری سے کہا کہ تحر دی۔ آپ علی ہے نے فرمایا تم ان عور تول کی تحر یف کرتے ہو۔ یہ حلال کھا کر:رونی کھائی 'پانی پیا 'لسی پی 'چائے پی۔ یہ حلال کھا کر روزہ رکھ لیتی ہیں 'چنلی کر کے جو حرام ہے ور اپنے مردہ ہھائی کا گوشت کھانا ہے یہ اس سے اپناروزہ توزلیتی ہیں۔ یہ اندرد کھے لو حرام پراہوا ہے جو میں نے نکلوایا ہے۔ تواس سے آپ اندازہ کرلیں جو واقعتا حرام ہو'کسی کا پیسہ ہو' آپ اس کو دھو کے سے کھائیں 'کسی کا حق ہو اور اس کا حق غصب کر کے اپنے مال میں شامل کر لیں اور دور بھی حرام کھاتے ہیں۔ لیں اور دور بھی حرام کھاتے ہیں۔ لیں اور دور بھی حرام کھاتے ہیں۔

سو میرے بھا کیوا جو یمال جمعہ پڑھنے آئے جیں اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان مناوے اور ہمارے روزے قبول ہو جا کیں وہ میرے اس سبق کو یاور کھیں۔ ول سے توبہ کریں۔ یغین جانیں! میں آپ سے عرض کروں جو ہر کت طلل میں ہے وہ حرام میں کبھی نہیں۔ یہ توبہ کہ حرام میں بھی لذت ہوتی ہے۔۔۔۔لیکن جو لذت اور سکون اللہ نے حلال میں رکھا ہے وہ حرام میں قطعاً نہیں۔ آپ میں طلل کھانے سے جرائت پیدا ہو جائے گا۔۔

اوراب ہمارے ہاں دیکھیں 'ہم وعظ کرتے ہیں' بجھے چو نکہ عرصہ ہو گیا' ہیں غالبًا بارہ تیرہ سال کا تھاجب سے ہیں نے جعد پڑھانا شروع کیا ہے اور ذکد گی گرر گئی۔ اس طرح سے ہی اور پھر اللہ کا فضل ہے۔ بجھے کالج ہیں پڑھاتے ہوئے تمیں سال ہو گئے۔ یہ بجھے پورا اندازہ ہے کہ ہیں جوبات کہ ایس جوبات کہ ایس جوبات کہ ایس ہوبات کہ ایس ہو گئے۔ یہ بجھے پورا کہ نمیں۔ اور بجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے جوبات کہ تا ہوں وہ بالکل ذبین نشین ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نمی آپ باہر نظے 'آپ ہیر تو کہیں گے کہ جی ابات ٹھیک تھی لیکن عمل نہیں ہو تا۔ کیوں ؟ جرام کی وجہ سے۔ ول سخت ہو گیا ہے۔ ول کب سخت ہو تاہے ؟ جرام کھانے ہو تا ہے۔ ول کر خت ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ گی لیکن نیک ہو جاتا ہے۔ کی سے بھر پر بارش پڑے ' زیان پھر جند آس می کی لیکن نیک ہو جاتا ہے۔ بھی سے بھر پر بارش پڑے ' زیان پھر جند آس میں کر سکل کی لیکن نیک ہو جاتا ہے۔ بھی سے بھر پر بارش پڑے ' زیان پھر جند آس کے گی لیکن نیک ہو جاتا ہے۔ بھی سے بھر پر بارش پڑے ' زیان پھر جند آس کے گی لیکن نیک نیک ہو جاتا ہے۔ بھی سے بھر پر بارش پڑے ' زیان ہو جاتا ہے۔ بھی بھر پر بارش پڑے ' زیان ہو جاتا ہے۔ بھی بھر پر بارش پڑے ' زیان ہو جاتا ہے۔ بھی بھر پر بارش پڑے ' زیان ہو جاتا ہے۔ بھی بھر پر بارش پڑے ' دار ہو باتا ہے۔ بھی بھر پر بارش پڑے ' در بار ہو ہو باتا ہے۔ بھی بھر پر بارش پڑے ' در بار شر پر بارش پڑے ' بارش پر بارش پڑے ' در بار ہو باتا ہے۔ بھی بھر پر بارش پر بارش

سیں کر تارچان کرے گا۔ پانی پڑا ہاف ہو گیا۔ معمولی می ہوا چلی خٹک کا خٹک ہو گیا۔ سوجس جس ول سخت ہو جاتا ہے وہ بات کو ول بیں جذب نہیں کر تا۔ جو نہی اس کے دل پر جاکر سکر انی ہے ، تھوڑی دیر کے لیے وہ تر معلوم ہو تا ہے مگر جب تھوڑی می ہوا چلتی ہے تو یہ نمی ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہو جاتا ہے۔

میر ہے بھا ئیو! آدمی بات سن لے ' سمجھ لے دل ہے اس کو ختلیم کر لے اور پھر عمل نہ کرے تواس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔اور دل سخت ہونے کی وجہ نیم ہے کہ آدمی کثرت سے گناہ کر تا ہے۔اللہ کا قاعدہ یہ کہ بندہ گناہ کے بعد بلا تاخیر توبہ کرے اور اگر محناہ کر کے توبہ شیس کرتا تو چرخداہمی اس کی طرف توجہ شیس کرتا۔ اب الروه كناه كرتے چلاجائے توخدااے و حكاوے ويتاہے۔ ﴿ نُولِّهِ مَا تَوكِّي ﴾[4: النسساء:115] خداكتاب كه جاوفع موجار جدهر جانا جابتا بي جلا جار خداات دهكا دے دیتاہے۔ اور جو مندہ خداکی طرف رخ کرتاہے۔ الله فرماتاہے ﴿ وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ ﴾ لو گو! میں غفار ہوں۔ دیکھیے! غافر کے معنی میں جینے والا ٔ غفور اور غفار کہتے ہیں بہت ہی جینے والے کو۔ اللہ غفارے کیکن کن کے لیے ؟ ہر ایک کے لیے ؟ تنہیں۔ توجہ سے سن لو۔ بیہ قران ہے۔ ﴿ وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لَّمَنُ تَابَ ﴾ من بهت مخے والا بول۔ س کے لیے؟ جومیری طرف رخ کرتا ہے اور بی بات ہے کہ اللہ نے استے بعدوں کو سکھائی ہے کہ اے میرے بندوا جو میرے نیک بندے ہوآگر لوگ تمھاری طرف توجہ کریں توتم توجہ کرو۔ اور اگر لوگ تمصاری برواہ نہ کریں تو تم بھی ان کی برواہ نہ کرو۔ مستغنی رہو۔ورنہ بیہ مولوی بھی جس نے بیبہ بورناہے ' بیبے بورے اور تمماری فوشامد کرے گا۔ تممارے آگے بیجیے --- آدمی کوبالکل مستغنی رہنا جا ہے کہ کوئی توجہ کرے آپ کا خیال کرے ' تو ٹھیک ہے آپ بھی ان کی طرف رخ کریں۔ پھررخ نہ کرنا ہے تکبر ہے۔ اور اگر یہ پرواہ نہیں کر تا۔ مولوی کو غریب جانتاہے کاجانتاہے۔ تو بھی اس کی بالکل پرواہ نہ کر۔

الله فرماتا ہے: ﴿ وَ إِنِّى لَعَفَّارٌ ﴾ بی حضے والا ہوں 'کس کو ﴿ لِمَنَ الله عَلَى الله فرماتا ہے: ﴿ وَ المَنَ ﴾ اور ایمان لے آئے ' سیح بات و تناب ﴾ جو مر کر آئے 'جو توبہ کر لے۔ ﴿ وَ المَنَ ﴾ اور ایمان لے آئے ' سیح بات و تنابیم کر لے۔ ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ اور نیک عمل کرنے لگ جائے۔ ﴿ فَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الل

نہ مائے 'اور لوگوں کے گھرول میں جا کرمائے توباپ کو غیرت نہیں آتی۔اس وجہ سے خداکو شرک سے غیرت آتی ہے۔ سومیر سے بھائیو! مسلمان ہوجاؤ۔ مسلمان کیسے ؟ میہ نہ سمجھ کہ ہم جی پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔اسلام میہ ہے کہ اللہ کا تھم مانتا۔

و آخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين

## خطبه ثاني

صدقہ فطر کی مقدار پونے تین میر گندم کا حساب لگایا ہے۔ ممکن ہے پچھ فرق ہو۔ تیمتوں کا اس کے پانچ روپ فی کس منے ہیں۔ آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں خواہ وہ چھ ہوا کیے دن کا 'ایک گھنٹے کا 'اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے۔ پانچ روپ فی کس کے حساب سے جو بھی آپ کے ماتحت ہیں Dependent ہیں مثلاً آپ کی ہمشیرہ جو والد کی وفات کے بعد آپ کے ہاں رہتی ہے اس کا فطر اند بھی آپ ہی کوادا کر نایز ہے گا۔

یادر کھے اصدقہ فطر آپ ان کودے سکتے ہیں جو نمازی ہوں ' بے نماز کو ' کسی ہم عق کو ' کسی مشرک کو دینا قطعا جائز نہیں۔ ہمارے لوگ مصیبت یہ ہے کہ گھرے نگلتے ہیں جو فقیر راہ میں ملتا ہے اسے دے دیتے ہیں۔ یہ طریقتہ بالکل غلا ہے۔ صدقہ فطر دیتے وقت یہ دیکھیں کہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ بے نماذ تو نہیں ' بدعتی تو نہیں ' مشرک تو نہیں۔ صدقہ فطر ہمیشہ دین دار کو دیں۔

باتی رہاافطاری کے بارے میں کیچیل دفعہ بھی میں عرض کیا تھاکہ آپ کو ہمیشہ ب

کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی ہر حرکت سے دین کی تبلیخ ہو۔ آپ جہال بھی ہوں 'جس مجلس میں بھی ہوں 'اور روزہ سے ہول تو آپ بہ اطمینان کرلیں کہ سورج غروب ہو گیاہے '
اس کے بعد روزہ افظار کرلیں۔ خواہ کوئی بھی روزہ نہ چھوڑے اور لوگ آپ کی طرف انگشت فائی کریں۔ دیکھو جی ایہ وہائی ہے۔ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ جو مرضی دہ کمیں آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ جب سورج غروب ہو گیا تو پھر روزہ افظار ہونا چاہیے۔ اس سے دین کی تبلیخ ہوتی ہے۔ اور جو ہوتی ہے۔ اور جو ہوتی ہوتی ہے۔ اور جو بھدی کھا کہ ایسے اور جو بھدی کھا کہ نے میں اور جو بھر کھا کہ اور جو بھر ہونا ہے۔ اور جو بھر کھا کہ نے ہیں ہوتی ہے۔ اور جو بھر کے ایس ہونا چاہیے۔ اور جو بھر کھا کہ نے بھر کھا کہ خواہ کے ایس ہونا چاہیے۔ اور جو بھر کے بھر کھا کہ نہیں سونا چاہیے۔ اور جو بھر جائے۔

اور بیہ جو بے و قوف لوگ تین ہے اٹھ کر ہی سحری کھانے پر زور دینا شر دع ہو جاتے ہیںان کی ندمانیں۔ پچھالوگ ان کے پیچھے لگ کر سحری کھاتے ہیں اور کھا کر سوجاتے ہیں خواہ مخواہ ایناروزہ لمباکر لیتے ہیں۔

حدیث بی آتاہے کہ آپ علیہ کے کھانے میں اور صبح کی نماز کھڑی ہونے میں پہان آتوں کا فرق ہوتا تھا۔ (صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل السحور عن زید (صحیح مسلم کتاب الصیام کی تھا ہے کہ انسان السحور عن زید ( میرے کھا ہُوا دیانت داری سے بتا کیں کہ ہم محمد علیہ کوانت ہیں یا یہ بیل کہ ہم مانے ہیں یا اور لوگ ۔۔۔ کوئی ہیں یا یہ بیل کو گھا ہے کہ اس محمد علیہ کو معنول میں محمد علیہ کو مانتی ہو سوائے اہل مدیث جماعت جماعت دنیا میں ایس جو سیح معنول میں محمد علیہ کو مانتی ہو سوائے اہل مدیث جماعت کے۔ان لوگول کا ایمان سائرن پر ہے اور جمار الحمد دللہ محمد رسول اللہ ہے۔

اس لیے امام ائن تھیڈ نے ہوئی بیاری بات کی۔ اللہ اکبر۔ ابر ہے لکھے لوگ خصوصا

نوٹ کریں وہ کہتے ہیں کہ جو نسبت اسلام کی و نیا کے دوسر نے مذاہب ہندو مت بدھ مت 
عیسائیت میں ویت و غیرہ ہے۔۔۔وہی نسبت الل حدیث کی ووسر نے مسلمان فرقوں سے
عیسائیت میں ویت و غیرہ ہے۔۔۔وہی نسبت الل حدیث کی ووسر نے مسلمان فرقوں سے
ہے۔کیادیو ہم کی ممیا حقی میاشافعی کیافلال کیا شیعہ 'یافلال فلال۔۔۔وہ کہتے ہیں ائل حدیث
کی نسبت الن سے بالکل الیکھ ہے جسے اسلام کی نسبت دوسر نے نم ہوں سے ہے۔ اب اسلام
کی نسبت الن سے بالکل الیکھ ہے جسے اسلام کی نسبت دوسر سے نم ہوں سے ہے۔ اب اسلام
گی نسبت الن سے بالکل الیکھ ہے جسے اسلام کی نسبت دوسر سے نم ہوں سے ہے۔ اب اسلام
گی نسبت الن سے بالکل الیکھ ہے جسے اسلام کی نسبت دوسر سے نم ہموں سے ہے۔ اب اسلام
گی نسبت الن سے بالکل الیکھ ہے جسے اسلام کی نسبت دوسر سے نم ہموں سے نہ اب اسلام

## خطبه نمبر35

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحَمَدُه وَنَسَتَعِينُه وَ نَسْتَغُفِرُه وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُسِنَا وَ مِنُ سَيَّاتِ آعُمَالِنَا وَ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنُ يَّهُ لِلهَ اللَّهُ وَحُدَه لاَ وَ مَنْ يَّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَه وَ الشُهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ اللَّهُ وَحُدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَ الشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه وَ

آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ حَيِّرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَيِّرَ الْهَدُى هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَ حَيْرَ الْهَدُى هَدُى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَشَرَّالِاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٍ وَ كُلَّ بِدُعَةٍ فِي النَّارِ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

آدمی الله کی جتنی معرفت حاصل کرلے اتن بی انچی ہے۔ اور ہم لوگوں کو تو بہت بی کم الله کی معرفت ہے۔ الله کا کیا حق ہے اس کا کیا مقام ہے؟ یہ بہت جانتا ضروری ہے۔ اور یہ زیادہ تر آدمی جب قرآن مجد پڑھتاہے قرآن پاک کی آیات پر غور کر تاہے توانسان کو شرح صدر حاصل ہوتا رہتا ہے۔ یہ معرفت جو حاصل ہوتی ہے اور جتنی الله کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جتنی الله کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ سے اللہ کی معرفت ماصل ہوتی ہے اللہ سے تعلق ہو ھتا ہے۔ آدمی کے اندر تقوی اور زہد زیاوہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میں آدمی کی کامیانی ہے۔ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے جی اس جس منافقت کا پہلو بہت خالب رہتا ہے۔ اس کی وجہ کی ہے کہ ہم لوگ رکی طور پر مسلمان جیں۔ الله کی معرفت معرفت ہیں صبح معنول جی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے ذیاوہ تعلقات پیدا نہیں کرتے ہمیں صبح معنول جی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے ذیاوہ سے ذیاوہ تعلقات پیدا نہیں کرتے

اور اصل میں آدمی کی معراج 'آدمی کا کمال جوہ وہ اس میں ہے کہ آدمی التد ہے زیادہ سے نیادہ قرب پیدا کرتا جائے۔ پھرانسان کے لیے نیک بنتا' نیکل کرنا' دنیا سے بے رغبتی' پھریہ چزیں انسان کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی قرآن یاک پڑھیں تو آپ و یکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالی جامجاا بی صفات بیان فرماتے ہیں۔ میں میہ کام کر تا ہوں میں نے آسانوں کو بید اکیا میں نے زمینوں کو بید اکیا میں آسان سے بارش اتار تا ہوں سے جو کھے تم کھاتے ہو' میں آگا تا ہول' تمھارے آرام کا' تمھاری آسائش کاجو تمھیں میسر ہیں میں ہی بعد و بست کرتا ہوں۔اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے انتنائی انعامات اور احسانات ہیں اور اتنے ہوے بڑے کام ہیں جن کو قر آن مجیدباربار گنا تاہے وہراد ہر اگر 'کون سی کمی سورت ایس ہے جواس مضمون سے خالی ہواور بلحہ اتنی زیادہ ہے'اتنی زیادہ ہے کہ آدمی جمال سے بھی کی سورت کھلے آدمی دیکھیے گاکہ ہی مضمون باربار دہر ایا گیاہے۔ لیکن اگر انسان غور نہ کرے اور اس طرح ہے قرآن مجید پڑھے جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر کہ کیچھ بھی حاصل نہیں ہو تا۔ ہمارا قرآن مجيديد مناقربالكل ايس بي ب جيس بم في سكمول كود يكماب "كرنته" يدهة بوئيا ہندووں کو ہم نے "مالا" پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔ایک رسمی می چیز ہے۔وہ بھی پر ااحترام كرتے ہیں۔ سكھ بھی اپنے گر نقد كايوا احترام كرتے ہیں 'سرے اوپر ركھ كرچلتے ہیں 'بغل میں نہیں اٹھاتے۔ سینے پر نہیں رکھتے۔ سر کے اوپر رکھ کر چلتے ہیں اور پھر ساتھ دوسر ہے لوگ پنکھا جھولتے ہیں۔ کہ کوئی مکھی نہ ہیٹھ۔ انتاوہ احترام کرتے ہیں اور پھراس کے بعد بڑے تقدس کے ساتھ منے وشام اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے خاص خاص پیرے جو ہیں ان کورٹے رہتے ہیں الیکن بیا کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیاہے ؟اس سے کوئی سروکار نہیں۔بس ایک رسمی طور پر وظیفے کے طور پر 'جیسے ہم لوگ ہیں۔اس طرح سے ہے۔اور بیہ قرآن پڑھنا کوئی مفید نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو آدمی پڑھے اور سمجے تو چر سیح معنول میں انسان کو علم حاصل ہو تاہے ادر اصل علم ہے ہی اللہ کی ببنجان - جتنا نسان كالله كي طرف رجحان زياده مو كالتنابي اس كوعلم زياده مو كار

الله تعالی نے کا فرول کی بات ہوئی تمایال کر کے پیش کی ہے کہ جب مجھی ان سے
بات پوچھو تو وہ میں کمیں گے کہ میراباپ ایسے کرتا تھا۔ میرا دادا ایسے کرتا تھا۔ ہمارے
بدرگ ایسا کرتے تھے۔ مجھی کسی بات کووہ دلیل کے ساتھ ذکر ہی نمیں کر سکتے۔
الله تعالی نے ایراہیم علیہ السلام کاذکر کیا۔ علی و اتّل عَلَیْ ہِم نَبَا اِبُرْ هِیْم کَ

کہ اے نی ان کو ذراار اہم علیہ السلام کا حال تو سنائیں کہ جب انحول نے اپنیاب ہے اپنی قوم ہے کر لی۔ انحول نے کیابات کی۔ ﴿ اِذْ قَالَ لِلَا بِیهِ وَ قَوْمِ ہِ مَا تَعُبُدُونَ ﴾ وہ پوچھنے گئے اپنیات ہودہ کیا ہیں؟ کن کی عمادت کرتے ہودہ کیا ہیں؟ کن کی عمادت کرتے ہو ؟ ﴿ قَالُوا لَعُبُدُ اَصَنَامًا فَنَظُلُ لَهُا عَكِفِينَ ﴾ انحول نے کہا عادت کرتے ہو ؟ ﴿ قَالُوا لَعُبُدُ اَصَنَامًا فَنَظُلُ لَهُا عَكِفِينَ ﴾ انحول نے کہا مات کہ یہ ہمان کے آگے ہیں وہوں اور ام ہے۔ اہر اہم علیہ السلام ان کے آگے ہیں وہو اور ام ہے۔ اہر اہم علیہ السلام ان کو اور یہ ہو ان کو اور یہ کیادہ تم کو کوئی نی نعمان پنچاتے ہیں؟ ﴿ اَوْ لَا یَنْفَعُونُ کُمْ اَوْ یَضُرُونَ ﴾ کیادہ تم کو کوئی نئی نعمان پنچاتے ہیں؟ انحول نے یہ سوال کیا۔ اب وہ کیا کتے ہیں؟ ﴿ اَوْ اَوْ اَلِی کیا اور ہم می کر رہے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں اور ایم علیہ السلام نے جب ان ان کے وہیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہنے گئے کہ ہم نے اپنے باپ واداکو ایسے تک کر تاپیاہے۔ دوہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں اور ہم می کر رہے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں اور اہم علیہ السلام نے جب ان نے اور جم انسان کی کے سامنے جمک جاتا ہے تو کس قدر وہ کیل السلام نے جب ان اندازہ کریں کہ جب انسان کی کے سامنے جمک جاتا ہے تو کس قدر وہ کیل ہو جاتا ہے تو کس قدر وہ کیل

لوگ کسی کا حرام کرتے ہیں 'کسی کی عزت کرتے ہیں توان کے پیش نظر پھے
مفادات یا پھر پچھ تخفظات ہوتے ہیں۔ کوئی کسی افسر کو سلام کر تاہے 'کسی کے آگے جھاؤ پیدا
کر تاہے تو یہ سوچ کہ اتی ایہ اس محکمہ کا افسر ہے۔ اس کو سلام کرو' اس سے ساکر رکھو' بھی
کام پڑسکتا ہے۔ یااس افسر سے مذبکاڑوو۔۔۔ یہ اس محکمہ میں جمیں نگ کرے گا۔

حضرت اوا ایم علیہ السلام نے قوم سے پو پھاکہ تم جوان کے سامنے پہنے رہے ہوں 'ان کی غذر و نیاز کرتے ہو تو کیا یہ تمعاری سنتے ہیں ؟ ﴿ هَلُ يَسُمعُو نَکُمُ اِذُ تَدُعُونَ کَ جَبِ تَمَانَ کَ فَالَ مِنْ اِن کَ غذر و نیاز کرتے ہو تو کیا یہ تمعاری سنتے ہیں؟ ﴿ هَ اَو يُنفَعُونَ کُمُ اَو يَنفُعُونَ کُمُ اَو يَصُولُونَ کَ جَبِ لَا مَ وَلَى الناسے خطرہ کوئی الن سے فائدہ تم کو ہے؟ انھول نے کہا: ﴿ قَالُوا بَلُ وَحَدُنَا اَبَاءَ نَا کَذَٰلِكَ يَفُعَلُونَ کَ ہِ اِن ہِ مِن ہِ مِن النالِم کے لگے۔ ﴿ فَإِنَّهُمُ عَدُولً لَى الله مِن جَمِ مِن النالُوكُونَ نَا الله عَدُولً لَى الله مِن جَم مِن ہِ مِن جَم مِن النالُوكُون نے گاڑ تا ہے گاڑ لیم درکھ وہوں نے گاڑ تا ہے گاڑ لیم درکھ وہوں کے گاڑ تھا ہے کہ جب یہ کرکھ وہوں کے گاڑ تا ہے گاڑ گام درکھ وہوں کے گاڑ تا ہے کہ جب یہ کرکھ وہوں کے گاڑ کیم درکھی میں سکتے جب یہ کرکھ وہوں کے گاڑ تا ہے کہ جب یہ کرکھ وہوں کے گاڑ کیم درکھ وہوں کے گاڑ کیم درکھی میں سکتے جب یہ کرکھی میں سکتے کو جب یہ کہ درکھی میں سکتے کہ جب یہ کرکھی میں سکتے کو جب یہ کہ درکھی میں سکتے کہ جب یہ کرکھ وہوں کے گاڑ کا کھوں کے کہ جب یہ کرکھی میں سکتے کو جب یہ کرکھی میں سکتے کہ جب یہ کرکھی میں سکتے کو جب یہ کرکھی میں سکتے کہ جب یہ کرکھی میں سکتے کو جب یہ کرکھی کرکھی کرکھی کے کہ جب یہ کرکھی کرک

یہ میرے دسمن ہیں بھے ان سے کوئی خطرہ شیں۔ ﴿ إِلاَّ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ ہاں میں الله كور من نهين مناسكيًّا. ﴿ أَلَّذِي حَلَقَيْنِي فَهُو َ يَهُدِينَ ﴾ اب وكيموا الله كا تعارف ۔۔۔ دورب کون ہے؟جس نے جھے پیدا کیا ہے۔ ﴿ فَهُو َ يَهُدِين ﴾ مجروہ جھے ہر کام بتا تاہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ ﴿ وَالَّذِی مُهُو ۚ يُطْعِمُنِي ويَسْقِين ﴾ يهجو كماني پين كاسلسله بسيدوانت الله في دي بين كين كانظام ب مجر کھانے اور پینے کی چیزیں اللہ بی ویتاہے۔ بیرسب یجھ اللہ بی نے دیاہے اور جب میں دیمار موتا مول تو پھروہ مجھے محت دیتا ہے۔ ﴿ وَ إِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِين ﴾ يس يمار ہوتا ہول توشفااس کے ہاتھ میں ہاور پھر جب میں مرون کا تووہی مارے گا۔اور جب میں تیامت کو اٹھوں کا تو وی مجھے اٹھائے گا۔ زندگی اور موت اس کے تبضہ میں ہے۔ یہ اپنے رب کا ایرا ہیم علیہ السلام تعارف کروارہے ہیں۔ اب آپ فرق کریں کہ اب ہم مسلمان ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کام کر تا ہے۔ سب کھ اللہ کے قبضے میں ہے لیکن ہم اس کو جانتے ہی نہیں اس کو بچیا نے ہی نہیں۔نداس کاڈر ہمارے ول میں ہے اورند ہم ان کو پہچانتے ہیں۔اور نہ اس کی محبت ہمارے دل میں ہے۔نہ اس کا سمارا ہمیں حاصل ہے۔ حالاتك اصل ايمان اور جے اسلام كمدليس \_\_\_اللد كے بال دونوں چريس مرامر بين وه يى ہے کہ انسان اللہ کو پہنچا نیں۔ اور یہ یقین رتھیں کہ سب پچھاس کے قبضے میں ہے' زندگی اور موت سب کچھ اس کے اذن سے ہے۔عزت اور ذات صحت اور یماری جو پچھ مھی ہے اس ك تضييس ب-اس كے مواجعے كى سے تهيں درناچاہيداس كے مواجعے كى سے اميد نہیں رکھنی جائیے۔اگر میں مانکوں تواس ہے مانکوں۔اگر میں بھر وسہ کردں تواس کی ذات پر بھر وسد کروں۔ کیونکہ سب کچھ ای ذات کے قبضے میں ہے۔ اپنے رب کابد تعارف ابراہیم علیہ السلام کروارہے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لوای حوصلہ کی وجہ سے حصرت ایر اہیم علیہ السلام نے ساری قوم سے مکر لے لی۔بادشاہ بھی وسٹمن ہو حمیا اس کی ساری رعایا بھی دسٹمن ہو گئے۔اور اینا باب بھی دشمن ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہے دوستی رکھی۔ بوری قوم ایراہیم کو آگ میں ڈالنے ے لیے تیار ہو می۔ کیکن ایر اہیم علیہ السلام کے دل میں ذر ہر ایر بھی ڈر نہیں اس لیے کہ الله میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ دیکھ لو بتیجہ بھی پھریمی نکلا۔ انھول نے حضرت اراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی اور اس میں ان کو ڈال بھی دیا۔ لیکن اہر اہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی م مروسہ تھا۔وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب سب مجھے ہیاس کے تبضے میں ہے توڈر کیما؟

الله تعالى فرمات بير بم ن آك س كما: ﴿ قُلْنَا يْنَارُ كُولِنِي بَرُدًا وَّ سَلْمًا عَلَى إِبُرْهِيهُمَ ﴾[21: الانبياء: 69] ال أك الدانيم كوكو في تكيف مديني - يرسب محمد اس نے میری خاطر کیا ہے۔ میدا تن تکلیفیں ہرواشت کررہاہے۔ میری خاطر کررہاہے۔اب و كيمونان\_ قرآن ياك يز من والا كم از كم مدول توند مور اس ليه كه قرآن يزهن والا توالله كو پھانا ہے اس کے دل میں تواللہ کی مجت ہے۔اس کے دل میں تو اللہ پر تھر دسہ \_ لیکن آج دیکھ لووہی قرآن پڑھنے والے مشرک قرآن پڑھنے والے عی ہر گندے سے گندہ كام كرتے ہيں۔ قرآن يرجے والے على آن بازاروں كى رونق بنے ہيں۔ قرآن برجے والے على غير الله كويكارت بين تويى قرآن يزهن وال اور قران سنن والى مدار بال تو ريح الاول كاليوراممينه حلے كا۔ قرآن خوانی ہوتی ہے ، هبینے ہوتے ہیں 'ون رات ختم ہوتے ہیں ' ساری ساری رات کے رہتے ہیں۔ سارا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن متیجہ کیا نکلا ؟ جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے تھے ویسے بعد میں ہیں۔ پھر کے پھر' کورے کے کورے۔ دیکھو نا! قرآن بڑھ کر تو آدی کو کچھ سد حر جانا چاہیے۔اس کے دل میں کوئی خداکا خوف بیدا ہو۔ اس کے دل میں نیکی کی ترغیب ہو۔اس سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔اوروں کے سارے سمارے ختم ہو جائیں۔ تو قرآن کا کوئی فائدہ ہے۔ میکن ہمارے ہاں تو قرآن مجیدا یک رسم ہے۔ یعنی آگریہ آپ کا کام نہیں ہو تا تو آپ قرآن کا ختم کروادیں گے۔اب ووجار قرآن یاک ختم کروادیے تومیر اکام بن حمیار الله الله خیر سلاد در کین قرآن آیا کس لیے ہے ؟ قران آیاہے بچے مسلمان بنانے کے لیے۔ آگر تومسلمان ندما تو قر آن کے آنے کا فائدہ ہی می میں۔ اور واقعا قران مجید سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھایا جنموں نے اٹھلیایا آج بھی کوئی بعدہ اٹھا تا ہوگا تو اٹھا تا ہوگا ورنہ عام طور پر تو معالمہ بالکل صاف۔ قرآن نے بیات سکھادی کہ ساری دنیا بھی آتھی ہو جائے "مچھ نہیں کر سکی۔اس ليے آدمی جوہے اس كواللہ ير بھر وسه كرناچاہي۔اللہ ير بى توكل كر كے جو كام كرناہے جائز اور سیح طریق ہے کرے۔

بیتوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کور خصت کیا تووہ تعداد میں گیادہ تھے۔ جب وہ چل پڑے توریکھایوے قدر آورجوان ہیں۔ سب ایک بی شکل وصورت کے ۔۔۔ ول میں خیال آیا کہ کمیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ جب یہ دوسرے ملک میں جا کیں گے 'شکلیں میمان کی ملتی جلتی ہیں۔ تھے بھی شام کے علاقے کے اور حسین بھی بہت تھے آخر یوسف علیہ السلام كهائى تقد توباب نيون سے كما: ﴿ لاَ تَدُخُولُا مِنُ بَابِ وَاحِدٍ ﴾ [12] يو سف: 67] يوالك درواز بست نه جانا اكتفى نه گررنا بدا بدا بو كر جانا كوئى كى طرف سے كوئى كى طرف سے معمى اوگ اكتفى جائے ديكيس سے توكيس كے كہ بھتى يہ كس بال نے جنے ہيں؟ كس باپ كے يہ بينے ہيں؟ نظر لگ جائے كى؟ اس ليے بھر كر جانا دوراز سے داخل بھر كر جانا دوراز سے داخل بھر كر جانا دوراز سے داخل نه بونا كين الله كوجو منظور تھا ہواوتى ان كاليك بينا سد بيا مين سے ديورى كے الزام ميں دھر ليا كيا۔ جواحتيا كى تقى وہ تواس ليے كه كى نقصان سے جاجا سكے ديكھو يقوب عليہ السلام كتى فراست والے تقے۔ ديكھو يقوب عليہ السلام كتى فراست والے تھے كالے سے دالے تھے۔

اور آج کل مارے ہاں الی بی گنگابہتی ہے۔جو آدمی عقل سے بالکل عاری ہو جاتا بـــ باکل ــ بصنه غلاظت کا پنه ره جاتا ب ادر ندایی ستر پوشی کا تواسه لوگ کتے ہیں کہ " یہ پہنچا ہواول ہے۔" دیکھو مقل جیسی نعمت سے دہ محروم ہے اس کو ثنی کا پہتہ نہیں۔ اپنی ناک صاف کرنے کا سے بعد نہیں۔ پھر بھی یہ جابل مسلمان کتاہے کہ یہ پہنچاہوا ہے۔ بیقوب علیہ السلام بوے متوازن عقل کے مالک بیغبر تھے۔ اللہ نے متنی عقل دی عَمَى الله سجه وى عَمَى إ اور الله تعالى نے قران مجيد ميں ان كى تعريفيں كى ميں۔ ﴿ وَاجْعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُق عَلِيًّا ﴾ [19: مريم: 50] الن كام جب من كوئى دنيامين ليتاب توعليه السلام ساته كتاب يعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام باب اینا واد اسب موی شان والے تھے۔اللہ نے ان کو اتنی شان وی اتنی عزت وی لیعقوب علیہ السلام اسے بیوں سے کتے ہیں میرے بیوا میں نے محمل ایک تدبیر متائی ہے کہ اکشے موكر شريس واخل ند بوناك كيس تحي تظريد لك جائد ﴿ مَا كَانَ يُغُنِي عَنْهُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْءِ الاَّ حَاجَةُ فِي نَفُس يَعَقُوبَ قَضْهَا ﴾[12: یو سیف: 68] کریں بچھ نہیں سکا۔ میرے ہاتھ میں بچھ نہیں ہے کہ میں کی مصیبت سے محمی جانوں مکسی آفت سے جانوں۔ بس میرے دل میں ایک خیال تھاوہ پور اکر لیا۔ باقی جو کرنے والا ہے تواللہ ہی ہے۔ جو تکلیف بھی آتی ہے وہ تواللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ وہ تو آکر ہی رہتی ہے۔ یہ کون کمتاہے کہ ؟ یعقوب علیہ السلام یہ کمہ رہے ہیں۔جو پیٹیبر ہیں اور الله نے جن کوہوی عقلندی ہے نواز اتھا۔ کس در جدان کو اللہ نے وجاہیت اور در جد دیا تھااور کتنی سادگی کے ساتھ یہ کہتے ہیں۔ میرے اس کی کوئی بات نہیں۔ ہیں محمی کوئی فائدہ پہنچا

سکا ہوں اور نہ نقصان میں کچھ نہیں کر سکا ۔ یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ تو میرے ول میں ایک خیال تھا جس کے تحت میں نے تحمیل یہ میرے ول میں ایک خیال تھا جس کے تحت میں نے تحمیل یہ بات کہ وی ہے۔ میں کر کچھ نہیں سکتا۔ ﴿ وَانّهُ لَذُو عِلْمٍ ﴾ الله وی ہوا علم والا تھا۔ وی مواانموں نے کیابات کی کہ بھ ن ک میرے اس کی بات نہیں ہے۔ ﴿ وَانّهُ لَذُو عِلْمِ لِما عَلَّمَنْهُ ﴾ وویدا علم والا تھا۔ الله کوالیا آوی ہوا پیار الگتا ہے۔ جو کی بات کے بوکھ کی بات کے اور یہال ہمارے ہال الله میرامعان کرے! آج کل کے ویر آج کل کے ویر آج کل کے میر آج کل کے میر آج کا ہو جائے اور مان کے پاس آئے تو کہتے ہیں ہم وعا کرتے ہیں جائل جائے گا۔ ۔ جائل جائے گا۔ ایسے باتی کو الله فرماتے کی میں کہ جیسے یہ مسئلہ ان کا علی ہو جی جائے گا۔ ﴿ وَانّهُ اللّهُ وَالّٰ مَا لَكُولُ عِلْمِ ﴾ الله فرماتے ہیں کہ جیسے یہ مسئلہ ان کا علی ہو جی جائے گا۔ ﴿ وَانَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ مِی کہ اللّٰهُ وَالا تھا۔ کیوں ؟ اس نے اپنی نے اس کا اللّٰه فی الله فرماتے ہیں کہ خیسے یہ مسئلہ ان کا علی اس میرے ہو اس کی بتاوی ہے۔ باتی نفع و نقصان کا مالک میں جو اس کی بتاوی ہے۔ باتی نفع و نقصان کا مالک میں جو اس کی بیس کر مسکلہ یہ تدیر اس اے میرے ہوا میں بتاوی ہے۔ باتی نفع و نقصان کا مالک بی تو الله ہی ہے۔

میرے بھائیو!اللہ کی معرفت ہر آدمی کاکام نیں ہے۔ یہ ای آدمی کاکام ہے جس کو اللہ تو نی دے اور اللہ کی اللہ تو نی دے اور اللہ ہے ہیں۔ یہ جو ہم دور گلی زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کو لہند نہیں۔ ہماری ہربات میں دور گل ہے جماد اسعاملہ اند عیر دالا ہے۔ ہمارے آ ہے دہ روشنی نہیں ہوتی۔ اس لیے منافقت ہی منافقت ہے۔ اور مومن جو ہو تاہے وہ دور گلی مجمی منافقت ہی منافقت ہی منافقت ہے۔ اور مومن جو ہو تاہے وہ دور گلی مجمی نہیں ہوتا۔ وہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی دیگ ہوتا ہے۔

میرے تھا ہوا اپنے آپ کو پہائے کا اسلام اور کفر کو جا نیخے کا اپنی نیک اور بدی کا اور سے بھے کہ اور یہ دیکھنے کا کہ اللہ کے بال میر آکیا مقام ہے طریقہ ہی ہی ہے کہ آوی اپنے آپ کو دیکھے کہ میری ذندگی کیسی ہے۔ اگر آوی کی زندگی اس ضم کی ہو کہ وہ دونوں طرف چاہے۔ نیوں میں نیک اور بدول میں بھی ملوث ہو جا تا ہے۔ نیوں میں نیک اور بدول میں بھی ملوث ہو جا تا ہے۔ تو ایسا آوی سمجھے کہ میں اور کی کام ایسانہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ کی مرضی ہے۔ تو پھروہ یہ و کی اللہ کی مرضی ہے۔ نی کی سنت کے مطابق ہو کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ نی کی سنت کے مطابق ہو کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ نی کی سنت کے مطابق وی کی دو اللہ کی مرضی ہے۔ نی کی سنت کے مطابق وی کی کر اربا تو عین اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ بی کی سنت کے مطابق وی میں ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ وی ہوتی ہے جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ وی سے۔ یہ ویوتی ہے جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ وی سے۔ یہ ویوتی ہے جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے۔ جس کا ایمان در ست ہوتا ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے دور اور ایمان کی ویوتی ہے۔ جس کے اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے دور اور ایمان کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے دور اور ایمان کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے دور اور ایمان کی ویوتی ہے دور اور ایمان کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے دور ایمان کی مرضی ہے دور ایمان کی مرضی ہے۔ یہ ویوتی ہے دور ایمان کی دور کی مرضی کی دور ایمان کی دور کی دور ایمان کی دور کی جس کی دور کی دور

ول میں اللہ کا تصور صحیح ہوتا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں المری نمازیں بالکل اند میرے کی نمازیں ہیں۔ آپ این دل سے یوچھ کردیجھے۔ کہے! آپ کو نماز میں کوئی لذت آتی ہے۔ آب اسينه ول سے بوج مرد يكسيس أكر توآب كو نماز من لذت آتى ب توالحمد للداور أكر لذت نہیں آتی تواس کا مطلب ہے کہ آپ کی اللہ سے او نہیں گئی۔ آدمی سے چلو کی وقت جلدی مھی ہو جاتی ہے اکسی وقت خیال ندرے اوربات ہے ورند نماز میں تو حضور قلب بہت ضروری ہے۔ نماز میں جس آدمی کا معاملہ سیجے ہو تاہے 'جس کی نماز مس نہیں ہوتی۔وہ جلدی بھی پڑھی تو تھیک بی پڑھتاہے اس کاول حاضر بی رہتاہے۔اور سمجھتاہے کہ میں اللہ کے سامنے كمر ابول الله عدياتين كرر مابول \_ يقين جانين جو آدى دن من يائي مرتبه الله عد الله الله ہے وہ منافق مجمی شیں رہنا۔ آپ کا ول کیا کتا ہے ؟ مجمی ہو سکنا آومی یا نج مرجب اللہ کی ملاقات بھی کرے اور پھر بھی منافق ہی رہے۔ ہم منافق ہیں 'بلحہ 99 فیصد منافق ہیں باس سے بھی زیادہ ہیں۔اس کی وجہ یک ہے کہ اند میرے میں پچھ نظر بی نہیں آتا۔ جسے بالکل تالے گئے ہوئے ہیں' دروازے مد ہیں کوئی تو دروازہ کھلے۔ جد حرے اللہ کی روشنی آتی ہے۔جدھرے انسان کو پچھ سرور آتا ہے۔ آھے کامعالمہ پیش نظر ہوروہ توبالکل بات بی ختم ہے اور بیراسی صورت میں ہے جب انسان ہر اللہ کی جیبت 'اللہ کا جلال ہو اور اللہ کی ذات کی بھان اور اس کا مقام پیش نظر ہو۔ اور سمجھے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول عَنْ كَمَاكُر يَهِ عَنْ إِنَّا احْشَاكُمْ وَ أَتَقَاكُمْ مِنَ اللَّهِ "مِنَ اللَّهِ" مِنَ اللَّهِ "م زیاده ژرتا بموں (صحیح بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النكاح عن انس و صحيح مسلم كتاب النكاح )اب آپ ويس ك الله كرسول الله سب ي زياده كيول ورق تفع ؟ كيا كناه زياده كرت تفع ؟ ظاهر ب كه الله كرسول عليقة كنابول سے پاك اور معموم فضر طبعاان كي طبيعت بھي سلجي بوئي تھی اور پھرنی بھی تھے۔اللہ حفاظت بھی کرتا تھا۔اس کے بادجود آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈر تاہوں۔ یہ کیا ؟اس لیے کہ اللہ کی بچان متی۔وہ یہ جائے تھے کہ الله كاكيا مقام ہے ؟ الله أكر كسى كو يجي كاروے الله كسى كود حتكاروے توكو فى اسے يو يجھے والا میں۔ ویکے لواللہ نے قران مجید میں فرمایا ہے۔ کے لوگ فرشتوں کو یو جے تھے۔ اللہ نے فربايا فرشة جوين وه مير ب مديد إلى حَرِيادٌ مُنْكُرَمُونَ ﴾ [21: الانبياء :26] وہ تو سرے بعدے ہیں میرے سامنے وم نہیں مارتے لیکن اگر فرض کراو ﴿ وَ

مَنُ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّى اللهِ مِنْ دُونِهِ ﴾ [21: الانبياء: 29] آگر كوئى فرشة كه كمد دے كه بيل محى كي بول مي محبود بول ﴿ فَذَلِكَ نَجُويُهِ جَمَعَ مَن معبود بول ﴿ فَذَلِكَ نَجُويُهِ جَمَعَ مَن وَهَيلُ دِين عَلَى يَعَى معبود بول ﴿ فَذَلِكَ نَجُويُهِ جَمَعَ مِن وَهَيلُ دِين عَلَى يَعَى اللهُ وَعَلَى دَين عَلَى يَعَى اللهُ وَعَلَى دَين عَلَى اللهُ وَعَلَى دَين عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اوراس میں جوبروی مشہور حدیث ہے۔ ایک تابعی کینے لگا ایک سحابہ سے کہ کوئی مجھے حدیث سائیں تاکہ میراایمان جو ہے وہ درست ہو جائے۔انھوں نے کما کہ اگر تواپٹا ایمان درست کرناچا بتاہے تو میں محمل حدیث سنا دیتا ہول کہ اگر الله سارے آسان والوں كودوزخ مين دال دے تواللہ ظالم مجمى نہيں ہوگا اور اسے كوئى يوچھ بھى نہيں سكتا۔ (مسلل احمد 185/5 سنن ابي داؤد كتاب السنة باب في القدر سنن ابن ماجة كتاب الايمان باب في القدر )سب نبيول كوروزخ من والدر توكونى اس سے يو چھنے والا نميں اس نے تو يى كمد ديناہے كم ميں نے ان كو پيدائى دوز خ ك لیے کیا ہے۔قصہ ختم۔۔۔ بیہ متانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔جو میں اس کودوزخ میں ڈال رہا ہول۔اللہ کی مرضی ہے کہ میں نے بیدای اس کودوزخ کے لیے کیا ہے۔ آخر دوزخ کوجواللہ نے کرماناہے۔ دوزخ میں جو آگ جلائی ہے تو آگ کس چیز ہے پھر ے جلتی ہے۔ ان چروں نے کیا گناہ کیا ہے۔ جو دوزخ میں جل رہا ہیں۔ ﴿ وَقُورُدُهَا النَّاسُ وَالْحِحَارَةُ ﴾[2: البقرة: 24] قرآن مجيد ناس كاذكر كياب كه يبل ستھے ہیں پھراس اک ایندھن انسان موں مے۔ تواللہ کیا ظالم ہیں جو جاہے کریں۔وہ اتنی قدرت ركمت بين وه اتن طانت والا بـ ﴿ لا يُستُلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَ هُمُ يُسْتَلُونَ ﴾ [21: الانبياء: 23] وهجوجاب كرے كوئى اس سے بوچھ سيس سكتا وه كون ہے جو يو جھے كه يه كام كيول كياہے۔ چنانچه حديث من آتاہے كه جب سال لكه ہوگا' صور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ مر جائیں محمد انسان مر جائیں سے 'جن مر جائیں گے' فرشتوں كوخدامار دے كا۔ كوئى زندہ نہيں ہوگا اور خداو ند فرمائے كا۔ ﴿ لِمَن الْمُلُكُ الْيَوْمَ ﴾ [40: الغافر:16] آمان وزين كولييت كرا بِي انْكَل يرر كَفِي اوركِ كاكه آج بادشائی کس کی ہے؟ بادشاہ مھی اس کے اندر لیٹے ہوئے ہول گے۔ نی بھی اس کے اندر

ہوں کے 'فرشے بھی سارے اس کے اندر ہول گے۔ کوئی زندہ ہو تو ہو ہے۔ کو لیکن المسلک الکیوم کے کوئی ہو تو ہے کہ بادشاہت میری ہے۔ دنیا میں بادشاہ تھے 'جو کئے کہ ادشاہت میری ہے۔ دنیا میں بادشاہ تھے 'جو کئے کہ ادراللہ ہماری بادشاہ ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اس قدراللہ خان کو طاقت دی تھی کہ ہوا کو تھم دیتے تھے اور جہال چاہے پہنے جاتے۔ ہمارے ہاں تو جماز ہیں۔۔۔ جنگ لگ جائے تو جماز سامان اور کولہ بارود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر دیتے ہیں۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کو ضرورت ہوتی تو انحول نے ایک لمباسا تخت متارکھا تھا سب بچھ اس پر لاد لیتے 'فوج بھی بیٹھ جاتی 'داشن بھی اس کے اوپر لاود سے اور ہوا کو تھم دیتے کہ چال وہ چاتی اور جوال جاتا۔بالکل جیسے ریکو لیٹر لگایا ہو ہے۔ جمان دیتے کہ چال وہ چیز کردیتے اور جمال چاہ تا۔بالکل جیسے ریکو لیٹر لگایا ہو ہے۔ جمان چاہے تھے وہ تیز کردیتے اور جمال چاہے آہتہ کردیتے۔ کور 'خکاء حکیث اُصاب کے اور 136: ص

اور دوسری جگه فرمایا جمال وه تیز چلنا جائے ہوا تیز چلتی اور جمال جاہتے کہ آہستہ یلے وہاں ہواجو تھی وہ آہتہ چلتی۔ جمال لوگ ایک مینے میں چینے تھے وہ لحول میں پہنچ جائے لیکن دیکھ لواپ خدا ہو عصر كا ﴿ لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ كوئى ہادشاہ ؟كوئى چوں نمیں کرے گا کوئی دم نہیں مارے گا۔ سب اللہ کی مٹی بین ہول گے۔اللہ کے ماتھ میں ہوں ہے۔ کوئی یو لنے والا شیں ہوگا۔ کوئی دم مار نے والا شیں ہوگا۔ میرے بھا ئیو!ایک دِن آئے گاکہ ہم اللہ کے مانے کھڑے ہوں گے۔ ﴿ وَ إِنْ مُنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا ﴾ قران مجيد من بك برايك كوفدادون حريب گزارے گا۔ نبیوں کو بھی تاکہ بیانہ سمجھیں کہ صرف نام ہی ہے ' دوزخ ہے۔ عملی طور پر دہ رکیے بھی لیں کہ روز خے۔ سورہ مریم میں ہے ﴿ وَ إِنْ مِّنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رُبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا ﴾[19:مريم: 71] تير عدب كا تطعي فيعله م كه كوئى اييا نيس ب جواك وفعه دوزخ نه گزرے رسب كو خداددزخ يرسے گزارے كاركيا الله كے رسول علی كيا موى عليه السلام كيالراجيم عليه السلام سب كوخدا دوزخ برے الزارے كار ﴿ ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيُهَا حَثِيًّا﴾ [19: مريم: 72] جس كو خداجانا جائے كايار كروے كاور جس كو خدار كھنا جاہے كاو بيل نیج گرادے گا۔ یہ اس رب کا کام ہے۔ یہ اس مالک کا کام ہے۔ یہ اللہ ہے 'یہ رب ہے اس کو ہم نے کتا سمجھا ہے۔اس سے ہماری کیا محبت ہے۔

میرے تھائیو! یہ جائزہ لیتے رہا کروایے اس رب کے بادے میں کہ میری اس سے کتنی بدنسی ہوئی اور یہ بہت براسیں ہے۔ یہ سبت جمعی نہیں بھولنا جاہیے اپنے ایمان کو جانجنے کے لیے "این اسلام کو جانبی کے لیے "بی نیکی کو جانبینے کے لیے کہ میں کتنے یانی میں ہوں۔اینے ول سے یو جھاکریں 'اپنی حالت کو دیکھاکریں 'کہ تیرارب کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔اوراس کا ندازواس بات سے ہوسکتاہے کہ آپ اینے رب کی خاطر کیا کھے کر سکتے ہیں۔ کیا کھ چموڑ سکتے ہیں ؟ اور جو دہ کے دہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بوے ہی خوش تسمت ہیں۔ آپ اکا ایمان بہت اعلیٰ ہے بہت معیاری ہے۔ اور آگر آپ کس کام کے لیے کمیں توبہ توبہ بہت مشکل ہے۔ یہ کیے ہو سکتا ہے تو سجھ لیں کہ آپ کی اللہ سے باری تھیک نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہر اہیم علیہ السلام کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔باپ کتاہے کہ محریے نکل جاروہ محریے نکل جاتے ہیں۔بات کیا تھی 'معاذاللہ وہ کوئی بحوے ہوئے تنے۔ ہس باپ سے میں الجماؤ کہ لباجی ! شیطان کے بیچے نہ لکو۔ اللہ کی مان 'جو الله كهناب ال كے بيجھے چل باپ كو سمجماتے رہے۔ باپ نے كماكه مكمر چھوڑوے ورنہ مجتر مار مار دول گا۔ تواس جرم کی باداش میں وہ محرے نکل کھڑے ہوئے۔وہ کہتے ہیں کہ میرارب میرے ساتھ ہے۔ وہ جھے کہیں ضرور لے جائے گا۔ نکل محت بینی کھریار چھوڑ دیا 'یمه ادری کو چھوڑ دیا۔باپ کو چھوڑ دیا۔اللہ کی خاطر چول بیبات بھی ہوگئی۔ پھراس کے بعد و کھے لواللہ تعالی نے جو کھے و کھایا شاذو ما در ہی اس کی مثال ملتی ہے۔ اللہ نے کہنا ہے بیٹے کو ذرح کر دے حالا نکہ کہ کوئی مقصد تو تھا نہیں صرف بیہ دیکھنا تھاکہ ایر اہیم میر اکتنا سےادوست ہے۔ ا ہے بیٹے کو ذرج کر دے۔ جس بیٹے کو بہت و عائمیں مانگ مانگ کر اللہ ہے بوحایے میں لیا تھا۔ جب اولاد کے قابل نہیں رہا۔ عمر بہت گزر می اس وقت وہ بیٹا ملا کین دیکھ لود ر نہیں لگائی۔ چمرى جلادى ـ ﴿ وَ مَلَّهُ وَ لِلْحَبِينِ ﴾ [37: الصففت: 103] الاديا ال يرجمرى چلادی۔ جب دیکھاکہ بیٹا توج گیائے۔ ونبہ ذع مو گیاہے تووہ دوبارہ ذع کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ورند آدمی توبیہ سمحتاہے کہ میں نے تو کوئی کسر شیس چھوزی اب توہ اس کا فضل ہے کہ بید ذہ نہیں ہوا۔ دوبارہ تیار ہو گئے۔اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نے اپناکام مکمل کر دیا۔ ہمیں بھی صرف دیکھناہی تھاکہ کھے جھ سے کتنی محبت ہے۔ کیامیری فاطرباب کو چھوڑ سکتا ہے میری خاطر اولاد کو چھوڑ سکتاہے۔ میری خاطر اولاد کوذع کر سکتاہے۔ چنانچہ اہر اہیم علیہ السلام في اس ميدان بس بهي كامياني حاصل كيد

پر جال اللہ نے کھڑا کر ویا کھڑے مقابط میں پوری قوم بھی آئ۔

عکومت دشن ہے کھر والے دشن ہیں۔ آگ جی کود نے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے کھا تیوا قرآن مجید کو بی تیار ہو گئے۔ میرے کھا تیوا قرآن مجید کوئی قصے کما نیول کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے ھو ذلک الکونت کی کتاب کے لیات کی کتاب ہے جہال سے بیاری الکونت کی کتاب ہے بیاری اللہ میں گئے کہ کوئی واقعہ ہو کوئی قصہ ہو آپ قرآن پڑھ کر دکھے لیں۔ جہال تک حکایات کا واقعات کے میال کرنے کا اصول ہے وہ کیس بھی قرآن میں ملح ظ نہیں۔ قرآن کوئی قصے کماندوں کی کتاب ہے۔ لیکن جب اللہ قرآن کوئی قصے کماندوں کی کتاب ہے۔ لیکن جب اللہ نے اور کتاب کی کتاب نہیں ہے۔ یہ صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن جب اللہ نے اور کتاب کی کتاب کی کتاب نے اور کتاب کے کتاب کا کتاب کی کتاب کے اور کتاب کے ایکن وخواب میں کماکہ میٹے کوؤن کر دیا۔ قوم نے کماکہ نے ان کوخواب میں کماکہ میٹے کوؤن کر دیا۔ قوم نے کماکہ ہم کتے آگ میں ڈالتے ہیں تو آگ میں پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے جوان الدا ایم کمیں قرآن میں دکھایا ہے تو اس کا مقعد کیا ہے ؟

میرے بھائیو! صرف ہی دکھانے کے لیے کہ اصل میں تھیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی محبت بہت ضروری ہے۔ اور محبت کا پنداس وقت لگاہے کہ تم خداکی خاطر کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے ہو۔ اور میں اس لیے باربار ہر جمعے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب ایک عمل کو آپ مان لیں کہ یہ اللہ کا تھم ہے در آپ پھر نہ کریں تو آخریہ جمادت اور یہ جرائت اچھی نہیں ہے۔

الله تعالی ہے آدمی کو محبت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کے کے کو مانے 'اس کے احکامات کو اسپنے اوپر لاگو کر ہے۔ قرآن مجید میں الله تعالی نے مختلف انبیاء کے تذکر ہے ہیں اور ساتھ بھی کا فروں سے یہ بھی کہا ہے کہ میر ہے ان ٹیک ہندوں کا مقابلہ کرتے ہو ؟ جضوں نے میر سے نیک ہندوں کا مقابلہ کیاد کچھ لو ان کا حشر کیا ہوا؟ اور دیکھ لو میر سے نیک ہندوں کو عزت اور شان کتی ملی ہے ؟

جب اورائیم پیغیر کانام آتاب قوساتھ علیہ السلام 'موی کانام آتاہے توساتھ علیہ السلام 'موی کانام آتاہے توساتھ علیہ السلام اور جب فرعون کاذکر ہوتاہے تولوگ اس کولعنتی کہتے ہیں۔ میرے بی بعدے بلا خرکامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے انھیں بی عزت دی ہے۔ ان کے مقابلے میں جوکا فرتے ان برلعنتیں ہی ہیں۔

ان واقعات میں روئے سخن کا فرول کی طرف ہے کہ دیکھ لو پیغبرول کی نافرمانی کی

سزاکیاہے؟ دوسری طرف مسلمانوں سے اللہ فرماے ہیں کہ بیسب ( ایسی ابنیاء علیم السلام ) تحصارے ہیرو ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اساعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ۔ ﴿ وَاذْ کُرُ فِی الْکِتْبِ إِسْمَاعِیْلَ ﴾ [19: مریم: 54] اے نی الوگوں کے مامنے اساعیل علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ﴿ إِنَّه كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ وَ كَانَ مِسْوُلاً نَبِيًا ﴾ ووقعت کے بڑے ہی سے تھے۔

اُبُ دیکھونا۔۔۔ اسامیل علیہ السلام کو پہتہ ہی نہیں 'بزاروں سال گزر گئے اور اللہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے اور سب مسلمان ان کے نام کے بعد علیہ السلام کہتے ہیں۔ ﴿ وَ کَانَ یَامُرُ اَهُلُه ' بالصّلوةِ وَ الزّسُحُوةِ ﴾ [19: مریم: 55] وہ ایس میل کو بوقہ نماز اور زکوہ کا تھم دیتے تھے۔ ﴿ وَسَکَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرُضِیّا ﴾ ایس کے کھر والوں کو بوقہ نماز اور زکوہ کا تھم دیتے تھے۔ ﴿ وَسَکَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرُضِیّا ﴾ اور ایخ رب کے ہاں ہوے ہی پہندیدہ تھے۔ تو پھر اب بات کیا نکلی کہ جو ایپ اور ایخ رب کے ہاں ہوے ہی نماز کو عام کرے ' ان سے لڑے جھڑے کا نماز پڑھووہ اللہ کا گھریں ' ایخ ہو کی پھل نماز کو عام کرے ' ان سے لڑے جھڑے کے موقت نہ کہنے پر پہندیدہ ہے۔ اور جو ہنٹریا ہیں نمک مرج کی کی بیٹی پر لڑے ' روٹی کے مروقت نہ کہنے پر لڑے تو وہ اللہ کا بیار انہیں پڑھتی ؟ نمیں نمی نمیں دیکھتے کہ کیا بھی ہم جو ی سے اس بات پر ناراض ہوتے ہیں لڑتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ؟ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو سمجھ لیں کہ جار االلہ سے بیار نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ؟ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو سمجھ لیں کہ جار االلہ سے بیار نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ؟ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو سمجھ لیں کہ جار االلہ سے بیار نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ؟ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو سمجھ لیں کہ جار االلہ سے بیار نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ؟ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو سمجھ لیں کہ جار االلہ سے بیار نہیں

الله فرماتے ہیں: ﴿ وَاذْ كُرُ فِي الْكِتْبِ إِسْمَاعِيلَ ﴾ يہ كتاب ہم نے الله فرماتے ہیں: ﴿ وَاذْ كُرُ فِي الْكِتْبِ إِسْمَاعِيلَ ﴾ يہ كتاب ہم نے الله كا وكر ہى الكون كو ستايئے۔ ہم تجھے بتاتے ہیں: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عِنْدُ رَبِّهُ مَرُضِيدًا ﴾ كه وه الله كهاں پنديده تھے۔ وجہ صرف يہ تقى كه وه الله كهاں پنديده تھے۔ وجہ صرف يہ تقى كه وه الله كان يولول دے الى بعدى كے كہ نمازير مو۔

میرے بھائیوااپے گھر میں گرانی کریں اور دیکھیں کہ آپ کی بیدی نماز پڑھتی ہے کہ نمیں 'آپ کی چیال نماز پڑھتی ہیں کہ نمیں۔'آپ کے بیٹے نماز پڑھتے ہیں کہ نمیں۔ جوایئے گھر میں اس قتم کی یائدی کروا تاہے وہ تورب کا پہندیدہ ہے۔

مجھے تو گیابات ہے کہ بید دیکھ کریوی نفرت ہوتی ہے کہ ہم اپنیوں کو سکولوں میں کالجول میں باقاعد کی سے ساتھ لے کر جاتے ہیں لڑکیوں کو میں نے دیکھاہے کہ مز دور طبقہ لوگ بھی سائیکلوں پر بٹھا کر اپنی لڑکیوں کو سکول چھوڑ کر آتے ہیں۔ کہ کہیں میری لڑی میٹرک ہو جائے 'ایف اے ہو جائے ' بی اے ہو جائے۔ کوئی الحجی نسل مل جائے گی۔ یک تو تصور ہے اور کیا ہے۔ یہ جائے گی۔ لیک تو تصور ہے اور کیا ہے۔ یہ اتنا کندہ تصور ہے کہ جے ہم نے سمجھائی نہیں۔

الله فرماتے میں کہ روئی میں تم سب کو دیتا ہوں۔ اس واسطے ہمیں اپنی نمازوں کو مناکع نہیں کرنا چاہیے 'اس کی خاطر دین کو مرباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو سمجھو کہ اس کا دین تو سر اسر مرباد ہو گیا۔ ﴿ لاَ نَسْتَلُكُ رِزُقًا ﴾ ہم نے محمی روثی کمانے کے نہیں جمجا۔ ﴿ نَسُونُ کُونُ فُونُ کُمُ ﴾ ہم محمی رزق دیتے ہیں روثی کمانے کے لیے نہیں جمجا۔ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُونِی ﴾ [20:طه: 132] س لو ااچھا انجام تو متق لوگوں کا ہی

ہے۔ میرے بھائیوا یہ قرآن کس لیے ہے ؟ اب توبالکل ایسا ہو گیا کہ یہ قرآن عام مسلمانون کے لیے نہیں ہے۔ یہ توکوئی نیامسلمان کوئی عیسائی ہندوسکھ کوئی قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو ہو جائے یہ مسلمان تو قرآن بالکل نئی پڑھتے۔ آپ اپنی ذندگی کو دیکھا کریں ہماری زندگی کیے گزرد ہی ہے۔ ہیں نے تودیکھا ہے کہ فلال دیماتی ہے چارہ غریب تفاضر میں آئے گئے۔ گیا۔ اس کو ہوالگ کی۔ دیکھ لودہ بھی امیر اس کابیٹا بھی امیر ۔ بوے خوش حال مزے کرنے ہیں۔ جب تک دیسی تھا ویماتی تھا کمازی تھا وین دار تھا۔ اور جب شہری بن گیا۔ برباد تی ہو کمیا۔ اور بیبات میں نے آپ کو کی وقعہ سنائی ہے۔ آپ کے خانے میں آتی بی نہیں۔

میرے میں اُنواس بات کو نظر اندازنہ کریں نہیں تو قبر میں بھی پیجھتا کیں گے اور
اٹھ کر بھی پیچھتا کیں ہے۔ ونیا جس میں ہم مارے مارے پھررہے ہیں یہ اس وقت تک آتی ہی
نہیں کہ جب تک وین کا نفصان نہ ہو۔ دین کو برباد کر کے ہی یہ دنیا آتی ہے۔ آج آگر آپ اپنی
کامیا فی اور بھلائی جا ہے ہیں تو اپنے دین کی قکر کریں اور دنیا کے چیچے استے مارے مارے نہ
پھریں۔

حضرت عمر کود یکھواللدر مول مالی دینے دیا آئ فریب سے 'پیٹ پر فاتے ہوگی کار شام آئ ہو گیا۔ ایران آئ ہو گیا۔ ایران آئ ہو گیا۔ حضرت عمر بیب فلید بن گئی۔ شام آئ ہو گیا روم آئ ہو گیا۔ ایران آئ ہو گیا۔ حضرت عمر بیب فلید بن گئی۔ اس قدر فوجات ہو کی کہ جن کی انتنا نہیں۔ ان تمام مغتور علا قول کاپانچوال حصد بیت المائل میں آت باباقی سارا فوج میں تقسیم ہوجاتا تھا۔ بوب بوب قالین 'بوب بوب فیتی موق والی ہیرے جن کے لیے دنیا اری باری باری برق ہے۔ بوب ان کا خس آتا تو حضرت عمر کے پاری بانگا تو و کھ کر روئ کے ایران کا خس آتا تو حضرت عمر کے پاری بانگا تو و کھ کر روئ کے اس سلمانوں کی خیر نہیں۔ اس مال کاپیا اگر و ماری گیا۔ مسلمانوں میں آئیں میں تمواری چیلی گی اب مسلمانوں میں آئیں میں تمواری چیلی گی اور مسلمانوں کی خیر نہیں کیا گی۔ حضرت عمر بی کے دور می کیا گی۔ حضرت عمر بی کیا ہے۔ دوران کے بعد میں سلمہ چان ہا۔ مار دھاڑی گیا تھی ہو تارہا۔ یعنی میں آپ کو حضرت عمر کی بات متارہا ہوں کہ وہ فرماتے کہ اب مسلمانوں کی خیر رہی ہا نہیں۔ خیر نہیں آپ کو حضرت عمر کی خیر رہی ہا نہیں۔ خیر نہیں آپ کو حضرت عمر کی خیر رہی ہا نہیں۔ کی سلمہ چان رہا۔ ایری میں آپ کو حضرت عمر کی بات متارہا ہوں کہ وہ فرماتے کہ اب مسلمانوں کی خیر رہی ہا نہیں۔ خیر نہیں آپ کو حضرت عمر کی خیر رہی ہا نہیں۔ خیر نہیں آپ کو حضرت عمر کی خیر رہی ہا نہیں۔

ا پنبلپ داداکود کی لیں۔ اپنیر داداکود کی لیں۔ میں دیکتا ہوں میرے سامنے کی خاندان ایسے بیں کہ کسی پوتے کاداداآگر نیک تھا بیٹاس سے کم نیک کی راہ پر چلااور پوتے پر آگر خاندان ایسے بیں کہ کسی پوتے کاداداآگر نیک تھا بیٹاس سے کم نیک کی راہ پر چلااور پوتے آگر مبالک کام صاف بی ہو کیا۔ بید دنیا کی حالت ہے۔ دادا غریب 'باپ اس سے امیر اور پوتا مادشاہ۔۔۔

میرے معائیواجب خدا کسی انعامات کرتاہے توان کودین دیتاہے۔ ان کوعلم د پتاہے۔ وہ غریب ہوتے ہیں اور جب خداکی طرف سے ان پر زوال آتا ہے تو خداان کو مال دے دیتا ہے۔ وین کم ہو جاتا ہے مال اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس لیے دینا کی طلب کم کرواور آخرت کی طلب زیادہ کرو۔ اپنی اولاد کودین دار منانے کی کوسٹش کرو۔ خصوصالا کیوں کی تعلیم میٹرک تک رکھو۔ ایف اے کل اے کروانا میڈیکل کالج میں پڑھے گی پھر لیڈی ڈاکٹرین جائے گی دہ ایم۔ بی۔ بی۔ ایس بی کرے گی۔ پھروہ کیاہے گی۔ پھر آپ کو بھی پینہ ہے کہ وہ کیا سے گا۔ پھر دین داری نہیں رہے گا۔ بیابتیں آپ کو اچھی لگیں بانہ لگیں خداہے دعا کر تا ہول کہ آپ سد هر جائیں۔ میں کلاس میں بھی اڑکوں سے کماکر تا ہوں اور آپ ہے بھی بہت دفعہ بیربات کی ہے کہ ملک میں اسلام نہیں آئے گااور نہ ہی جمہوریت آئے گا۔ یہ توقع بی نہ کریں۔ جو لوگ اسلام پہند ہیں اور جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں ان کی اس عقیدے یر نجات توان شاء الله موجائے گی۔اور جولوگ جمهوریت کو اسلامی کہتے ہیں وہ کفریر ہی مریں سے۔ یہ ان کی مبادی نہیں تو کور کیاہے؟ میرے مما کیواسوچو توسمی اسے معیار کو ممی ند کراؤ۔ آج کے ماحول میں جاری یہ تقریریں بہت پرانی ہیں۔ یہ آج کل کے حالات میں بالکل موزوں نہیں لگتیں۔لیکن چو نکہ دین پر انا ہے 'اور وہی اصلی ہے اس لیے ہمیں پیہ پندہے۔ میں تووعا کر تا ہول کہ پاللہ! ہم میں کوئی عملی کو تاہی ہو تو ہولیکن ہمارا عقیدہ اور معیار وی ہے جو محد ملطقہ کے ذریعے سے تولے مقرر کیا ہے۔ میرے بھا کیواد نیا کی طلب کو کم کرواور آخرت کی فکر کرد۔اس کی طرف توجہ کرو۔

و آخر دعواناان الحمد لله رب العالمين

## خطبه ثاني

بھٹی ایمال ایک دفعہ ہم نے گفتگو ہوئی توہم نے بیس احادیث ایمی تلاش کیں تھیں جن ہے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول منطقہ نے خود بھی نگے سر نماز اوا فرمائی ہے۔ ہم چونکہ ہندوؤل سے مسلمان ہوئے ہیں اس لیے ہم میں وہی تدن راسخ ہے ورنہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

میرے بھا کیوااگر نگے سر نماز پڑھناکوئی عیب ہوتو اللہ تعالی اپنے گھر بیت اللہ میں نماذ کے لیے سر کو ڈھانچا ضروری قرار دے دے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو لاکھوں افراد جو ج كرتے بيں نظے سر بى نماز پڑھتے ہيں۔ آگر يہ ب اوفى ہے تو كيا خدااسپنے كمريس لاكھوں افراد كوبلاكر خود بيہ باد في كروا تاہے؟

سرستر میں شامل نہیں ہے مماذ کے لیے جوستر ضروری ہے وہ بکی ہے کہ ناف سے لے کر گفتوں تک اور کوئی کپڑے کہ ناف سے لے قطعا ضروری نہیں ہے۔ آگر مرد کے لیے بیہ ضروری ہوتا تواللہ کے رسول اللہ تعلقے ضرور ۔ بیان فرماد ہے۔ عورت کے لیے جوبالغ ہے وسول اللہ علیقے نے سرکا کپڑالازی کیا ہے۔ بیان فرماد ہے۔ عورت کے لیے جوبالغ ہے وسول اللہ علیقے نے سرکا کپڑالازی کیا ہے۔ کیکن مرد کے لیے بیہ ضروری نہیں ہے۔

س: رفع اليدين التدائي ذندكي كالممل إ أخرى كا؟

:2

به مسئله بهی ایک فتنه برا بهوای اور ایک بوی عجیب صورت ہے۔ دیکھیے اصل میں ہارے ملک میں حفیوں کوزورہے کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرنے اس بے ان کی طرف سے مجمی کوئی بات مجمی کوئی بات تکلی رہتی ہے۔اللہ آپ کو سیھنے کی تونی وے۔ ویکمیے! آپ کو پتدہے کہ حضور میلی 9 جری کو فوت ہوئے۔ مالک ان حوریث مسلمان ہوتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے تحاری شریف میں مجی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نی عظیمہ رفع الیدین کرتے تھے۔ حدیث کی ہر کتاب میں مید مدیث موجود ہے۔ نویں سال میں بی سر دی ے موسم میں حضرت واکل بن حجر مین کے شنراوے تھے بیدایمان الائے ان کے آنے سے پہلے ہی نبی علیہ نے خوشخبری سنائی کہ عنقریب یمن کا شنرادہ آکر مسلمان ہوگا۔ وہ آئے تو آپ نے ان کو ہوی عزت دی اور ان کے نیچ آپ نے ا پن جادر میں چھائی ایک جاگیر مھی ان کے نام کر دی۔وہ کتے ہیں کہ میں نے جابا کہ اللہ کے رسول علی کے نماز کو دیکھو۔ میں نے دیکھاکہ آپ علی دفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کتاب الصلوة باب رفع اليدين عن وائل بن جرم اکلے سال پھروہ سر دی کے موسم میں آئے تو صحابہ کرام کو نماز میں دفع الیدین کرتے ویکھا۔وہ کہتے ہیں کہ صحلبہ کرام دفع الیدین ایسے کرتے میں تواسے معلوم مو تاہے کہ جیے ان کے ہاتھ علیے مول۔ (جزء رفع الیدین للخاری ص :48) بدرس جری کی سر دی کی بات ہے۔ اسکے یا گاور جد مینے کے بعدوه فوت ہو جاتے ہیں۔اس سے سمجھ لیجے کہ یہ آپ کی زند کی کا آخری عمل ہے یا

پہلا عمل ہے۔ میرے بھائیوا یہ ایسی سنت ہے جس کو عشرہ مبشرہ محلبہ نے میان فرملیا جن کے بارے بھارے ملک میان فرملیا جن کے بارے بھل آپ سیسٹ نے فرملیا کہ یہ جنتی ہیں۔ ہمارے ملک میں حفیول کی فتی چلتی ہے اور ان کا یہ سلسلہ ہے اور وہ بے چارے اس مواطے میں کبھی کوئی حدیث محر لیتے ہیں اور کبھی کوئی۔

ن کیا عسل کرتے وقت کلمہ پڑ منا ضروری ہے؟

:0

بھنی! علی ہانی ہوتا ہے یا کلہ ہے؟ عسل سے کلے کاکیا تعلق ہے؟ آدی چپ کرکے عسل کرلے۔ نظم پڑھے 'نہ ہم اللہ پڑھے اور نہ الحمد لللہ۔ وضو کے لیے ہم اللہ پڑھنے کا تھم لیکن عسل کے لیے تو کمی کلمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الله یامر بالعدل والاحسان۔۔۔۔

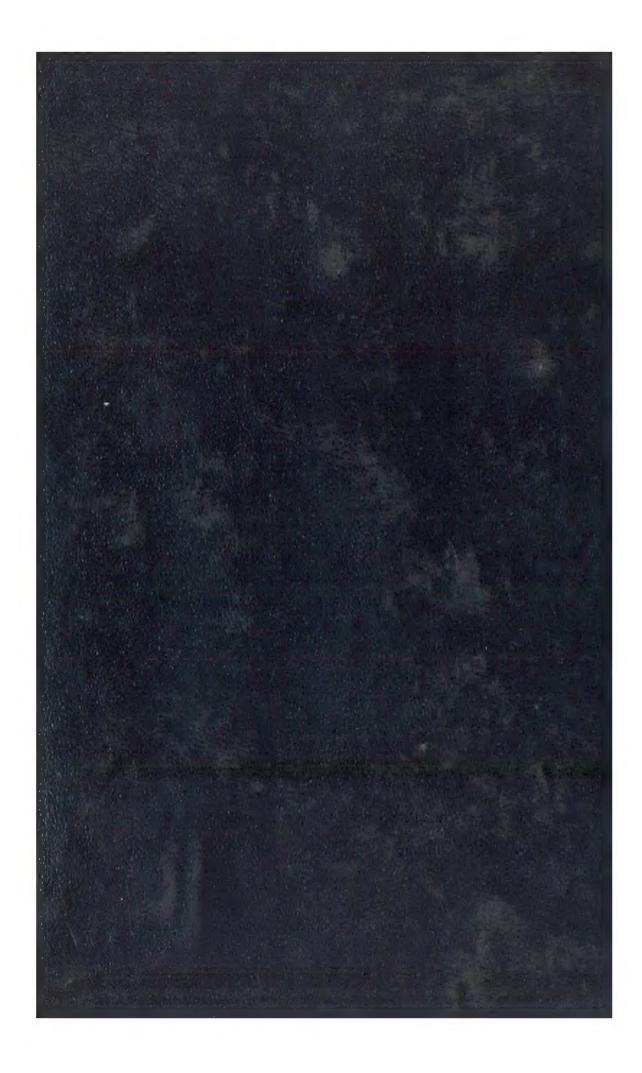